





مُديرِاعلَٰ \_ كاش جومان ارضوان برنس \_ دان<u>یال</u>شی نائب مُدير

مليجر ماركيتنك رين العابرين قانونی مشیر\_ . بى ايم بحثو (ايدووكيث ما لى كورت) \_ مخدوم ایند ممینی (ایدودکیث) الخمثيك ايذوائزر

ستمبر2015ء جلد: 43 شاره! 99 م تیت:60رویے

Constant of the APNS خطو کتابت کا پتار د كَنْ أَوْسَ إِنْ فِي إِكْمَةَ إِنْ نِيْوَزِيهِمِ ذَا يُمْ يَزُوْ 88-C 11 ع-88 فرست فلور خيابان

جاى كمرشل \_ دُيفنس باؤسنگ اتھار ئى \_ فيز-7 براجي

فِن مُبر: 35893121 - 35893122 الى المعالى: peadpublications@hotma

🖈 منجرسر کولیشن جحمدا قبال زمان 🗠 عکاس موی رضا/م زامحدیاس

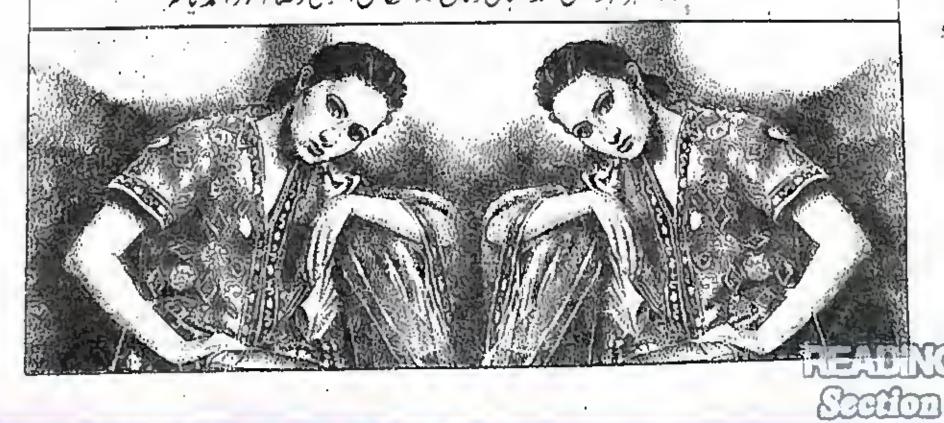

يَر مليس كَا الرب كاشي جويان 07 منوره نوري خليق زادِراه 80 رضوانه يركس تحفل 10 ﴿ باتیں ملاقاتیں ﴿ ذيثان فراز 24 منى اسكرين مڻخ 27 صفيه سلطانه فل دولها بنابيح ميرابيثا 29 لائف بوانے اسماءاعوان 34 ناول ارفعت سراج بيناغاليه 204 افسائے 🕟 ي مكمل ناول ي بلندى بيتي شميم فضل خالق 62 رحمن، رحيم، سداسائيں امّ مريم 72 تھینکتے اللہ میاں روحیلہ خان 54 ناولت لمحول نے خطا کی تھی فوز میرا خسان را نا 150 أممنابل كھناسايا 174

ان ال بنها الم المناز الله الله الله الله الله المناهدوه ثميز واور مجي كها نيال عن شائع اوية والي برخور ك منون الميع وأقل بني اوارو محفوالا میں سے کی انواز سائے لیے اس سے تس بھی شہری اٹیا مت یا کسی بھی فی وی تاری ہا درایا اور اسلامی وارتساد کے اس می کے ایم جمول سے نہیں ہیسشر سے تحریبی اجاز سے لیے ماضروری ستہ ۔ برصورت و مجراوار و قالو کی جارہ جر ٹی کا حق رکھتا ہے۔ المساني

يا گل آئکھوں والی لڑکی راحت فاراجپوت 134

دویل کی ملاقات ابو ہریرہ بلوج 140

عنبرین کی شادی معاویه عنبروٹو 193

🧷 انتخاب خاص

أخرى وسل خالده سين 228

﴿ اللَّهُ كَائِنَاتٍ ﴾

يروى نه ہوئے... رضيه تح احمد 243

﴿ دوشيره ميگزين ﴿

دوشيزه گلستال اساءاعوان 234 يع لهج ، في آوازي قارنين 238

يه ہوئی نابات زين العابدين 240

لولى و د ، بولى و د د ک خان 246

نفساتي ألجحنيل مختار بانوطاهره 250

بچن کا رنر چن کا رنر نادبيطارق 252

محمد رضوان حکیم ڈاکٹرخرم مشیر 255

257

افسانے

محبت بيريقين ركھنا زمرتغيم 97 برا الماس دوى 110

زرسالانه بذر بعدرجشري یا کستان (سالانه).....890رویی الشيا افريقه بوري ....5000 رويے امریکهٔ کینیڈا'آ سریلیا....6000رویے

بباشر: منزه سهام نے سی بریس سے جمپوا کرشائع کیا۔ ستام: ش OB-7 تالبوررو ذر کرائی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





# 

الى ليے كارىجى كمانيال سے معتنفين بيشدور تكھے والے ہيں بلكہ وہ لوگ ہيں جو زندگی کی حقیقتوں در سے انبوں کو برسنتے و سکھتے محسوس کرتے اور بیل کھے بیسے بیں جستی کہانیاں کے فارنگن وہ بی جستیا بیوں کے مثلاثی اور انصاف سول ر في المان الم

میں وجہدے کرسیخی کمانیاں پاکستان کاسب سے زیادہ بسندکیاجانے دالا اپن نوعیت کا داحد والعجست «سیخی کمانیان می آسید بینیان میک بنتیان اعترافات نجرم دسزای کهانیان اقابل بقین کهانیان دلیسب تفسی خیر اسلال كعلاده مسئله يهه اورقارين وكريك درميان دلجيب أوكهونك إحوال بسب كيدموزندگيل ے رہ سیخی کہانیاں میں ہے۔

ماسنامه سرحى كهانيار، يرل يبلى كيشنز: ١١-٥-88 فرست قور - خيابان جاى كرش -

ون تبر:021-35893121-35893122

دِينِس ماؤسنگ اتعار تي <u>- فيز-7، کرا جي</u>

ال سل : pearlpublications@hotmail.com





ایشر صلمیں گے اگر ...

پیارے ساتھیو! آج دل جاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کروں۔ سب سے پہلی بات .... میں نے زندگی کوجس زخ پردیکھا، پر کھا،محسوس كيا، كوشش يمي كى، كه بالكل أى طرح آب كے گوش گزار كر دول - 2008 سے مارا آپ کا ساتھ رہا۔سال گزرتے علے گئے .... کتنے بیارے بیارے ساتھی آئے .... میرے ساتھ رہے کے وفت کا کام گزرنا کھیرا۔ وفت گزرتا جلا گیا اور ..... وفت ہمیں لیے لیے آ کے بڑھتار ہا۔ آج! آپ سب کی تعبیں، میرا مان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہے ساتھ کھا ایسا ضرور رکھنا جا ہے جو زا دراہ کی صورت ، زندگی کے چینل میدانوں میں روشی کا مینار ٹابت ہو۔میرا زادراہ آپ سب کی تنبتیں ہیں۔میراایمان ہے کہ خواب کی دہلیزر پرمحبت کا پھول ُ دن ُ جیسا روش مهک ریا بهوگا اور ایک دن محبت آ دی کونمل کر دیسے گی۔ ساتھیں! آ تھیوں میں خواہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ان خواہ کھری استکھوں کو درختون پرمحبت کے تعویذ کی صورت مقدش دھا گے میں لبیٹ م کرانکایا جاسکتا ہے۔ درخت کسی بھی موسم میں کانے جاسکتے ہیں۔ کاش! ایہا ہو کہ جب محبت کے دریا بہنے لکیس اور سمندر رستہ بھو لئے لکیس ان محبتوں کے درختوں کی کشتیاں بنا کران دریاؤں میں بہادی جاتیں . محبت اپنا رستہ آپ بنالیتی ہے۔ محبت کی کشتیاں آپ ہی آپ کسی بھی ساحل بیاتر کرمحبتوں کے شہرآ باد کرلیں گی۔ لیجے ساتھیو!محبتوں کے مان کومیں اِن محبتوں کی تشتیوں میں اتار کر حرف جرف محبوں کے باد بانوں سمیت آب کے دلوں میں چھوڑ نے جا ر ہا ہوں۔ اگر کسی کا دل دکھا ہوتو ..... معاف سیجیے گا۔ کیجی کہانیاں کی ادارت کا بوجھ بھاری ہے، لہذا انصاف کا تقاض ہے کہ....الوداع ..... کاشی چوہان پیارو!میراسلام آخر قبول کرو

دوشيزه

Section .

كالغلاف سفر منوره نورى خليق

### עוכעוס

انسان استقلال مانكما ہے تو يہلے آزمائش ہوتی ہے، پھراستقلال آتا ہے۔انسان قوت برداشت مانکما ہے تو پہلے نا مساعد اور سخت حالات سے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت پيدا موتى ب-انسان يفين كى دولت جا بتا باتو بهلے مرر شتے سے

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسله

ہے کے لیے انسان سب کھ قربان کر دیتا ہے اور اُسے خبر ای مبیں ہوتی۔ مدینه منوره میں اسلام آیا تو جہت ہے لوگ مسلمان ہونے۔ان میں ایک تعلیہ بھی تھا۔ مدینے میں رہتا۔ چند مویشیوں کا مالک مدینے کی چرا گاہ میں بکریاں لے جاتا اور بلاناغہ مجد میں آتا، کھر سے تکاتا، کچھ وقت کے لیے ضرور خدمت میں حاضری ویتا۔ اس کی سب سے بردی آرزو تھی دولت ،کشائش اور تجارت جس کے لیے اکثر دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لیے کشائش کی دعا کیجیے۔حضور ؓنے اُسے دیکھااور فریایا۔ '' جس تھوڑے پرشکرادا کیا جائے ، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جوغفلت میں لے آئے "

تغلبه براس بدایت کا کوئی اثر نہیں ہوا، نه د ه اس کے معنی سمجھا بلکہ دولت کی آرزواُ ہے بے جین کرتی رہی اور وہ خدمت میں حاضر ہوکر باریار دعا کی استدعا كرتار باادريمي اصراركرتار باكه بإرسول الله! ميرے کیے دولت کی دعا سیجے۔ پھراس نے عبد کیا کہ اگر مجھے مال و دولت مل جائے تو میں غفلت میں نہیں پڑوں کا بلكه خيرات كرون كالمحضورا كرم النطقة نے اس كے ليے

انسان مانگتاہے اور آلٹد تعالیٰ اُسے عطا کرتا ہے مگر سے پیشے کہ انسان ندانی ضروریات سے واقف ہے نہ ما نگنے کے طریقے ہے، نہ این طلب سے نہ اس کے انجام ہے اور نداس شے کی حقیقت ہے ، جے وہ ما تگ رہاہے۔ ایک اعرابی ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ! مجھے صبر عطا کر حصور اللہ نے اس کی وعا کو سنا اور فرمایا۔''اللہ تعالیٰ سے صبر مت ما نگ کیونکہ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے۔ پہلے مصیبت آئے گی ، پھرمبر ی تو بین ملے گی۔ تُو اللہ سے شکر ادا کرنے کی تو بین ما تک تو نعمت عطا ہوگی۔ کیونکہ شکر نعمت بر کیا جاتا ہے۔۔ تو شکر ادا کرنے کی تو نیس مائے گا تو سلے نعمت عطا ہوگی پھر تو فیق عطا ہوگی۔'' حضرت لقمال کی والده نے تصبحت کی کہ میرے مینے! مالک سے مانگنا نہیں بلکہ جو بچھ وہ عطا کرے ، اس پرشکر ادا کرتے رہنا۔'' حضرت لقمان علیہ السلام نے عمر بھرشکر کیا اور بارگاہ الی سے ہرنعت یالی کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمت عطاہونی رہتی ہے۔انسان کو مائے بناہی وہ سب میکھ ملتا ہے جووہ جا ہتا ہے۔ اور اُس کے لیے کیا بہتر ہے بنیان سے زیادہ اللہ تعالی جانتا ہے۔ بھی کسی ادنی

REVOING Seeffon

رائز آئے اور اپنے عہدے ایسے بھر ہے کہ انہیں اس کی پروا تک نہیں ہے۔ نتیجہ بیکدان کی بدعہدی کی وجہ ہے جوانہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کی وجہ ے جو**وہ بولتے** رہے،اللّٰہ نے ان کے دلوں میں نفاق بھا دیا۔اس کےحضور،ان کی بیشی کے دن تک ان کا پیچیانہیں جیموڑے گا۔ (سورۃ التوبہ.....) قران یاک کا میاشارہ ای طرف نہیں بلکہ ہم سب کی طرف ہے کیونکہ ہم سب کے اندر کے ثغلبہ موجود ہے۔ جوایخ اندر کے نفاق ہے نا واقف، سودو زیاں کے فرق کو محسوس کے بغیر جیتے ہیں اور یہ مہیں جانتے کہ کس تکلیف کے ساتھ کون سی خوشی ملنے والی ہے اور کس خوشی کے ساتھ کون می تکلیف آنے والی ہے اور مھول جا کتے ہیں اللہ تعیالی کے کامل نظام میں ، اس کا سُات میں ہرشے بورے کل اور جز کے ساتھ ہے۔ جب انسان بارگاہ الہی ہے مانگتا ہے تو وہ شے بورے کل اور جز کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ انسان صبر مانگتا ہے تو سملے مصیبت آتی ہے کھر صبر کی توقیق نصیب ہوتی ہے۔انسان استفال مانگتا ہے تواہیلے آ زمائش ہوتی ہے، پھراستقلال آتا ہے۔انسان تو ت برداشت مانگتا ہے تو پہلے نا مساعدا در سخت حالات ہے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت پیدا ہولی ہے۔انسان یقین کی دولت جا ہتا ہے تو سلے ہررشتے سے مایوی کے بعداس ہستی کا یقین آتا ہے کیونکہ جہاں اور جس دل میں خالق حقیقی کا یقین موجود ہو، وہاں کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ دولت کے ساتھ غفلت اور شہرت کے ساتھ بدنای آتی ہے اس کیے اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ دعا خیری طلب ہے۔انسان، الله تعالی سے خیر مانگتا ہے، اینے لیے اور سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے۔شایدای لیے کہ خیر کا جزو بھی خیر ہے اور کل بھی خیر ہے۔خیر کا آغاز بھی خیر ہے اور انجام بھی خیر بمر ہم انجام سے بے برواہوکر مائے علے جاتے ہیں۔ ☆☆.....☆☆

قرآن یاک میں ای دافعے کی طرف اشارہ فرمایا محمیا ہے۔'ان میں ہے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اینے نصل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں مے اور صالح بن کررہیں محے مگر جب النبية في المناس البيس دولت مندكر ديا تووه بخل To Download visit rspk.paksociety.com

Region

حساب کتاب میں کم ہے۔

وعا کی اور دیکھتے ہی و کیھتے اس کی بکر ہوں میں بر کست

بیدا ہوئی۔ اس سال ہر بکری نے ایک بکری کوجنم

دیا۔ تنجارت میں بھی منافع ہوا۔ بہت کم وفت گزرا تھا

کہ نغلبہ کو زگا کہ مدینے کی چرا گاہ اس کے مویشیوں کے

لیے ناکانی ہے۔ بریاں بھوکی رہ جاتی ہیں اور اس کے

مویشیوں کے لیے اصطبل بھی چھوٹا ہے۔ پانی بھی کم

ہے۔اس ضرورت کو بورا کرنے کے لیے اس نے اپنا

سکونتی گھر بھی تبدیل کیا اورمسجد سے فاصلے پر ایک

بڑے گھر میں منتقل ہو گیا جہاں چرا گاہ بھی کشا دہ تھی اور

اصطبل بھی بڑا مگراب وہ ہرنماز کے لیے مسجد نہیں آسکتا

تهاللبذاصرف يتمع كوآتا اور يجعے دن غائب رہتا۔اور

اس کا واضح جواز موجود تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ علاقہ

بدکنے سے فاصلہ بڑھ کیا ہے، جانور بڑ ھ گئے،

مصروفیت بڑھ کئی اور اب خدمتِ اقدی میں ہفتے میں

صرف ایک ہی دن جایا جا سکتا ہے۔ اور جنب وہ اس

صورتحال پرغور کرتا تو اُہے این مصرو نیات اہم نظر آئی۔

مسجد میں حاضری نہ دینے کا نقصان کم تھا اور مویشیوں

ہے ہے بروائی زیادہ نقصان دو تھی۔ بھی وفت اور کز رااور

اس کے مویشیوں میں مزید اضافہ ہمواہ تجارت بڑھی اور

الله تعالی نے أے اس قدر بر كت دى كه اب اس كے

لیے بیعلاقہ بھی چھوٹا پڑا تب اُس نے مدینہ منورہ سے باہر

سکونت اختیار کرلی اور فاصله اتنا بره همیا که وه جمعے کو بھی

مدين نبيس آسكتا تھا۔ يجھ وقت گزرا، تو حضور مناليك نے

لوگوں سے دریا فت کیا کہ تعلبہ کہاں ہے؟ لوگول نے کہا۔

اطلاع دی 'یا رسول النوانية تعلبه این دولت کے

" يا رسول التُعلِيكُ تعليه خراب بهو كيا ـ" كسى نے

## Check attendant and will be a second at the second at the

محبتوں کا طلسم کدہ ' خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

والمجوان کے لیے بانا ہنا سددشیز و ذا جست. 11 88- خیابان جامی دینس باؤسنگ اتھارٹی ۔ فیز-7، کراجی E-mail:pearlpublications@hotmail.com

الندن ہے آ پ کوخوش آ مدید کہتی ہیں آ پ میت مجھیے گا کہ ہم لندن ہی کے ہوکررہ کتے ہیں۔ انشاء اللہ ا گلے ماہ میکفل کرا چی ہے ہے گی۔ ویسے بھی انٹرنیٹ نے فاصلوں کو بچھے ایساسمیٹ ویا ہے کہ سات سمندر ﴿ پارجا کر بھی آئیں میں دوریاں محسوس ہی تہیں ہوتیں اب اور آپ سب تو دیے بھی اپنے پیارے خطوط کے ذر لیے ہا کے رابطے میں رہے لیکن پتا ہے دوستو! اب جب اینے بحزیز از جان پیاروں سے دور جانے کا و فت بز دیک آر ہاہے۔ ایک ہے نام می اُ داسی دل میں اثر بی محسوں ہور ہی ہے اور سائیرس اور لندن میں کز را ہوا وقت اپنے دل میں تجھیا کے بہت جلد آپ لوگوں کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ دوستو! آب سے ایک اور ضروری بائت بھی کرنی ہے۔ اس و فعہ جمیں ایسے بے شار میں جو موصول ہوئے جو ہم ے اپنی محربروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جاہ رہے تھے۔انشاءاللہ کرا جی بینچتے ہی ان تمام تخربروں پر ﴿ نظر ڈالیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ 15 ستمبر کے بعدا پی تحریروں کے متعلق ہم ہے پوچھ سکتے ﴿ بِن \_ احِيها دوستو! بِبِهال بِراس وفت سياه گھٹا وَل اور رم بھم برئتی بارش نے موسم کو بہت حسین بنایا ہوا ہے کیکن ذیرا ا یہاں کے لوگ تو دیکھیے ۔سب ہی اس موسم سے بے زاری کا اظہار کررہے ہیں ہے بھی کمال کی بات ہے۔کاش کہ اس موسم کے کان ہوتے تو ہم اس کو چیکے ہے بتا دیتے کہ تمہاری اصل قدرتو یا کستان میں ہے۔ تو مجھی اس ا بات کے ساتھ ہم آپ ہے اجازت جا ہے ہیں۔ا گلے ماہ آپ ہے کرا چی ہی ہے ملا قات ہم گی۔ ≥ بحفل میں بیآ مدے ایے تقصیل تھرے کے ساتھ ہماری بہت پیاری معبل کی بھتی ہیں۔عرصہ آتھ ماہ بعد خط لکھ رہی ہوں بہت سارے ساتھیوں کی محبت کا قرض ہے۔سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبار کباد ہو دوشیزہ میں شمولیت کی ۔ تمیرے بھیانے دوشیزہ کو جارے بجائے آٹھ جاندلگائے ہوئے تھے ا ورآپ د ونوں مل کر اِسے یقینا 16 جا ندلگارہے ہیں۔اس آنھ ماہ کے عرصے میں بہت ہے ساتھیوں کو ﴿ خوشیاں اور بہت ہے ساتھیوں کوغم ملے ۔ میں سب کے ساتھ رہی مگر خط نہ لکھنے کی وجہ ہے میار کیا دیں اور ا تعزیتیں نہ کرسکی سوسب سے پہلے اوھر ہی آتی ہوں۔ رضوانہ جی ! آپ کی والدہ، دلشاد تیم کی والدہ، ا ﴿ رَضُوا نِهُ كُوثِرَ كَے بِهَا بِنِجِ ، طلعت اخلاق كى والدہ آپ سب كے بياروں خصوصاً ما وَں جيبى عظيم دولت چهن ا

Specifon

﴾ جانے پرول دکھ سے بھر گیا اور ماں کے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے بیشاید ماں کی رندگی میں نہ پتا جلے اس 🖟 کے بیلے جانے کے بعد خوب پتا چاتا ہے کہ رب کا مُنات مویٰ سے کہداٹھتا ہے "اے مویٰ! مسجل کے، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ تہیں رہے۔آپ سب کے پیاروں کواللہ اپنے جواد رحمت میں جگہ د ہے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فریائے۔ آئین۔اب باری ہے مبارکوں کی رضوانہ جی آپ کو 🖥 اک سنے موڑیر کی اشاعت کی بہت مبارک ہو۔اس کے علاوہ عادل حسین اور طاہر صدیقی کوشادی کی مبارلیس، سیم نیازی کو کتاب کی اشاعت احمر سجاد کور دائے شب کی اشاعت اور بیٹے کی پیدائش، تابیدہ ا سهام کونی زندگی کی نئی خوشیاں ، شکفته شفیق کو کنزل کی شادی ، گولڈ میڈل اور شیلڈ کی بہت بہت مبار کیا د قبول م ہو۔ کوئی سہوارہ گیا ہوتو معذرت خواہ ہوں۔ای دوران عقیلہ حق کا ناول بہت خوبصورتی ہے اختتام پذیر ﴿ ہوا۔عقیلہ حق ویلڈن جتناز رقون کوشروع سے رلا ماہے اُسے اتنا ہی اجھا اجربھی ملا۔نعمان تمہاری جیگی 🥊 کوشش ناول کی اچھی تھی بس کوشش بیکرو کہ جو پیغام وینا ہے تمام کردار و واقعات اوران کی گفتگو اس موضوع اور پیغام کے گرد کھو ہے۔ شمع حفیظ کی آید بہار کے جوشگوار جھو نکے کی مانندے مگر ہر بار 11 اگست 🛊 کزرجانی ہے اور آپ میری بائیسویں سال کرہ کی مبار کیا دو پینا بھول جاتی ہیں۔ کچھلوگوں کی عبیس نہا کی کر دیتی ہیں اور رضوانہ کوٹر ایسی ہی ہیں میرے بچوں کی سالگرہ ہو گیا میری سب ہے پہلے وہ وش کر تی ہیں۔ فون SMS غرض محبت کر ناسیکھنی ہے تو رضوا نہ کوٹر سے سیکھیں۔خوش رہیں رضوان آیا در ہیں نہال ر ہیں۔ مسزنوید ہاتھی جولوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور آپ میرے ول میں ہیں تکریلیز اینا نام لکھا کریں! کسی کی مسز بن جانے کیے ہماری شخصیت ختم نہیں ہو جاتی وہ ا بن جگه سلمہ ہے۔اب آئے ہیں زیر نظر شارے کی طرف کا تی تمہارے اداریے سوینے والوں کے لیے لمحہ ﴿ فَكُر بِينِ مَا شَاءَ اللّٰهِ رَبِي وَرُقَامُ أُورِ زِيادِهِ مِو \_ دِوشِيزِهِ كَيْحَفْلِ النِّيخِ كَفَر مِين بَحِي دوستوں كي تقريب ی محسوس ہوتی ہے۔نعت ایمان افروز تھی میرے ساتھیوں آپ سب کواعتر اض ہے کہ آخر ARY کے ہی پروگرامز پرتبعرہ کیوں؟ میرے معصوم ساتھیوں ARY والے کہتے ہوں گے تو وہ کرتے ہیں۔اگر دیگر ﴿ حَينِلرَ بَهِي حِامِينَ وَ تَبِعِرِه مِوجائِے گا۔ آئم رائٹ نارضوانہ جی اینڈ کاشی۔ رفعت جی کی تعریف تو سورج کی روشن میں موبائل ٹارچ جلانے کی سی ہے۔ دام دل نے پہلی ہی قسط ہے اینے سحر میں جکڑ رکھا تھا مگر معذرت کے ساتھ بینا تیرے عشق نیجایا اب بور کرنے لگاہے۔ اگر بینا کہانی میں کوئی ٹونسٹ لا ناہے تو فور آ



جي اليم بعثولاء ايسوسي اليس

ایڈوکیٹ اینڈ اٹارنیز

الطِنا: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256



See for

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ئے آس کونا مربوروق والو پورا پر ہے کے بجائے میں نے صرف ڈائیلا کڑ پڑھے بیاد مجھے کے لیے کہ ﴾ آیا کہانی آ گے بڑھی .....تکرنا جی وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ بہتر ہےاب اس کا اختیام کردیں۔ ٹائٹل خاصا ئے باک تنا۔روزینہ حنیف نے بہت عام می کہائی کو اینڈیس خاص بنا دیا۔صدف آصف کا افسانہ فارمولہ انسانہ تیا۔ اُم مریم کی تحریر میں شدت پیندی ہے، انتہاء پیندی ہے اور کمال کی بات بھی شدت وانتہاء پیندی تہری کو جکنز کیتی ہے۔ باندھ لیتی ہے،سزالگانے کاشکر بیہ۔ہا راؤ کا افسانہ فارمولہ تھیک ہی تھا۔ سنیم جی کا - آواندازِ النّامنفرد ہے کہ کیا کہنے عام بات کو بھی اتنا خاص انداز میں کہتی ہیں کدمزہ آجا تا ہے۔خولہ عرفان کا ا نسانہ آگر میبا اتحا تو احجا تھا۔ نو ذریکا ناولٹ بہت احجھا جار ہاہے۔ جھے تو اس کا نام ہی اتنا پسند ہے۔ لحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سرایا تی۔ نيرا شفيقت كالنسانه بهت خوب تفار نفيسه سعيد ميري فيورث رائثر جين يون تؤمير النساء تهي احيما تفاعم . "نغیسه تی اکونی مساوا چریان دا چنبا" مجیسی تحریر دوشیزه کی بھی نذر کریں ۔ فقررت الله شہاب کی تجریر ماسر منار بہت تو بسورت بن پارہ تھی۔ دوشیز ہ گلستان بہت احیما جار ہاہے۔ بنے کہے بیں سب بی احیما لکھ رہے میں تب می تو حمیب رہے ہیں۔ زین کے جوابات کھٹے سٹھے ہوئے ہیں۔ رنگ کا خات مریدارتھا۔ نفساتی و مجھنیں احیا سلسلہ ہے۔ باتی عقیلہ ،فرح کہاں ہویار! میں تم لوگوں کوس کرتی ہوں ،اور آئے کی لندن سے نب واليسي ہے! دركاتی عاليجاہ! رخم \_ا بنابہت خيال رکھيے گا آور دعا وَں مِس يا در كھيے گا ـ مع المسى من المحكي تنهارے خطاكو بورالكا ديا۔ اب كنے ماه بعد حاضر ہوگى تم لڑكى۔ 🖂 فريده جاويد فري لا جور سے شريك حفل بين تھتى ہيں ميتھي رضوان پرلس جي \_رضوان جي آ پ كا الم فسانه جولاني كي شاريع بن ساجن سنك عيد بعد ين يرها تقاسوري اتناا جيما افسانه لكفيز يرمبار كبادتو بتي ا بمرى بسنديده المستون ميل ساليك اوسيل ووشيزه ألا تفويل كلاس سے ير حداى مول يعنى كه ی ہے حدیر انی پڑھنے والیوں میں سے ہوں کیونکہ اس کے افسانے اور ناول بے صدمعیاری ہوتے ہیں۔ اس ا مرتبہ میں ایک سے بڑھ کر ایک تحریریں ہیں۔ کموں نے خطا کی تھی۔ پڑھ کر بے حدمزہ آیا۔ أم مریم كالممل ا ول کیا بات ہے ام مریم جی خوش رہو۔ بے پروں کی تنی ، وام ول اور مہر النساسب کے سب بہترین المحمية المريد منه المراكبون فريب انتخاب خاص مين قدرت الله شهاب توايك نامور رائي فرين \_ان كي ہ ہے ہے۔ بی اور ہے۔ بے حدیمار ہوں ہس اتنا ہی لکھا جا ہا ہے سب قار نمین اور دوست میرے لیے وعا ﴿ كُرِين - تَسِم نيازي ، زمرتعيم ، رمنوانه كوثر ، نزيت ايندُ نگهت غفار ، فصيحه ٱصف ، عقيله حق ، شميم فضل خالق ، ا قبال بانو، أم مريم، فاطمه ندارضوي اورسباس كل كويرنس شهرا دي رضوانه جي ايندُ سو بهنا مندُ ا كاشي كو بے حد سلام دعاا در بيار \_ا پناليثراورغزل تحفيدد مکيه کرخوشي مو ئي \_ مع فرید و بیاری اہم سب تہاری محت کے لیے دعامو ہیں۔ تہاری آ مدہمیں بے مدیسدہے۔ تبعرہ المنقركر جامع تعارا جمالكار ا معرسر جات محا-الجمالا-الحائر الى سے عقیارت کی محفل میں آ مد ہے کھتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں جور مگوار تعمرہ کھتی الموں اور جو بھی عائب ہوجاؤ تو کوئی یا دبھی نہیں کرتا کوئی پوچھتا بھی نہیں عقیارت تم کہاں ہو؟ ہائے رے دنیا READING (دوپنتين 12 Seeffor WWW PAKSOCIETY COM

RSPK PAKSOCIETY COM

میں ملک سے باہر تھی۔ آپ کی زند گیوں میں تو تھی۔ یا وہاں ہے بھی ..... آہ ..... کیا کروں اور کیا ا لکھول۔ دوشیزہ میرے ہاتھوں میں ہے۔خوبصورت ٹائٹل کیکن میرے خیال سے .....کاتی کا اداریہ بہت ز بردست رہا اور تحفل میں رضوانہ جھائی رہیں پاشاء اللہ۔ زادراہ تو منورہ صاحبہ کے لیے بھی زادِراہ ہی 🕴 ثابت ہور ہا ہے ۔ عاصمہ جہانگیر کی بانٹیں انچھی لکیں ۔سلسلے وار نادل اچھے جارہے ہیں اور رفعت سراج " صلحبہ کے خوبصورت جملے دل کو جھو لیتے ہیں۔ ARY کے پروگرامز پر کیا تبھرہ کروں، میں بی وی بالکل المبيل ويلفتى اور بيرتو مجھے پتا ہى تہيں تھا كہ كامياني لائف بوائے كے ساتھ كى وجہ سے ملتى 🛚 ہے ۔ ( ہا ..... ہا ) اندر کا انسان رضیہ مہدی کی مناسب تحریر ہی ۔محبت بھتی نہیں بس ایک مناسب کریر 🖟 اً رہی چیا ندتک اچھا افسانہ تھا۔ زندگی ای کا نام ہے اپنے کیے، دومروں کے لیے پھے۔ سبل سرا کے ساتھ آئیں ہمیشہ کی طرح با کمال تحریر۔ ویلڈن سنبل ۔ ویسے کیسی ہیں آپ؟ اک بار کہوا کیا احیمی اور ہلکی پھللی تخریرتھی۔ تسنیم منیرعلوی کی تحریر بہترین رہی ہی تھے ہے۔لوگ چہروں پر ماسک سجائے رکھتے ہیں۔ چېرول پر پھھاورول میں پچھاور ہو۔زندگی ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔مفاد پرست اور جھوتے لوگ، 🧗 بہترین تحریر۔خولہ عرفان کی تحریرفریب احیما موضوع رہی۔زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے سلوک ،رویے اور کاٹ جمیں بلندیوں پر لے جاتے ہیں؟ ہمیں ان سے ناراض ہونے کے ججائے ان كاشكريها داكرنا جائية كاكنات يزها بهت انجوائه كيا إورصدرا يميريس ماركيث كانقشه آنكھوں میں کھوم گیا۔ نئے کہجے اور نئ آ وازیں میں شاعری الچھی رہی۔ لین راحت د فاکی نظم بہت زبر دست رہی۔ 🖟 با فی ا فسانوں پر تبصرہ اُ دھار ہے ہیں پڑھ ہیں گئے۔ دوشیزہ کا گلشاں گلستان ہی لگتاہے۔ اورسوال جواب بے جد جیٹ ہے۔ انتخاب خاص من رہا۔ محضر میر کہ ڈائجسٹ ایک ممل ڈائجسٹ رہا۔ تلاش کے یا و جود کہیں کوئی کمی نظر نہیں آ سکی ۔اللہ اور ترقی دے۔ لیکن میں دیکھیر ہی ہوں کہ رضوانہ اور کانتی کے ساتھ ﴿ ساتھ ہر محص بھی اپنی ذہبہ داری احسنِ طریقے سے پوری کر رہا ہے۔اللہ تعالیٰ فرید کا میابیوں سے ہمکنار کر ہے۔ گو کہ بورارسالہ ہیں پڑھ سکی کیلن پھر بھی ٹوٹا کھوٹا سنا تبھرہ کرنے کی جسارت کر بیٹھی ہوں ۔ کھ عقیلہ بیاری! ہم تو مہیں یا دکرتے ہیں۔ یہ نے کیا لکھا۔ بوجھوا سے سیل نون سے ۔ تبھرہ پڑھ کرمزہ آیا۔ 🖂: روبینہ شاہین کراجی ہے محفل کا حصہ بن رہی ہیں تھتی ہیں آ پ سب کے لیے بے شار نیک ﴿ خواہشات اور وعالمیں اس ماہ کا شارہ ماہ اگست کا ہے جبکہ آزادی کے رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ سرورق بھی جاذب نگاہ ہے۔ ابتدائیے 'بیٹ اسٹروک' کاشی برادر کی متاثر کن تخلیق ہے جو کہ عام لوگوں کا ترجمان ہے۔زادراہ میں ہماری زندگی ایمان اورانسانیت کی روشنی ہے منورکرنے کا سلسلہ ہے۔دوشیزہ کی محفل میں بھی خوب رونق ہے۔اور یہی تحفل ،اس کی اپنائیت دوشیزہ کی پہچان ہے۔ ناول دام دل کی قسط بہت ﴿ ولجیب اور پرلطف ہے مہرالنساء بھی مکمل ناول ہے، اگر چہطویل ہے خاص طور پر ناول بہت کم پڑھتی ہوں ﴿ المین اس دفعہ بیرناول لطف دیے گیا۔ رضیہ مہدی کا اندر کا انسان ایک معاشر تی سجائی ہے لیکن ہمار ہے اللہ کیا سے ایک ہمانی کے لیکن ہمارے اللہ کیا ہے۔ چاندتک بہت حساس رومیٹنگ کہانی کے پہل سے اندر کے انسان کو بردی بے در دی ہے لی کیا جاتا ہے۔ چاندتک بہت حساس رومیٹنگ کہانی کے





ا ہے ' پیر شتے' جینے کے شوق میں ہار نے والی عورت کی کہانی ہے۔ سے ہو بیویاں شو ہروں کو مجبورا ورمحصور ﴿ کرے رکھتی ہیں اِن کا براانجام ان کی اولا دے ہاتھوں لکھا ہوتا ہے۔ 'ایک بارکہو' فریب اچھی کہانیاں ہیں الكين سزاا ورِمحبت جهتى نهيس بهترين كهانيال ہيں انتخابِ خاص نبهايت عمده اور شانِدار ہے۔ د وشيز ه ميگزين مجمی بہت عمد گی ہے بیش کیا گیا۔ یہ ہوئی نا بات بہت اچھار ہا، مسکرا ہٹیں اس میں بکھرنے لگی ہیں۔ ملاقات ﴿ كاسلمه بهى خوبصورت ہے۔ آپ سب كے شحفظ كى دعا تعيں اب اجازت ۔ تع زوبینه! مختصر مگر کمال تبصره کیامزه آهمیا\_تمهاری تحریر بھی بہت جلد بع دشیزه کا حصبہ ہوگی ۔ 🖂 : شادی وال مجرات ہے عائشہ نور عاشامحفل کا حصہ بن رہی ہیں تھتی ہیں۔ پہلی بارشر کت کررہی ہوں اور اُ مید ہے خوش دلی ہے ویکم کیا جائے گا اور بنا جسارت کے پچھشاعری بھی جیج رہی ہوں۔ پلیز نظر ﴿ ثانی کریں اور شکر میرکا موقع دیں۔اس کے علاوہ مجھے اجازت جا ہیے کہ کیا میں چھوتے جھوتے افسانے الكه كرييج سكتي موں \_ دوشيزه و انجسٹ كے تمام رائٹراورشاعر بہت زبردست ہيں جناب اس ليے تو ميں ووشيزه كو دُهوندُ كريبال اس تحفل ميں جلي آئي۔ كيونكه ميں بھي ايك اچھي رائيٹرا ورشاعره بنتا جا ہتي ہول۔ یلیز میری را ہنمانی کریں۔لگتاہے کھ لوگ بور ہور ہے ہیں اس کیے اجازت جا ہوں کی اللہ دوشیز ہ کو ہمیشہ کامیایوں سے ہمکنارر کھا میں - Download visit spk poksocietycom سے انگیمی لڑکی الوگ بور کب ہورہے ہیں ویلگم کررہے ہیں۔ تبصرہ کہاں ہے دوشیز ہور۔ الحلے ماہ تصریے کا نظارر ہے گاا بی گریو را جھجوا ؤ۔ رےہ اسطار رہے وا بی از بر تو رہا جوا د۔ ﷺ کراچی ہے خولہ عرفان محفل میں حاضر ہیں کھتی ہیں۔ پرنسز آپ کے اندازِ تناطب سے معلوم ﴿ ہو گیا کہ میری آپ ہے وابستہ امیدیں اور خواہشات بار آور ہو چکی ہیں آپ بھلِ تعالیٰ بخیرو عافیت اور ﴾ خوش خرم ہیں بحفل کے ابتدائیہ میں آپ نے جولندن کی فضاؤں کی تصویر کتی کی ہے اس کو پڑھ کر بے ا ختیار دل سے اٹھنے والی دعا کو ذہن نے لفظوں کی صورت رقم کرلیا کہ اردیس ہے تم یہ لکھتے ہو اللہ تم بے فکری سے بنتے ہو جمہیں نیند سکون سے آئی ہے ہی ہے کے خوتی سے بھی رہتے ہو یہ رب سے دعا ہے آج میری الم اے کاش کہ خط اک ایہا ہی میں این وطن سے بھی تم کو تھ کہ آمین کبو! تحریر کروں اگر چەمسانتىں بلاكى ہیں تكرنيكنالوجى نے ان فاصلوں كوسمیٹ لیا ہے پھر بھى اپنے ملک كى فضاؤں ﴿ مِن والين بخيروعا فيت اب دوشيزه كي طرف آتي هول \_ ماهِ اگست كا دوشيزه بميشه كي طرح بهت شاندارلگا\_ کا ٹی چوہان کا ادار بیرا ہے اچھوتے انداز بیان کے ساتھ پھر چونکا گیاا وراپی حقیقت اس طرح ذہن ودل پیس اتار کمیاجس ہے کی صورت انکار نہیں کیا جاسکتا۔اس کے ساتھ ساتھ رضوانہ اس قدر دانی کا بہت البہت شکر ہیرکہ جن محبتوں کے ساتھ آپ نے میرے افسانے کو دوشیزہ میں اشاعت ہونے کا اعزاز بخشا 🖟 الم السب كيتمام افسانے مختلف موضوعات كے ساتھ ذرا مث كر تھے۔ رضيه مهدى صاحبہ كا اندر كا انسان "بہت الیمی تحریر تھی۔ صیدف آصف کا جاند تک جملوں ، کرداروں اوران کے ناموں کے انتخاب کے لحاظ The same with the same of the sa READING (دوشيزه ۱ Septon.

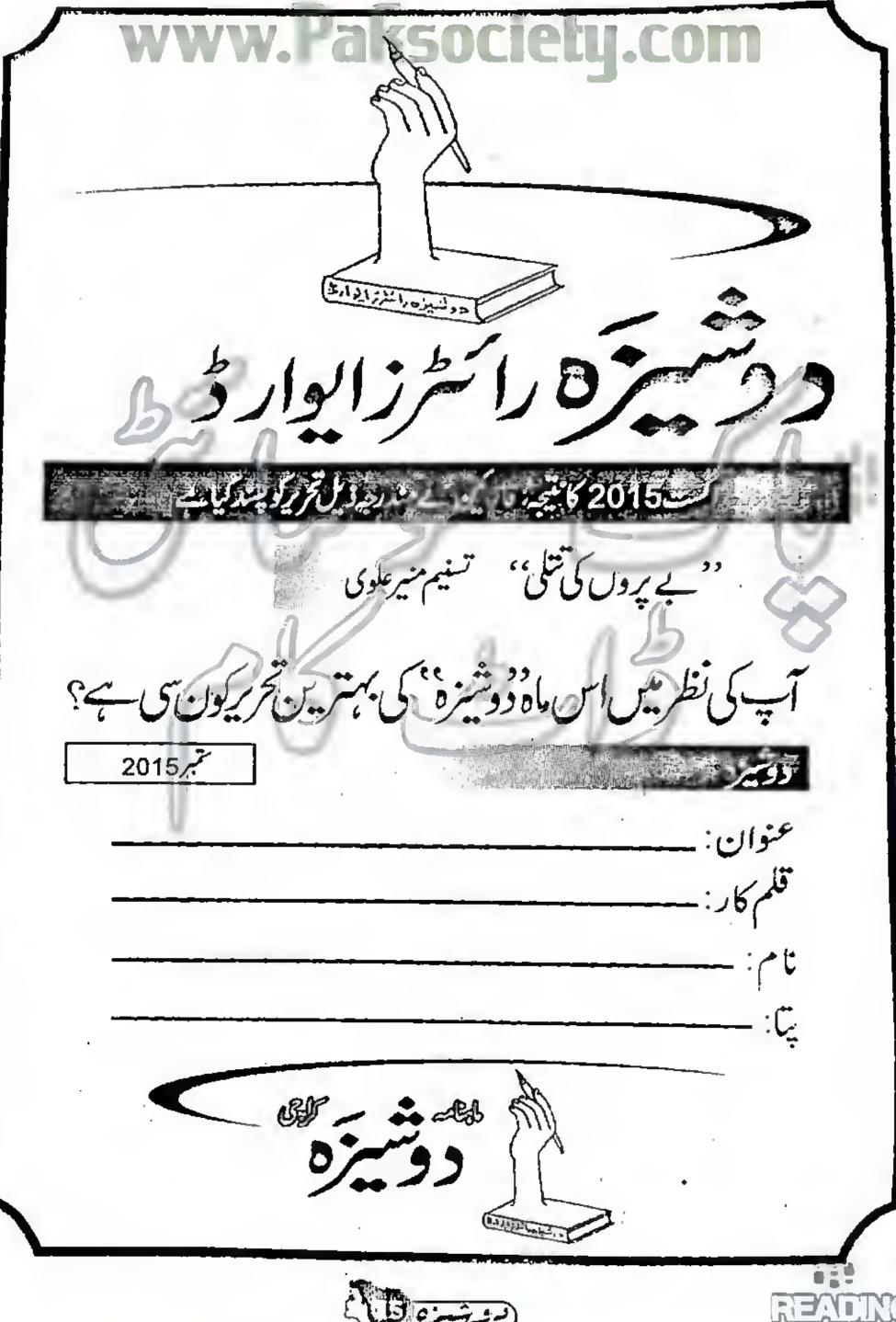



Specifor

ے بھی خوب تھا۔ اندار بیان بھی عام ہم اور جاندار تھا۔ سبل کی تحریر سز انجیترین سز الکی نوید جیسا دوست اورشهر جیسے باپ بہت کم ہوتے ہیں اور اس پر الی سزا دینے کی ہمت بہت کم لوگ دکھاتے ہیں۔روزینہ ا عنیف کی تحریر محبت جھتی ہیں ہے، نیپرُ شفقت کا بیر شتے ، ہما را ؤ کا ایک با رکھوسب بہت خوبصورت تحریریں "تھیں۔مہرالنساء میں نفیسہ سعید کا قلم کہانی کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتا نظر آیا۔جملوں کا تھہراؤ اور ا ول کی بہت خوبصورت عکاس کی تسنیم منبرعلوی نے تو بے پروں کی تنگی میں کمال ہی کر دیا ۔ تحریر کے کیے آ کیا رنگ دکھائے ہیں۔ ہر جملے کے ساتھ تاریخ کے جھرکوں میں خود کو اس زمانے میں محسوس کر رہی تھی فقدرت الله شهاب ي تحرير ماسر شار بميشه ي طرح دل كوچهو كئي \_ا ين تحرير يره هاكر بهت ِخوشي بهو تي سيكن اس بر تبصرہ کوئی اور کرے تو زیادہ مناسب ہوگا کمحوں نے خطا کی تھی تھوڑا سا رُکا ہوا لگا لیکن دلچیسی ہنوز برقرار ا ہے۔ اُم مریم کا رحمٰن رحیم سدا سائیں! بینا عالیہ کا تیرے عشق نیجایا تکمل جذبات نگاری اور جملوں کی بے ا ساحلی کے ساتھ آیگے بڑھ رہا ہے۔ اور رفعت سراج کا دام دل خود ہمارے دل کو اپنے ڈام میں کیے ہو ہے۔ دوشیزہ میکزین کے تمام عنوا نات بہت عمدہ ہیں۔ نے کہے اور نی آ واز وں کی خوبصورت کاوشیں قابل عسین ہیں اور زین العابدین کے جوابات بہت عمدہ۔ یور کے خلوص اور محبت کے ساتھوآ ہے گی مکاشی ا چوہان صاحب کی اور دوشیزہ واہلیانِ دوشیزہ کی ترتی کے پہلے دعا کو۔ جع الجيمي لزكي التصره بهت الجيمالكاتمها را اورتمها ري نظم في يميس بهت محظوظ كيا 🖂: منعم اصغر ڈیزہ غان کی خان ہے محفل میں شریک ہیں۔ لکھتے ہیں میں دوشیزہ کی محفل میں دوبارہ و حاضر ہوا ہوں۔جس کی دجہ آگی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے۔میرا پہلا خطاشا آنع کرنے کا ڈھیروں شکر ہیے۔ آنچی کہانیاں اور دوشیزہ کی ایک بات مجھے بری ہی آبچھی لگتی ہے کہ آیے نئے اور پرائے دونوں لکھاری و 💆 قاری کو برابر کا بیار دیتے ہیں۔ قار تین کا دل جیت لیتے ہیں اور ہم سب کی دعا نمیں ہمیشہ آ پ لوگوں کے اً ساتھ رہیں گی۔اب تبصرہ ہو جائے دوشیزہ کی کہانیوں پر۔ بیرجان کرخوشی ہوئی کہ آپ لندن میں ہیں ، ﴾ بہت بہت مبارک۔ای بار دوشیزہ کا ٹائٹل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔سب سے پہلے تو وام ول پڑھا۔ اس بار کی قسط بھی جاندار تھی۔ رفعت سراج کی تعریف کرنا تو سورج کو چراغ وگھانے کے مترادف ہے۔رحمٰن ،رحیم ،سدا سائیں بہت دلچیپ ناول ہے ،جو مجھے بہت پیند آرہا ہے۔مکمل ناول میں اس بار هم النساء شامل تفا\_رائٹر کا نام دیکھ کر ہی مسکرا ہٹ لبوں کو چھوگئی ۔نفیسہ سعید میری بیندیدہ رائٹرییں ۔ان کی اً تحریریں مجھے بہت بہندآتی ہیں مہرالنساء جبیبا خوبصورت ناول لکھنے کے بعد بھی دوشیزہ کے لیکھتی رہے 🖣 گا۔ ناولٹ میں کمحوں نے خطا کی تھی اور بے پروں کی تلی سنیم منیرعلوی کی خوبصبورت تحریر دل کوچھوگئی۔ بہت ﴿ خوبِ مبارک با و \_اورِ افسانے تو اس بار ماشاء الله سمات تھے۔اندر کا انسان ، جاند تک \_ بیر شے ،فریب ، ایک بار کہو،سزا،محبت جھتی نہیں، ہائے میں کس کی تعریف کروں۔ا تنا ہی کہوں گا کہ ایک ہے بڑھ الیک سے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کارسالہ بیسٹ اینڈ بیسٹ تھا۔ کہیں کوئی کمی خامی نظر نہیں آئی۔
کھے: منعم اصغر! محفل میں دو بارہ آ مد پرخوشی ہوئی۔ اچھی تحریرا پنی جگہ آپ بنالیتی ہے۔ بفکر رہو۔
کھے: محفل میں مسزنوید ہاشمی کی نارتھ ناظم آباد کراچی سے گھتی ہیں۔ عیداور 14 اگست آپ لوگوں نے THE THE THE THE THE





ا بہت دھوم درھام سے منائی ہوگی اینوں کے ساتھ تھاری منس باین کی رہوائے پر س جی اینوں کے پاس ، ا ا کئی ہیں۔اور ہمارےاسے لندن ہے واپس پاکستان آ گئاتو ہماری توید بھی خوبصورت ہوگئی تھی۔میرے مسر والداورساس مانچسٹر میں رہتے ہیں۔میرے نوید ہاتمی لیور بول میں ،میرے جوٹھ لندن میں ،میرے دیور جسی الندن ہے یا کتان آ گئے تو عید کالطف دوبالا ہو گیا۔ کاشی چوہان میرے بھائی اس عید پر ہم نے محبت کی تلاش کر لی تھی۔اپنوں کے ملے لگ کرعید منانے کا مزہ ہی اور ہے۔ دوشیزہ کی تعفل میں رضوانہ پراس تعفل سجا ہے۔ مدا ا بیتھی ہیں۔ وہاں اگر بچھے بہت مزہ آتا ہے۔سب کی پیاری پیاری میشی میشی باتیں بہت مزہ دیتی ہیں۔شکر کے مریض بھی اس محفل میں آ کر دیم بھیں آپ کو بھی بیمٹھاس محسوں ہوگی۔ نیام اسلم ،عقیلہ حق ، تکہت غفار، رُخ چومېدري، زمرتعيم،خوله، شگفته،تمئيله کيسي هوتم \_ ريجانه، انزاء معصومه رمنيا، مامين، افشال، نديامسعود، پايميس ا قبال تميينه عرفان، راحت وفا،نفيسه سعيد،فصيمه آصف "حرفاطمه،رضوانه کوثر آپ جلدی ہے تھيک ہوجا ميں۔ خدا آپ کو صحت عطا فر مائے ۔ جیسے میرے دوست دوشیز ہ کی محفل میں شامل ہیں سب کوعیداور 14 اگست کی بهت بهت مبارک یا دقبول هو ـ د و شیزه جولائی کاعیدنمبر پڑ ہے کرمزه آھیا۔عیاضتم ہوگی مگر و شیزه کی صورت میں ہم بار بارکہانی پڑھ کرعیدمناتے رہے۔سب کہانیاں ایک ہے بڑھ کرایک میں۔ پھول جیسے رہتے اللہ میاں ﴿ جَي ، ساجن سنگ عِيدٍ ، حيا ندعيد اور ۽ بم ،عيد كا جا ندور تيج ميں ،عيد سر پرائز اس ماه كي خوبصورت كہا نيال تفيس \_رفعت سراح اور بينا عاليه سلسله وارناول شاندار جار ہاہے۔اُم مريم آپ حيما کئي ہو۔ پھرا ساء اعوان ، زين العابدين ، نا وبيطارق ، ڈاکٹرخرم مشير کی وجہ ہے دوشيز ہيں جا رکھا ندلگ مجنے ہيں۔ تعد: مسزنوید ہاتی! آپ کا تیمرہ بہت اچھالگا۔اور آپ کے خطا میں موجود اپنا بن ہمارے لیے سب ہے بڑا گفٹ ہوتا ہے۔

کے اگرا جی ہے ہماری بہت بیاری کا حاری ساتھی گلبت اعظمی کی مفل میں بڑے دنوں بعد آ مد ہوئی ہوں۔

ہے عرض کرتی ہیں۔اُ مید ہے آ پسب خیریت ہوں گے۔ بہت دنوں بعدا فسانہ ہوں۔

ہو ہم کے تا اور انظار نہ کرانا۔ پیچلی دفعہ جوا فسانہ بھیجا اُ ہے چھپنے میں کی ماہ لگ گئے۔ تم خودرائٹر ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہو ہوں ہوں ہوں کے اندائی ہوت اچھا لگ ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوت ہوتی ہوں۔ پھر رضیہ مہدی منبل، سنیم منیر، غزالہ عزیز، کے افسانے پیند ہو آئے۔ پڑھے تو سب افسانے ہیں کی رائٹر کے نام ذہن میں نہیں آ رہے ہاں ایک بات خاص طور بر کہنی ہوت ہوں ہوں ہوا ہو ہوں ہوں ہوں اندائوں کا معیار بہت بہتر ہور ہاہے۔ پرائی رائٹر کو آ واز دو۔ شاکسترعزیز ہوں اُما تا سیما مناف بہت اُم معروف ہیں۔ اُسے ڈسیس سب کے نمبر ھے۔ جونمبرڈ اگری میں ہیں اس پرکوئی فون نہیں اٹھا تا سیما مناف بہت اُم معیورشاہ ہو، زمر تعیم ہو، نیم نیازی ہوں فرر اندا تا عا ہو، شاکسترعزیز ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے خوروں کی منتظرہ تی اُم ہوں رضوانہ کو جور مورضیہ مہدی، غزالہ عزیز، سیما رضا، سیما ہوں۔ ان سب کو جع کرواور دوبارہ ہے دوشیزہ کوان کی تحریروں سے چار چاندلگا کو۔ ادارے میں سب کو ہوں۔ ان سب کو جع کرواور دوبارہ ہوں دوشیزہ کوان کی تحریروں سے چار چاندلگا کو۔ ادارے میں سب کو ہوں۔ ان سب کو جع کرواور دوبارہ ہوں۔ ورشیزہ کوان کی تحریروں سے چار چاندلگا کو۔ ادارے میں سب کو ہوں۔ ان سب کو جع کرواور دوبارہ ہوں۔





يع : نگہت تمہارامحفل میں آنا ہمین بہت احصالگا۔ انشاء اللہ ہم بھرسب کوجمع کرہیں گے۔ 🖂: کراچی ہے جاری مستقل قاری اور شاعرہ تمیینہ عرفان محفل میں حاضر ہیں ملحتی ہیں۔ یاہ اگست کا ا دوشیزہ کا شارہ پڑھ کر بتا چلا کے آپ' لندن'' میں ہیں پھر آپ نے لندن کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ جو ہ یہاں ہے وہاں تعنی لندن میں نہیں ہے اور آپ کا دورہ بہت اچھا گزرر ہا ہے۔ میساری باتیں کرتے ہوئے ب نے کہا کہ ہمار ہے اسلام کی بہت کی با تیں ان لوگوں نے چرا کرا پنالی ہیں۔ یہاں بحثیت مسلمان آپ کو اپناول وسیع کرنا جاہیے انہوں نے اختیار کرلی ہیں یا اپنالی ہیں۔ میں خط میں مزید بچھاکھوں ایک شعر لکھنا جا ہوں گی۔ اٹر کرے نہ کرے میں کہوں گا اپنی بات کا کہ نہیں ہوں داد کا طالب، ہوں میں بندہ آزاد ا ندر کا انسان محتر مه رضیه مهدی صاحبه کا افسانه شروع میچه اور طرح هوا ور اختیام؟ شاید جم مجه نه سکے ار دزینه حنیف محبت جھتی ہمیں بھی ، وقت پر سیح فیصلہ نہ کرنے والے ،اسیے فضول تسم کے فلسفوں کے شکارلوگ ہاشر میں ہی کی طرح ساری زندگی ہے لوٹ محبت رفافت کوتر ستے ہیں ۔ ستبل کا افساند مزاء آخر ہیں یو جھا گیا جو ''صائمہ کودی گئی سزااس کے متعلق کہیں میسزازیادہ تو نہیں ہوگئی۔شہرام صاحب نے اپنی اولاد کے مفاد کے پیش ا نظر دوہری بیوی کوسر ادینے کے لیے تیسری شادی کی۔ ایک با نجھ سے کیکن اگر تیسری بانجھ نہ ہوئی تو مزا کا : سلسله کهان برختم هو تا به بهارا و آک بارگهوه ایک مخصوص انداز مین لکھا جواا فسانه - مال مرکئی ، روا بتی سوتیلی مال کا ﴾ تخصوص آنداز ادرسلوك اور پھرا يك بمددر د كا آجا نااور بات شادى پرحتم \_خوله عرفان كاافسانه فريب احجها تھا۔ "خاندان میں ممانی جیسے لوگوں کو چٹلی لینے والا کوئی ایک تو ضرور ہونا جا ہے۔ چٹلی نہیں بلکہ آئینہ دکھانے ، والا یعورت کی زندگی کی انتهائی تکلخ حقیقت ہے جڑا آنیئر شفقت کا افسانہ' بیدر شنے ''اچھیا تھا۔مہر النساء، نفیسہ اسعید آب سے معذرت کے بیاتھ ہمار کے بالوں میں بھی جا نگری جھلملانے لگی ہے۔ہم نے ہمیشہ رکشا' ہی کیا ﴾ ہے اور سنا ہے۔ یا کستان میں رکھٹیا کب ہے آٹو ہو گیا۔ پڑھ کچھ بوم یا کستان یا قیام یا کستان کی کھا گیے ہوئے تسئیم منیر کا ناولٹ، بے بروں کی تنگی پڑھنے کو ملا بہت اچھاا فسانہ تھا۔ مفاد پرستوں کا ہیٹو لیہ آج بھی ہمار ہے ﴿ ملک میں سرگر داں ہے۔ زین العابدین کا کالم پڑھ کرطبیعت میں تھوڑی ہی بشاشت آئی۔منعم اصغر کا میرے اً خط پر پسندیدگی کا ظہارا جھالگا۔ آپ نے گذشتہ مخفل میں میرے جواب میں لکھا تھاا گلاتبھرہ ممل پر ہے پر کرنا ے آ پ نے ۔ تو جناب آ پ کے حکم کے مطابق اس دفعہ کا فی حد تک تبصرہ پر ہے کے مضامیں پر ہے، اب و کھنا ہے کہ بیتھرہ کس حد تک پر ہے میں جگہ یائے گا۔ آپ جیسے محبت کرنے والے اور مثبت تنقید سننے والوں ا کی محبت کی وجہ سے ہماری زبان پچھزیادہ ہی دراز ہوگئی اور قلم بے قابو۔ ہماری تحریر سے آ ب کی یا ادار ہے کی ا كوئى دل آ زارى ہوئى ہوتو مجھے ول سے معاف سيجے گا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی جیب رہو کہ کہ راست گوئی میں ہے رسواتی بہت يع: ليجي ثمينه الهم نے آپ كورسوائل سے بچاليا - تبھرہ اچھاتھا۔ آپ كا ہرشكوہ ہم نے سا۔ آپ كاحق ا ہے گر کچھ چیزیں پالیسی میں آ جاتی ہیں ورندآ یے کامکمل تبصرہ شاکع کرتے۔ آ کے اس شعر کے ساتھ محفل میں بڑے دنوں بعد ہماری پروفیسر صفیہ ساطانہ خل آن عفل کا حصہ بن رہی ہیں گھتی ہیں۔ ﴿ تعلیٰ کا حصہ بن رہی ہیں گھتی ہیں۔





ا مید ہے آ ہد ویار غیر میں خوش وخرم ہوں گی۔ دام دل کی کہانی گو کہ عام گھروں کی کہانیاں ہیں کیکن ہمارےمعاشر نی رویے کی بدصور تیوں کا احساس اجا کر ہوا ہے۔ بیدکہانی تو ہر دوسرے گھر کی ہے۔ کہانی کا ا تھمبرا ؤ، اور رشتوں کا الا ؤ اس ناول کی جان ہے۔ رفعت سراج ، سکہ بند ناولسٹ ہیں ۔ بہت عمدہ تھتی ا بیں ۔رضیہمہدی کا فسانہ،اندر کا انسان بہت دیر بعد زندہ ہوا،احچھاموضوع تھا۔ کی مرے مل کے بعد اس نے جفا ہے تو 🛠 🏗 ہائے اس ذورِ پشیماں کا پیشماں ہونا ر دزیند حنیف کا افسانہ بہت ہی عمد ہ تھا۔ تمرعنوان احصالہیں لگا۔ کیونکہ کہاُ ہے اُس ہے بھر بھی محبت نہ ہوسکی ۔ بہرحال البھی کا وش تھی بہت البھی .... محبت مار دیتی ہے شاشہ محبت اور نہیں کتی صدف آصف کا تخفہ بھی عید پراجھارہا۔ جاندے جاندتک عامی کہانی کوافشائے کا رنگ دے کر صدف نے موضوع سے انصاف کیا ہے۔ ام مریم کا ناول رحمن ،رخیم ،سدا ساعیں ہر قبط میں اک نیا ﴿ مورْ ، مجسس اور تنوع اس ناول کا خاصہ ہیں۔ مرتیم جی بہت مبارک ہو۔ آپ کی تحریروں ہیں اصلاح کا پہلو ﴾ بمیشه نمایال ربتا ہے۔ بھئی بہت خواب! آلوار کا کا م آپ فلم سے لیتی ہیں۔ بہت خوب نام بھی کرداروں کے یعے حدمنفر داور ہامعنیٰ ہیں۔ کتا نازک ہے وہ پری پیکر تائی جس کا جانے ساتھ جل جائے ۔ سنا ہے منجھ کا در اور ایک پیکر تائی جائے مسلب ایک مجھی ہوئی رائٹر ہیں ان ہے اس سرا کی تو قع تھی ۔ سوئٹیلے رشتوں ہے جڑا ریافسانہ ان یا وُں کے لیے مسعل راہ ہے جوان رشتوں کا اعز از کھو بھی ہیں۔ ے سے اراہ ہے بوان رسموں کا اعراز طوق کی ہیں۔ کسی کے جو رو ستم سیاد بھی نہیں کرتا ہے کہ کی مجیب شہر ہے فریاد بھی نہیں کرتا تستیم منیر علوی کی' بے پروں کی تلی' بھی اٹھی تحریر ہے۔ ماضی کی عبد کمشدہ کی غلام گردشوں میں سفر کرتی به کہانی ایک نیارنگ اوراک عمدہ امنگ کیے ہوئے سیدھی دل پیا تر کرگئی۔ عاہتے دونوں بہت ہیں ایک دوسرے کو تکر جائے کہ سے حقیقت مانتا تُو بھی نہیں میں بھی نہیں خوله عرفان کا فریب درفریب بھی دل فریب تھا۔ کیا کیا فریب دل کودیئے اضطراب میں فوز بیرانا یارتم نے فون نہیں کیا۔ بہر حال کمحوں نے خطا کی تھی ہم نے کیا خطا کی تھی صدیوں کی سزا دے دی۔ تمر ا نے اچھے ناول پر جاؤ تمہیں معاف کیا۔ بہت پیارا ناول ہے۔ یہی کردار ہمارے آس یاس بھی موجود ہیں۔جن کے ع ﴾ خوبصورت رویے معاشرے اور جاندان میں بگاڑ بیدا کرنے کا موجب ہیں۔ بینا عالیہ کے ناول کی جنتنی تعریف و ﴿ توصیف کی جائے کم ہے۔ باقی تمام سلسلے بھی بہت عمدہ ہیں۔ سس کی تعریف کروں آید دونوں کی اور جملہ ارکان کی کاوشیں بارآ ور ثابت ہور ہی ہیں ادارے کے تمام کارکن قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں اجازت دیں۔ مع : صفیہ بیاری! تم محفل میں آئیں تو لگا دنیانے ہی کروٹ بدل لیے تبھرہ ہمیشہ کی طرح زبر دست رہا۔ ا 🖂: صائنه بشیر پہلی بارسر گودھا ہے محفل میں ہمار ہے ساتھ ہیں تھتی ہیں۔ پہلی بار دوشیزہ میں جا ضر 🎚 ہور بی ہوں دوشیزہ کو بہت سالوں ہے پڑھ رہی ہوں لیکن اس میں خط لکھنے کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کاشی کا ا



ہیٹ اسر وک بہت ہی اچھا تھا۔ کا تی ہم جان علیں کے میدد نیا اور اس کا نیلاً شفاف آسان خدانے بیسب ا ہمارے کیے بنایا ہے نیکن ہم نے اس جیکلے آسان کو کالے دھونیں سے اتنا بھردیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ی نعت اب ہم ہے بہاری محبیت اور زند گیوں کا خراج ما تگ رہی ہے۔ باتی پر چدا بھی پڑھ نہیں سکی۔متاز کی کاوش غزل کی صورت میں الچیمی تھی۔ اپنی غزل دیکھے کریے جی اشا خوتی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری حوصلہ ا فزائی کرتے ہوتو ہاری جراًت اور بڑھ جاتی ہے۔سب لکھنے دالوں کوصائمہ آپی کا بہت بہت بیاراورسلام۔ يع الجيمي صائمة! آپ سب كا حوصله افز ائي كرنا هار افرض ہے۔ تبعر هركيوں تہيں كيامل پر ہے پر آپ نے؟؟ 🖂 : بھٹ شاہ سے سیدہ کاظمی کیہلی بارتحفل کا حصہ بن رہی ہیں تھھتی ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آ پ کے ا مید ہے بخیریت ہوں گے۔ باجی میں نے اپنی تنین کہانیاں ارسال کی تھیں ان کے بارے میں یو جھنا تھا۔ پتائمیں آ ہے تک چیجی ہیں یائمیں ۔اور دوسری بات بیر کہ میں کچی کہانیاں کی سالا پنٹریڈار بنتا جا ہتی ہول ۔ اس کا طریقہ بتار کیں کیونکہ مجھے ہر ماہ بیر سالہ ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور بھی مل بھی نہیں با تا۔ میں جا ہتی ہوں ایجھے یہ ہراما و گھر بیٹھے ملے۔ بنانسی دشواری کے۔ ا یک بات اور رسالے میں نے نئے تجربات ہے بھی تبدیلیاں آئی ہیں جس ہے رسالے کی اشاعت میں بڑا قرق پڑتا ہے۔ سے ناہیمی بہن! سیدہ کاظمی بہت جلدتمہاری کہانیوں پررائیے دیں گے۔سالانہ خریدار بننے کے لیے 890رو ہے کامنی آرڈر بنام دو ثیزہ ارسال کردو۔ ہر ماہ گھر جیٹھے پر چہ آ میں کے ہاتھ میں ہوگا۔ 🖂 : کرا جی ہے ہے آ مہے ہماری بہت شگفتہ ، بہت شفق می شگفتہ شفیق کی مصحی ہیں پیاری رضوا نہ دیکھ لیس کہ ہم نے تو آپ کا پیچیا لندن میں بھی ہمیں چھوڑ ااور آپ کے لندن جا کرل آگئے ۔سب دوئیت پر بیثان ہور ہے ہوں گے کہ یہ کیا کو فی ور در ان میں باتیں ہوں ہی ہیں۔ توبات یہ ہے میرے پیاڑے احباب کہ کنزل کی رمفتی ے بعد دل کا عجب عالم تھا کہ بہت ا داس تھا کہیں ہمیں لگ رہاتھا۔میرا تو کھانا بینا تک چھوٹ گیا تھا۔ تو اُس کا ہم نے حل میدنکالا کہ لندن جا کر بٹی دا ما دے ل آیا جائے۔ سوایک شام ہم نے اعلان کر دیا کہ میرانکٹ کنفرم کرا د آیں کہ میں جا ہے دودن کے لیے ہو جانا جا ہی تھی۔ یوں اسکے دن کی فلائث ہے ہم لندن چل دیے۔اور کنزل\_ " تا بش کے ساتھ ساتھ بہت سارے بیارے لوگوں ہے جن میں رضوانہ پرلس ، رخسانہ بھائی ، ، شاہین بھائی ..... ا سرفہرست ہیں سے ل آئے۔وہ خوبصورت دن اپن حسین یا دول کے ساتھ میری یا دوا شبت میں ہمیشہ کے لیے ا محفوظ ہو گیا ہے۔ شاہین بھائی کی دلجسپ گفتگو نے اچھی طرح بتا دیا کہ رضواند کی پوری قیملی ہی ہے حدیر خلوص اورزنده دل ہے۔اُس دن اتناہم لوگ ہنے ہیں کہ حدثہیں۔ تابش اور کنزل نے بھی بہت سب کوانجوائے کیااور ہمارےمہمانوں کی حتی الامکان خاطر تو اضع کی اورمہمانوں کے جانے کے بعداُن کی بہت تعریفیں کیں۔ہم الگ ے اس دن کا حوال کھیں گے۔ ابھی تو ہم واپس آ کراس قدر مصروف ہو گئے ہیں۔ سعدیہ بھی بہت دورنا اللہ سے اس کے۔ ابھی تو ہم واپس آ کراس قدر مصروف ہو گئے ہیں۔ سعدیہ بھی بہت دورنا اللہ سے سائر ہم تو خوش ہو گئے اللہ سے سائر ہم تو خوش ہو گئے ا ﴿ بہت انجوائے کیا تھا ہم نے اُس دن بھی۔ کنزل تابش نے بہت خیال کیا۔ ماشاللہ بیٹی کوآ با داور گھر سنجالتے د ﴿ كِيمَ كُرْبُمُ ابِ اطْمِينَانَ ہے ہیں الحمد الله ، الله أن كوسد اشا در کھے۔ آمین ۔ اب بچھ ہوجائے دوشیزہ كی بات 









- 14 Lean 13 h. 124 h. 129 h. 124 5. 143 h. .

محترم فارئين!

''مسئلہ بیہ ہے'' کا سلسلہ میں نے خلقِ خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تیجی کہانیاں کے اوّلین شارے سے بیہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتج کر و تبحویر کردہ وظا نف اور دعاؤل سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف آستفادہ کیا بلکہ اس مادی ونیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طافت نے جیران کر دینے والے مجزے بھی ویکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیرهی پر میں ہوں خدائے برزرگ وبرتر سے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور بیش ہونے ہے بیشتر کھا ایسا کر جا دُل کہ میرے دُھی ہیے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روز گار کو ہروئے کارلاتے ہوئے عریت کے ساتھ رزق حلال كماسكين

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون می پیشکش تھی جو نہ ٹھکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا یک طرف کر دیے۔ مگراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جاہتا ہؤں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس ہے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ بجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے ..... آئے اور اپنے باباجی کاساتھ دیجیے ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اینے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... شرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اسھے گا۔





Establish (1)



易 化酸 谱

White the sale

ے بسورت تحاریر سے جاہوا میکزین کھر آئے ہی ملا۔ جیسے ہی کھولا کائی کے ہیٹ اسٹروک نے پید کہنے پر مجبور کر اور دکشتی آئے ۔ کاشی نے ہمارے ایوار ڈکی تفریب کا حوال اتن انجھی طرح لگایا تھا کہ بے شارلوگوں نے شیلیفون پر پھر سے میار کبادیں ویں ۔ آ ایوار ڈکی تفریب کا احوال اتن انجھی طرح لگایا تھا کہ بے شارلوگوں نے شیلیفون پر پھر سے میار کبادیں ویں ۔ آ بہ سب پیار ہے احباب کی ممنون ہوں اور مقروض بھی ۔ تسنیم منیرعلوی کا ناولٹ بے پروں کی تنابی اور رضیہ مہدی کی افسانہ اندرکا انسان بہت بیندآئے ۔ سنبل کا افسانہ انہ سز ابہترین لگا۔ انتخاب خاص بہت انجھا تھا۔ میری غزل لگا نے پر ممنون ہوں ۔ بہت خوش رہو۔ ہماری بیاری منزہ کو بہت سلام دعا۔ اور سارے احباب کو بہت سلام کے نشکفتہ کی شگفتہ کی شگفتہ

ہمیں کی میں ملتان سے بیآ مدہے فصیحہ آصف خان کی تصحی ہیں۔ ہیٹ اسٹر دک کا کالم جاندارالفاظ ہے 🖂 🖂 البريز نفا۔ الله يا ك اپنا كرم خاص كرے آمين ۔ مال و دولت كے حمن ميں إسلام مضمون كار آرو ہا۔'' او جي ا حویلی او نیج کل ، بل جمر میں جا کمیں گے بنگلے بدل۔ بس جی سمجھے کوئی تو۔ کھٹی میٹھی با توں کی جفل میں آ کرتا زگی کا احساس ہوتا ہے۔محتر مەفری صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ ۔ معم امیغرآ پ کا بھی شکریہ اور جن بہنوں نے میرا ا نا ولٹ پسند کیا ان سب کا شکر بیرالٹدان کو بہت خوش رکھے۔ شگفتہ جی آ پ کے لیے بے حد دیما نمیں اور رضوا نہ ا آپی آپ کے لیے بھی ۔ایک محتر مەفرح عالم نے غالبًا (ہری کالی اور لال مرجیس کھا کر خطالکھا ہے ) انہیں عالیہ اِنُواندے شکایت ہوئی۔ کچھ کے انسانے عام سے لگے۔اور خاص طور برمیرا افسانہ عامیا ندما۔ ذرا وضاحت تو کردی جاتی۔ ویسے فرح ایسے جھوٹے جھوٹے خط لکھنے والوں کو بڑی بڑی با تیں ہیں کر ٹی جا ہیں۔اصلاحی تنقید ہوتو بات اور ہے۔آپ بھی کوئی افسانہ کھیں بھرہم دیکھیں گے آپ کتنے پائی میں ہیں محص تنقید کرنے ہے بچھ ﴿ حاصل نه ہوگا ۔ آئندہ احتیاط ﷺ کا ۔ اورغصہ دانسوں اس بات پر بھی ہوا کہ آپ آئیں اور چھا کئیں ۔ ( قصیحہ فرح عالم نی نہیں ہیں عرصہ دس سال ہے تنجر ہے لکھ رہی ہیں ) دام دل میں دلچیسی برقر ارہے ، خاص طور پر رفعت اراج کے جملے جوموقع کی مناسبت ہے زبردست کئے۔ بانو آیا کا کردار ہر دوسرے کھر کا کر دار ہے۔ اندر کا انسان رضیه مهدی کے مخصوص انداز کا افسانه رہا۔ روزینه حنیف بھی کامیاب رہیں۔صدف آصف کامسکرا تا افسانہ دل کو بھایا۔مزایڑھ کر دل بہت افسر دہ ہوا، جانے ان سوتیلی ماؤں کے دل میں پھر کیوں فٹ ہوتے ﴿ بِينِ - ہمارا دُ کا اک بار کہو بہت جاندارالفاظ میں لکھا گیا، دل کو جھو گیا۔' بے یروں کی تلی، تاریخی انداز لیے إلى الما ورايك كامياب تحرير ربى - فريب توايسے ليا كه جيسے مثل مشہور ہے كه دوسرے كى آئكه كا تكا نظر آجاتا ﴿ ﴾ اورا بني آنکھ میں نگاههتر بھی دکھا کی نہیں دیتا۔ سبق آ موز تحریر دہی ۔ کھو کھلے رشتوں پر بنی تحریر بیدر شتے احساس الدلائق كه سچارشته صرف بندے اور رب كا ہے۔ ايك شعريا دآ سميا

چندر شنول کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں ہے ہے ورندسب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے انفیسہ سعید کا'' مہرالنسا' مکمل ناول کی صورت میں اگست کے دوشیزہ میں نیچ گیا۔ ماسر نثار' قدرت اللہ شہاب' کے خزانوں سے ایک ہیرا چنا آپ نے۔ ہر ماہ ایک ادبی تحریر رسالے میں ریڑھ کی ہڈی کی احتیت رکھتی ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اگر سے ہیں محتو سیجھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا ایک ہوں کا سیسے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اگر سے ہیں محتو سیجھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کا میں مثال آپ تھے۔ اگر سے ہیں محتو سیجھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کی مثال آپ سیسے۔ اگر سے ہیں محتو سیجھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کی سیسے ہوں کی سیال آپ سیسے میں سیسے ہوگا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کی سیسے ہوں کی سیسے ہوں کی سیسے ہوگا کہ دوشیزہ کا سیسے ہوں کی سی



تندری کے ساتھ اس جذیے و ولو لے کو قائم رکھے ( آبین )۔ کھ: بیاری قصیحہ! تبصرہ بہتر،انداز دلر با۔ارےلڑ کی کیوں ظلم کرتی ہوئم بھی چھوٹی جھوٹی باتوں کو دل ے نہ لگا ما کرو۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ نہ لکا یا کرو۔ ان کی مس کے امتحان اور بھی ہیں۔ ﷺ کرا جی سے نز ہت جبیں ضیا محفل میں شریک ہیں گھتی ہیں۔اگست کا دوشیز ہ ملا۔ نہیٹ اسٹروک کا شی نکا تلک ب کے علم سے نگل سلخ سچائی جوہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ویل ڈن کا شی۔ پھرزا دِراہ زندگی ہل بنانے کی کا میاب کوشش کی شکل میں ہمارے سامنے تھا۔ بشر طبکہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے۔'' دوشیزہ کی محفل میں ہمارے ﴿ بهن بھائیوں کی خوبصورت با تنیں پڑھنے کوملیں۔رضوا نہ لندن میں بیٹھ کر جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہیں وہ 🛚 قابلِ تغریف ہے۔سب سے پہلے تو شکر بیا دا کروں ان دوستوں کا جنہوں نے میرے ناولٹ عید ہیر پرائز کو تعریقی سندے نوازا۔ صفیہ معل بہت شکر میہ تم نے میری تحریر کو ،منہاج کی شادی کے احوال کو بسند کیا۔ تہمیں بھی بینے کی شاوی بہت بہت مبارک ہو۔فریدہ فری ﷺ نشفق،شاہانہ احمد،رضوانہ کوژ، بے عدشکریہ میری محریر کو پسند ﴾ كرنے كا۔ بيارى فرح عالم تم نے بہت جامع اور چر يور تبعرہ كيا۔ جس طرح تم نے گيرا مطالعہ كيا ہے مير ہے خیال میں ہر قاری کو ای طرح تنصرہ کرنا جاہے۔ میں اس بات کے لیے خاص طور پر تمہیں مبار کیاد پیش کر لی ہوں تمہاراتھرہ اوراس سے زیادہ تمہاری تنقید سرآ تکھوں برہم رائیٹرز کے لیےتم لوکوں کی تعریف اور تنقید ہمیں مزید ہمت وحوصلہ اور کوتا ہیاں وور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تمہیں میرے نا دلٹ میں عید کے رنگ ﴿ نَظُرُ مِينَ ٱ ہے ۔ چکونھیک ہے مگر ُ عامیانہ بن کیا ہے اور وہ کہاں کس طرح نظر آیا ایس کی وضاحت کر دیتیں تو ا آ مے مختاط رہنے کی وجد مل جانی ۔ (برامیت مانتا این اصلاح کرنے کے کیے وضاحت مانکی ہے) اب آئی ہوں '' شیجار مرکی جانب ہستیم منبر علوٰی کا ناولٹ ہے بیروں کی تنگی بلاشبہ بہترین تحریر بھی ۔الفاظ کے چناؤ میں عمدہ مہارت تھی۔اس کے علاوہ حاندتک ،فریب ،اوراندر کا انسان اچھے لگے۔انتخاب خاص میں قدرت اللہ شہاب کی تحریر '' ہاسٹر نٹار'' زِبر دست رہی۔ نئے کہجے ٹی آ وازیں میں راجت دفاء فریدہ جاوید فیری اور علی حسنین تا بش کے کلام ا پیندا ئے۔ویکرسلیلے بھی اچھے رہے۔آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے دلی وعائیں۔اللہ یاک تمام عاز مین جج ا ورجج کی عبا دنوں کو قبول فر مائے۔اور ہم سب کو بھی حج کی سعاوت نصیب فر مائے۔ ( آمین تم آمین ) ید: اچھی نز ہت! فرح تک تمہارا پیغام پہنچایا جا چکا۔ تبمرہ کرنے کے بے حد شکر بیگر ذرا جلد تبمرہ روانہ کیا کرو۔ آپ کی بے حساب محبوں کے ساتھ اب ہم اس محفل کو اختیام پذیر کرتے ہیں .... آپ نے ہماری ﴿ كاوشوں كوسرا ہا آپ كاشكريد - أميدكرتے بين آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ يونمي جڑے رہيں گے اور ا ا پن قیمتی آراء ہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی حبیثیں ہم پر قرض ہیں۔کراچی آ کرفروا فردا ان تمام



: اس زندگی میں کون ساکام سب سے مشکل ہے؟ 🗢 : سب كاخيال ركهناك الله الله المن خوا بمن جواب تك يورك ند بوركي بهو؟ 🗫 : تقییر الدین شاہ کے ساتھ کام کرنا جا ہتا ☆: کون ی چیز کی کی آب آج خود میں محسوں

کرتے ہیں؟ : اب تو كوئى محمى محسوس نهيس كرتا - جب جيموثا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش بال ایسے ہوتے ، قد لمبا ہوتا وغير د وغيره --

🖈 : این کون می عاوت بہت پسند ہے؟

💝 : میرادل بہت احچھاہے صاف ستھرااور نرم۔

ا بن کون ما وت سخت نا بسند ہے؟

🛩 : میں لوگوں پر زیادہ بھروسہ ہیں کرتا۔

☆: زندگی میں کون ہے رشتوں نے دُ کھو ہے؟

🕶 : .....جانے دیں اس سوال کا جواب\_ الباس جك بها تايينة بي يامن بها تا؟

يووتول ...

﴿ كُمرواكِ كِياكِهِ كُريكارتِ إِينَ؟

🗢 : فہدہی کہنے ہیں۔

الله وه مقام جہال سے آشنا ہو کر آنکھ کھولی؟

3.15:00

ہزندگی کس برج(star)کے زیراڑہے؟

🚓 علم کی کتنی د ولت کمائی؟

: ایم بی بی ایس جزل سرجری ٹریٹک مکمل کر کے بال سٹک سرجری میں ٹریننگ کررہا ہوں۔

🖈 کتنے بھانی بہن ہیں۔آپ کا بمبر؟

تین بہنیں ہیں۔ میرا دوسرانمبرہے۔
 برمرردزگار ہوکر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوگئے؟

الماموجوده كيرينز (مقام) يضمئن بين؟

🕊 :ایک حد تک\_

اپی طبیعت اور مزاج کے ایک طبیعت اور مزاج کے عالم المعالم ا

🖈 : خودستانتی کی س حد تک قال بین! 💝 :ایک حدیک نوسب ہوئے ہیں یار۔ 🖈 یا د کا کوئی جگنو جوتنها کی میں روشنی کا باعث بنیا ہوا؟ 💝 : بہت کرائسس میں دفت گزارا ہے۔ المجرية بشويزيين بهجيان كون سا ڈرامه بنا؟ ○ R 10 () بهت به موا اور () O R 10 () بسكث كا كمرشل\_ اللہ: غصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی یا جیج ويكار؟ 🤧 : چیزیں تو ژناشروع کر دیتا ہوں۔

اینگاری۔ いっきがらりにかんのとことがな 💝 : 📆 سات بجے اٹھ جا تا ہوں۔ المرابهترين تحفية بك كانظريس؟

المن المن المن المناسدة

🦈 : بهت زیاده۔

الله اليم معاشرتي روي إلى جوآب کے لیے دکھاور پر بیٹائی کا باعث نتے ہیں؟

🗢 بجروسائوشا ہے تو دل بھی ٹوٹ جا تا ہے۔



☆: دولت، عزت، شهرت، محبت اورصحت این تر بھے کے اعتبار ہے تر تیب دیجیے۔ 🎔 : محبت ،صحت ،عزنت ، د ولت ،شهرت \_ ☆: سمندرکود کھ کرکیا خیال آتا ہے؟ 🎔 :سمندرے مجھے عشق ہے۔ 🖈: کہا ملا قات میں ملنے والے کی کس بات سے

و اس ہے جھی نہیں۔ میں جلد سمسی

کے الوگوں کی نظر میں آ یا نی شخصیت سی ہے، اعلیٰ ،انجیمی ، بس ٹھیک؟ 🕶 : مزیدارسوال ہے مگراس کا جواب لوگ دیں تو الله: كن چيزوں كوليے بغير گھر ہے نہيں نكلتے؟ 🛩 :اییخ گلاسز والب اورمو پائل \_ 🖈: کس کے بغیر زندگی ادھوری ہے؟ 🞔 :انٹرنیٹ اوراینوں کے بغیر \_



: شکر ادا کرتا ہوں **۔** 🖈 ونت کی یا بندی کرتے ہیں؟ ☆: '' ہےزندگی کا مقصدا دروں کے کا م آنا'' مس 🕶 : کوشش کرتا ہوں۔ حدتك عمل كرتے ہيں؟ المنظم الم حسين مخليق كيا ہے؟ الم ◄: کوشش کرتا ہوں ، جتنا عمل کر سکوں۔ :انسان -الله المراقع ا 🏠 موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے علاوہ 🕶 : بیار وفت سے میلے مل گیا۔ جب دس سال ڈرنے کی کوئی دجہ؟ پہلے شروت میری زندگی میں آئی تھی۔اُس کو یانے 🕶 : موت ہے ہیں ڈرتا۔ کے لیے دس سال انظار کیا۔ 🕁: فراز کے اس خیال پر کس حد تک یفتین ال بات يريفين ركھتے ہيں كەموسىقى روح كى ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 💆 غذاہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟ 🎔 اسوفيصاري 🕶 : بالكل \_ مجھےميوزگ كاكريز ہے۔ الله : كمانا كمر كالسند بيابا بركا فاست فود؟ المنابيذيده تخصيت؟ يزونوال ـ 🕩 : الكن يندروي كريث \_ الله الله كالكامواليندي؟ ☆ خود سی کرنے والا بہا در ہوتا ہے یا برول؟ 🕶 :اییے خانساماں محمود کا۔ بادو-يه كون ساكها نا اليمايكا ليترين؟ الله الله المستان مين كس تبديلي كي خوامال بين؟ 🕶 : جنگه شه بی تو ریکای لیتا مول\_ 🐙 🗢 :سياست دانول کااختساب مونا جا ہيے۔ 🗫 🖒 مطالعه عادت ہے یا وقت کز الری؟ ایں یا تدبیر کے؟ 🕶 : مطالعه کرنے کا بہت شوق ہے ۔ اخبارات کو ا دونول کا الله: کون ہے الفاظ عام بات جیت میں زیادہ 🌇 انٹرنیٹ پر پڑھتا ہوں اور جو آن لائن انھی چیزیں استعال كرتے ہيں؟ ہونی ہیں وہ ضرور پڑھتا ہوں۔ انٹرنیٹ اورقیس بک سے کتنی دلچیسی ہے؟ 🛩 :بہت سارے ہیں۔ الله : زندگی کاوه کون سایل تھاجس نے میدم زندگی بہت زیادہ ہے۔کام کے سلسلے میں۔ المجاعورتول كى كيابات سب سے الجيمي لكتى ہے؟ ای تبدیل کردی؟ ﴿ وت ہے محبت نے زندگی ہی تبدیل کردی۔ 🕶 :ارے ..... آب لکھتے لکھتے تھک جا کیں گے اوريس بولتے بولتے تہيں تھکوں گا۔ الله ایز کیے گزارتے ہیں؟ ۳ :سمندریرجا کرایی ستی جلاتا ہوں۔ اللہ: خواتین کی سب سے بری بات کیالگتی ہے؟ ﴿ قَهِقْهِم ﴾ مجھے خوا تین کی کوئی بات بری نہیں لگتی ۔ الما شهرت ارجمت بازحمت؟ ۲ درحت ہے گربھی بھی زحت بھی بن جالی ہے۔ المزرف آخركيا جابنا جابي ك؟ الكارآب ميذيا يرينه موتين توكيا موتين؟ 🗢 : بھی بھی برے وقت سے ہار نہ مانیں کیونکہ ♥ : ڈاکٹری کے بروقبشن میں In 'ہوتا۔ ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی سوریا ہوتا ہے۔ المندر عيركيا خيال تا ي ☆☆.....☆☆ READING Section

www.Paksociety.com

میشنی استگریان ا

# i i i

قار سین محقیقی کامیابی بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ آگر اس ہیں ہمیں اپنے ناظرین کے دیے ہو ہوتی ہوئے ہے۔ آپ ناظرین ہوتی ہے۔ آپ ناظرین محلوں کی مبر درت ہوتی ہے۔ آپ نے ناظرین اب جلتے ہیں پردگراموں کی طرف۔ ڈرامہ میریل



ARY ڈیجیٹل کی سیریل 'خاتون منزل' ہیں ایمن 'میرے اجنی کی کہائی مختراً ہے ہے کہ سنز فاروق اپنے میٹے آیان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ مزاج ہیں تکبر پایا جاتا ہے ادران کے دو نیچے ہیں ایان اور روبا نو جوان حریم جوہت نازک اور شاعرانہ مزاج کی حامل لاکی ہے حریم جوہت نازک اور شاعرانہ مزاج کی حامل لاکی ہے حریم جوہت کی اگاوتی بیٹی ہے۔ اے اردوادب سے

بہت لگاؤ ہے مگر اس کے والد مصطفیٰ خان بہت زیادہ شکی مزاج ہضدی اورہٹ دھرم طبیعت کے مالک ہیں۔انہیں ا بن بیوی ربیحانہ اور بیٹی حریم ہے کوئی خاص لگا و مہیں۔ ان کی زندگی کا مقصدا ہے برنس کو پھیلا تا ہے اور پیسہ کمانا ہے۔ حریم کواخبارات میں لکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس شوق کی تعمیل کے لیے اکثر حریم خان کے نام سے آرمکل تحریر کرتی رہتی ہے۔ یمونیہ بیٹم مصطفیٰ کی دوسری بوی ہیں۔ بہت مجھی ہوئی اور محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ پہلی شادی اولا د نہ ہونے کی وجہ سے نا کام ہوئی رابعه بیگم میمؤنه بیگم کی برای بهن ہیں اور اچھی طبیعت کی عمر رسيده خاتون ہيں اورموحد کی والدہ ہيں ۔ شجاع احمد رابعہ بیگم کے شوہر ہیں اور موحد کے والد ہیں۔موحد ان کی اکلوتی اولا دہے۔حریم کی شاوی ان کے والد مصطفیٰ اسپینے دوست كالركے سے طے كردية بيں جبكہ حريم اين کزن کو پسند کرتی ہے آ گے کہانی کیا زُخ اختیار کرتی ہے ریتو ڈرامہمیریل''میرے اجنبی'' ویکھنے کے بعد ہی پہا جلے گا۔اس کوتحریر کیا ہے صائمہ اکرم چوہدری نے جبکہ ہدایت احر بھٹی کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں صیاحمید، ها نواب، فردوس جمال، وسیم عباس اور فرح شاه شامل ہیں۔ بیسیریل ہر بدھ کی رات کو 9 یجیٹل ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جارہی ہے۔

سيريل ميرے جيون ساتھي کا مركزي خيال کھے

(دوشيزه الم

**Negroom** 

نقال ہو چکا ہے۔ وہ اسپنے والد کی بہت لا ڈیل بیٹی ہے۔ نر مین کی ایک برای بہن نصیلت ہے جوشادی شدہ ہے۔ نرمیں سکندر کو بیند کرتی ہے جبکہ فضیلت نریبن کی تگی بہن ہونے کے باوجود نرمین کے لیے حسد اور جلن دل میں

یوں ہے کہ نسست بھی تحالف سوچ رکھے والے افراد کوایک دوسرے کی زندگی میں شامل کردیت ہے۔ایسے میں تعلق نو ژنا سیائل کا حل نہیں ہوتا کسی بسی تسمت ایک منفی کردار کی اصلاح کے لیے اسے مثبت کردار سے



ARY و يجينل كي سيريل ميز اجني "مين أروا --- ARY و يجينل كي سيريل "ميريات ميريل الميرين ميان

قریب کردی ہے۔ایسے میں شبت کردار کے حامل لوگول كواينا كردارخوبصورتى يَجْعَانا جاييه برحص ين خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہرانسان کی خامیاں اس کی خوبیوں کو ڈھانپ لیا كرتى بين \_ايك احماجيون سائقي بميشدا جهي خوشيول کی تلاش میں رہتا ہے اور میرو میانعلقات کو بہتر انداز میں رکھتا ہے۔ سریل میرے جیون ساتھی کوتر رکیا ہے ماما ملک نے جبر مدایت عبداللہ بدنی کی ہے۔ سیریل کے فنکاروں میں سیمی یا شاہ وسیم عباس، صباحید، حریم فاروق، حسن نیازی، فرحان سعید، اُروا، احد حسن، هما نواب، اورفر دوس جمال قابل ذکر ہیں۔ بیسیریل ہر برھ کی رات 9 کے اے آروائی ڈیجیٹل سے دکھائی حانة كي ...

ڈرامہ سیریل تیرے درین کی کہانی کچھ ہوں ہے الکے ترمین ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے جس کی مال کا

\_رکھتی ہے۔ رجنب اپنول کی بے وفائل مقدر بن جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی سیریل کی کہانی ہے۔اس سیریل کوتر رکیا ہے رخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہیں سیریل کے فنکاروں میں سبرین ہسبالی ہمہود علوی،سوبرعلی، توی خان، نا کله جعفری اور راشد فاروتی شامل ہیں۔ سیریل '' تیرے دریر'' ہرمنگل کی رات 9 بج ARY و يجيثل سے دکھائی جائے گی۔

سیریل' خاتون منزل'میں حنا دل پذیر'نے قد دی صاحب کی بیوہ کے بعد نا قابل فراموش کر دار ادا کر کے اینے آپ کو منوا لیا ہے۔مصنف نصیح باری نے اس خوبھورت تح بر کیا سیریل میں توی خان اور حنا دل پریز نے کمال کی اوا کاری کر کے جار جاند لگا دیے سیریل''خاتون منزل'' ہرجمعرات کی رات 8 بج ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جارہی ہے۔ ۔ 公公.....公公





کز ارا۔ جب واپس کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تو اینا گھر .....گھر کی ایک ایک چیز ، اپنی



يروفيسر صفيه سلطانه عنل اين بهوماروي سومرد كي بمراه

كتابين، يران خطوط، كمشده ذائريان، اين بیاض ، افسانوں کے مسود ہے ، ادھوری غزلیں ، نا مكمل قانيے ، ضدى رديف ..... و و مارى طبع شده مجموعه ہائے کلام، ناول،غرض پیرکہ ہم کچھ بھی

وُ يَرُ قَارِ مَين ! يول تو دوشيزه سميت ويكر جرائد میں آپ نے شادیوں کے بہت سے اجوال برا معے ہوں کے مگر ہمارے میٹے کی شادی اوراس سے قبل منگنی طے یا کی وہ قدر ہے دردناک اور دل چنپ ہے ۔اب آ ہے سوچیں گے کہ در دناک کیوں!

تو صاحب! ہوا ہوں کہ 8 ستبر 2012 کو پورے یا کشان سمیت سندھ میں برساتوں کا جو سلسله شروع موا-اوروزراء ،سفراء ،اورامراء نے اپنی زمینوں کو بیانے کے لیے سندھ کے ذیلی علاقوں کی جانب سیلاب کارخ کر دیا۔ایک تو قبرخداوندی،اور بھر بیخدائی نوجدار۔8 ستمبر 2012 کو ہمارا گھراور نصف شهرنذ رسيااب موگيا۔

الٹھانے دی تھی کب سیلاب نے تصویریتک تیری میری گلیوں سے یانی کوگز رجانے کی جلدی تھی ہمارا پختہ گھر بھی سڑک کے نیچے ہونے کے باعث سیلا بی ریلے میں آ گیا۔ ہم اپنی پوڑھی امی اور بیٹے کے ساتھ اپنی دوست رابعہ بیٹھان کے کھر دو دن رہے۔ اور بعد ازاں بڑی مشکل سے كرائي كالكهرملابه بيدودرانيه صبرواستقامت كالهم و این بہن ذکیہ سلطانہ کے گھر

Society.com مثايد بها تو تقطى فورانال که دی گویا تیار بیشی

شاید به موس می ورانهای جددی و بیا حیارت می خفیس ( بھی ہمار ہے جیسی سمدھن انہیں کہاں ملتی ) خیر جنا ب اس وقت رشتہ طے پایا۔

ہارے ارمان دل میں رہ گئے کہ بیٹے کے اڑا کیں گے۔ خوب صافتیں اڑا کیں گے۔ جو تیاں گھیں گی گرکہاں جناب، آج تک ہاراکوئی اربان پورا ہوا ہے تو جناب کی مارچ 2013 کو شرجیل اور ماروی سومرو کی منگئی ہوگئی۔ یہ تصدیحی بہت دلچسپ ہے۔ گراس ذکر کو شکون ٹابت ہوا۔ گھر ہارے لیے بہت نیک شکون ٹابت ہوا۔ گھر نامکمل، فرنیش نہیں ہوا۔ گھر نامکمل، فرنیش نہیں ہوا۔ آسا بیٹا ت زندگی نامکمل، بول ڈیڑھ سال کے اسان تو تھا گمر شرجیل کی شادی کی تیاریاں عروج برتھیں گر میں عرصے میں الحمد اللہ ہمارا کھر مکمل ہوگیا۔ اب شرجیل کی شادی کی تیاریاں عروج برتھیں گر میں الحکم اللہ ہمارا کھر مکمل ہوگیا۔ اب الکی جان، شرجیل کی تیاریاں عروج برتھیں گر میں الحکم باب کا ساب کا ساب کا ساب کا ساب کی جان ہوگیا۔ اب کا ساب کا سابہ ہی نہیں۔

میں نے تیری خاطر بیٹا بیٹا وقت بیتنهاء کان لیا لیکن عم کی دیمک نے اندر سے بھے کوچا ک لیا سو میراغم دوگنا اور خوشی چوگئی تھی۔تمام شاپنگ آن لائن کی۔نیٹ پرڈیزائن بیند کیے۔ واٹس آپ بیداروی سومروکو بھنے وی ۔وہ شراکر Reply کرتی۔' مام جیسے آپ کی مرضی۔آپ کی جوائس بہت اچھی ہے۔'

سب سے بڑا مرحلہ ہر شادی میں نکاح اور ویسے کے جوڑے کا ہوتا ہے۔آن لائن شاپنگ میں بھی بیمسئلہ جار بارآیا۔

ڈل ریڈ کلر پرڈل گولڈن اور وائٹ Beats کی کڑھائی مشکل مرحلہ تھا۔ مگر بالآخر ترتیب پا گیا۔ ڈل ریڈشرارہ، لونگ شرف، اور 7 گز کا بھاری دویشہ ہم سب کو بسند آئی گیا۔ جبکہ ولیمے ان سب یا دول نے ہخلیق اور شخیل کا سر مایہ نذر آب ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن بالکل ماؤف اور ادھر ہماری ای بھی جوضعیف العمر ہیں وہ بیار، ایسے ہیں ہمارا اکلوتا بیٹا شرجیل اقدس تھا۔ سب نے ہم دونوں کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ گھرکی تغییر کے جملہ مسائل بھی حل کیے۔ سو ہمارا آشیانہ زرتعمیر تھا۔ایک دن اجا تک ای ہم سے کہنے لگیں کہ صفیہ ہم شرجیل کی شادی کردو۔

شرجیل اس وقت بی اے فائل کررہا تھا۔ ہم میدود میرانی ہے ای کو دیکھا ..... کہ محدود وسائل ..... گھر کی تغییر ..... بجٹ کی کی ..... ایسے میں ہماری ای کو ' ہمری ہمری ' مسوجھ رہی ہے ۔ نہ ہی وہ بر ہم روزگار ..... بلکہ صرف 23 سال کا مگر ہماری ای نے جسے تشم کھائی کہ بچھے اپنی زندگی کا ہماری ای نے جسے تشم کھائی کہ بچھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ،تم میری زندگی گا شادی کردو۔'

کیونکہ والدین کے گھر رہے گی وجہ ہے ای نے ہی اس کو بالانتھا۔

ہم نے شرجیل سے بات کی ۔وہ اکھڑ گیا۔ای ہوکیا گیاہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ نہ جاب ہے کون لڑکی دے گا۔''ہم نے اسے کہا کہم فکرنہ کرویہ ہمارا دروسر ہے اور کہا کہ جانجھے کشمش دہرسے آزاد کیا۔

☆.....☆.....☆

یول جناب الگلے دن ہی اپنی دوست خورشید کے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ پہلی بارکسی کا رشتہ لے کر گئے تھے اور ان آ داب سے بھی نا دافف تھے۔ سو ہماری مشکل خورشید نے آ سان کر دی۔

شرجیل کی دو دودہ شریک بہنیں حمیرا اورنمیرا بھی تقمیں ۔ انہوں نے مدعا پیش کیا۔ان محتر مہ کو



وہ ہا سپال میں ایڈ مٹ سے اور طبیعت بے حد خراب۔ 9 دسمبر کو جب رات کو ڈاکٹر زنے انہیں جیکب آباد آنے اور سفر کرنے کی اجازت دی۔ تب اس رات 10 ہے ذکیہ اور حمیرا ہمیرا مایوں کے لیے حیدرا بادی فراک چنواز نما رائل بلوکام کے ساتھ، کیمن اور اور بح کنٹراسٹ میں پیند آئی۔ تنگ یا جامدا در نبیٹ کا دو پٹھ تِلّے کے شاہی مجھے اور دیگر اواز مات کے ساتھ قریب قریب



دُولها شرجیل افتدی اور دہی ماروی سومروا پی شادی کے موقع پر

کپڑوں کی تیاری کمل ہوگئی۔ زیور ہم پہلے ہی بنوا چکے ہتھے۔( اس کی تفصیل میں جانا بحث ہے) ان می کی ای جو تک میری دوسرہ پر تضمیں۔ سو

ماروی کی ای چونکہ میری دوست تھیں۔سو کسی شرط پر نکاح حق مہر اور نان نفقہ ایشونہیں ہوا محض پندرہ ہزاررو پے حق مہر پر بیمعاملہ طے پایا جو کہ شرجیل نے اس وقت اوا کرویا۔

رسمبر 9 تاریخ سے شادی کا آغاز ہوا۔6 وسمبر کومیری جھوٹی اور اکلوتی بہن ذکیہ سلطانہ مع ایخ شوہر (میرے ماموں زاد بھائی انصار اور ایخ چاروں بچوں سمیت جبکب آباد بیجی۔ تو ہماری مسرت دیدنی تھی۔ لیکن بڑے اور اکلوتے ہماری مسرت دیدنی تھی۔ لیکن بڑے اور اکلوتے

اور شادی کی دعوتیں دینے نگلیں۔ بھیا جان کی حالت کے پیش نظر مایوں بیں صرف مخصوص لوگ شامل تھے۔ پھر بھی بیندرہ گاڑیون میں ریہ قافلہ ماروی سومروکے گھر بہنچ گیا۔

یلوا ور گرین چوڑی دار پاجا ہے اور گھیر دار فراک، اور نبیف کے ایم اکڈری دو پٹے میں ماروی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی محقی۔ (چونکہ وہ لوگ سندھی ہیں تو ان کی اور ہماری رسومات دونوں بہت اچھی رہیں) رسم کے بعد ہریانی اور دائے ہے تواضع کی گئے۔ بارہ بجے واپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر واپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر واپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر جیوم (سندھی رفص) ماروی کی بہنوں، کرنوں نے کیا۔ جبکہ ہم لوگوں نے اپنی بہنوں، کرنوں نے کیا۔ جبکہ ہم لوگوں نے اپنی

رواشن ال

پر بیتان ہو گیا۔ ای جیس بیٹی او نہیں کہ برائی ہو کئے۔ بیٹا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ کیکن میں اندر سے بہت رنجیدہ تھی۔ بہت دکھ جھیل کر اس كويالا تھا۔

میں نے تیری خاطر بیٹا وقت پیرتنہاء جھیلا تھا اک تھی میری ٹوئی کشتی ادر عموں کا ریلا تھا نیر سلطانہ کے اس جذبانی سین کے بعد ہم نے اینے آنسوصاف کیے اور شادی کی تیار بول میں جت گئے۔ صد شکر کے ہمارے تمام مہمان مہذب،شا ئستہ، اور یا بندی وقت کے اصولوں پر كار بند تنفي للندا بارات بهت جلد تنار بوكي بارات من 60-50 فراد تھے۔

مردوں میں صرف شرجیل کے دوست اس یے (سوشلے بھائی جنہیں ہم نے اور شرجیل نے بهی بھی جھی جہیں سمجھا سونتلا) فاروق بروہی مسعود بروہی اور مقصود بروہی تینوں کی بیویاں سب شامل تھے۔ شرجیل کے چند قریبی دوست شامل ﷺ (چونکہ زکاح میں بھی شامل ہو <u>تھ</u>ے تھے)۔

رات کا کھانا ہم نے اسے گھریس کھایا، شرجیل نے قناتیں اور اسلیج بہت اجھا بنوایا تھا۔ ابھی اور تیز ہونے دالی جگمگا ہمیں تھیں (بہاں شادی ہال تہیں ہیں ) دلہن والوں کوہم نے وہاں كھانا ديا تھا۔

( سندھیوں میں بیردواج ہے کہ بارات کا کھانا دولہا والے دیتے ہیں) ہم یہاں اور وہ لوگ وہاں جب کھانے سے فارغ ہوئے (بر وقت) ہم نے اینے گراز ڈ گری کالج کی نئی نویلی بس كا انتظام كيا تقا\_نصف ٹرين جنني بس تھي جبکہ میں فاروق کی بیوی سعیدہ ( فاروق میرابہت پیارا بیٹا، اوراینے سکے بیٹے سے زیادہ بیاراہے) دیکر گاڑی میں تھے۔

مہارت شادی کے لیے رکھ چھوڑی۔ ان سے الکے دن ہم نے ریسیشن دی۔ جس میں شہر بھر کی ہماری سہیلیاں رشتے دار،اسٹاف، کولیکز،سب شامل تھے۔کراچی سے ذ کیه کی بوری سسرال 30 افراد پرمشمل، وه بھی -2 1-0315

بوں خوب رونق لگی۔اس عشاہتے میں کھانے کی پانچ متنوع ڈشر تھیں (تفصیل عبث ہے منہ میں یانی آجائے گا آپ کے) کھانا کھانے کے بعد ہلہ گلہ شروع ہوگیا۔شرجیل ک دوده شریک بهنون جمیرا ،نمیرا میری بهن ذکیبهاور میں نے خوب ڈاکس کیا۔

مناري كولنيكر بهي شامل هو تكتيل، باالحضوص ہاری نئ کی بھرر جو بہت کم عمر ہے) شانہ مہر نے ہمارا خوب ساتھ دیا۔ ڈانڈیا، جاپ، جھومر، سولو رقص، غرض بير كه صبح اذ انون تك الهم لوگ موج مستی کرتے رہے۔ ناشتان دن ہم نے باہرے منگوایا، حلوہ بوری جنے کی دال آلو کی جھجیا ہے ساتھ ناشتا مزہ دیے گیا۔ تھکن کا احساس بالگل نہ

أَكِلِّے دِنَ جَمَّعِهِ مُقَالًا وَسَمِبِرِ كُو نُكَاحَ بِعَدِ مُمَا زِ عصر ہونا تھا۔شرجیل میرا پیارا بیٹا سفید کاٹن کے سوٹ بیٹنا وری تھسے اور سندھی ٹویی میں بہت پیارا لگ رہاتھا۔اس کے تمام دوستوں نے خوب اسے گود میں اٹھا کر بھنگڑ اڈ الا۔

ہم سب نے نظرا تاری ،نما زعصر کے بعد مسجد میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد بیکری یارسل دیے گئے۔ جے تناول کرنے کے بعد بندہ عشاء تک صركرسكتا تھا۔

نکاح کے بعد شرجیل جب گھروایس آیا تو پتا نہیں کیوں میں أے گلے لگا کر رو بڑی۔ وہ

READING **Needlon** 

5 وہ آ گئے برم میں مبر نے انٹا نو دیکھا پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی ندرہی خیر جناب اس کا بھی انتظام کیا تھا۔خود کار جز بٹرچل اٹھا۔سبز قالین کی روش پر دلہن کواس کی گاڑی بالنگل ساوہ بھی پیٹر جبل کوشوں سراجہ ہلمہ گلمہ ڈھول تاشے بالکل پسند نہیں (شریعت کا بے حد بابند ہے) سوہم بہت سادہ می بارات کے کرماردی (دلہن) کے گھر پہنچے۔



صفیہ سلطانہ مخل اسپنے بیٹے شرجیل اور بہو ماروی ودیگرا حباب کے ہمراہ خوشگوارموڈ میں

انہوں نے ایک وسیع میدان کو قناتوں ہے۔ شادی ہال کا رنگ دے ویا تھا۔مردانہ حصہ الگ تھا۔ (دلہن ) ابھی تک حسبِ معمول پارلر میں تھی۔ تب تک خوب ناج گانا ہوتارہا۔

خاص طور پر جب میں نے اور (ماروی کی ای) خورشبد نے کیا تو سب نے بہت انجوائے کیا۔ کیونکہ (شرجیل اور ماروی) کے ساتھ میری اور خورشید کی جوڑی بہت بیند کی گئی۔ ماروی کے والد بھی فوت ہو بھے تھے۔ سوہم دونوں کا دکھ بھی مشتر کہ تھا۔

منھیک بارہ بجے جب دلہن بارلر سے آئی اور شادی ہال میں قدم رکھا اسی وقت لائٹ جلی گئی۔ ہم شنے آآ وازشعر پڑھا۔

بہنیں ، سارہ ، سحر اور صبا، کزانز استیج پر لے کر آ میں۔ چہنم بددور ، ماروی بہت بیاری لگ رہی سے میں سے نوٹ وار کر دیے۔ مقل سیش ہوا۔ مووی بنی ، اور پھر رسومات کا سلسلہ۔

ہمارے کراچی کے مہمانوں کے لیے ایک رسم بڑی دلچسپ رہی۔ وہ بیہ کہ ان لوگوں میں دولہا دولہن کوفرشی بستر پر بٹھایا جا تا ہے۔

آ منے سامنے بھر جاندی کا ایک چھلہ وودھ میں ڈالتے ہیں۔ وہ برتن (باؤل بڑاسا) دونوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو چھلہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جے پہلے مل جائے اس کے جای نعرے لگاتے ہیں ،شورگرتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ

برهدشيره د 33

Seeffon

وہ فریق جاوی رہے گا۔ چھلہ ماردی کول گیا (وہ کی بازات والیں لائے آتی گرارسموں کا سلسلہ بنروع جو حاوی) رہی۔ اس کے بعد گاٹن ( روئی) رکھی سمبشکل 3 بیج ختم ہوا۔ جاتی ہے۔

> دونوں روئی کے گالے اٹھا اٹھا کر ایک دومرے کے مرپر ہلکے سے مارتے ہیں۔اس کے بعد آخری رسم سے ، پیشانی پیشانی کے ساتھ آہتہ ہے ٹکرائی جاتی ہے (بیلا جک بچھ ہیں نہیں آتی) تمام رشتہ دار دوست احباب باری باری سات سات سات مرتبہ کرائے ہیں۔

> اس کے بعدر حقتی کا مرحلہ آیا۔تو خورشیدا در ماروی ( دلہن ) کی بہنیں اِ دھراُ دھر ہو گئیں ( ماروی رونے گئی تو اُ دھر بھی ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ وہاں بھی سب حیران کے دلہن کا رونا توسمجھ میں آتا ہے۔

> (ساس) کیوں رورہی ہے چونکہ ماروی کو اپنی بیٹی کی طرح مجھتی ہول (میری بیٹی بھی نہیں ہے)۔سو بیٹی کی رفصتی پرتورونا آیے گا تا۔ جب

ں جب ہوں۔ ایک دن کے بعد ولیمہ تھا۔ ولیمہ ہمارے گھر میں ہوا۔مرد وں کا انتظام میونیل ہال میں کیا گیا جبکہ خواتین کے لیے گھر میں انتظام تھا۔

شرجیل ہمارے انتخاب پر نازال ہے۔
اروی بہت مسرور ہے۔ وعا کریں کہ اللہ تعالی
ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ محبت اور بیار سب
کے مابین قائم رہے۔ اللہ باک نیک اور صالح
اولا دے نواز ہے۔ (آبین)



رضوانه پرنس کا نیاشا به کارناول

إك يخ موري شائع موكيا ب

محبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ کھڑک اٹھے تو سب بچھ جل کرجسم ہوجا تا ہے۔

ایے ہی ٹوٹے بھرتے رشتوں کی یہ کہانی آپ کوا ہے ہے میں جکڑ لے گی اوراس کا اینڈ آپ کوششدر کردے گا۔

ناول ملنے سے ہے: (ویکم بک پورٹ مین اردوبازار کراچی) (فرید پبلشرز مین اردوبازار کراچی) (اشرف بک ایجنسی ٔ قبال روڈ ، کمیٹی چوک راولپنڈی) (خزینه کم وادب ٔ الکریم بارکیٹ اردوبازار ُلا ہور) (علم وعرفان پبلشرز ٔ الحمد بارکیٹ اردوبازار ٔلا ہور) (علی میاں پبلیکیشنز عزیز بارکیٹ اردوبازار ُلا ہور)

(روشيزه 34)

## يرى كامياني، لانف بواع كري الله المالية الأنف إلواع كري الله المالية المالية الله المالية المالية المالية الم

# West Sinciples. Life Boury

### الساءاعوان

## حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جوابیخ اندر بہت سارے دکھ سکھاور کامیابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں



بوں یں ہے۔ وہ ان سے بھلاا بنی پر بشانی کیسے چھپاسکتی تھی۔فورا ہی اُن کے کا ندھے سے لگ کر آئرنسو بہانے لگی۔مگر منہ سے آپھے بول کر نددی۔

''ارہے بٹیا ۔۔۔ کیوں رونے لگیں۔ ابھی بیکارڈ آیا تو ٹو اتنا خوش تھی پھر یکلخت کیا ہوا کہ بوں چبرہ ہی اُتر گیا؟''وہ ان کے پاس سے اُٹھی اور داز میں رکھے پھول پھرسے ترتیب سے رکھنے گئی۔

'' پچھنہیں ہوا ہوا! بس وہ میری ایک فرینڈ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔' وہ اتنا بول کر واپس صونے پر '' ببیٹھی۔

'' ائے ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔تم نے تو میرا کلیجہ ہی جلتے تو سے پرر کھ دیا تھا۔ بٹیا! دیکھ لینا کسی دن اس طرح کے تمہمارے واو ملے سے میں مروں گی بس ..... پھرتم رہنا موج مستی میں کم اور دیکھوں گی کہ پھرتم کسے ڈرانی ہو۔''

" بوااللہ نہ کر ہے کہ خدا آپ کوائے پاس بلالے۔ ارے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ " گوری نے ستر سالہ بوا کو و کی کر حجم ہے گلز ااجھالا اور مسکرانے گی۔ " ہاں یہی کوئی سولہ برس کی بالی عمریا ہوگی بواکی۔ '' کس کا فون تھا؟ کیا ہوا بٹیا؟ گس سے باتیں کررہی تھیں؟'' چندا بوا فورا ہی اُس کے قریب آگئی تھیں۔ '' میتہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ ارے بات کیا ہے بھی ﷺ کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو۔ خیر تو ہے سے بھی آگا گیا ہے۔ ایر آیا اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے

WWW. Paksociety.com

سراٹھا کرشکوہ کنال نگاہوں ہے اُسے دیکھا اور پھر تیزی سے کھڑی ہوگئی۔

و و حیلتی ہوں۔''

ندیم نے اُسے روکا نہیں۔ایک ایک سٹرھی اتر تے ہوئے سوہراکولگا کہ وہ بیا تال میں اُتر رہی ہے۔آئھوں میں گوری کاعکس تھہرا تھا اور اِکلائے کا گولہ حلق میں پھنس کرسارے الفاظ گوئے بہرے کر گیا تھا۔

اُس نے بلٹ کر چھے دیما کہ شایدندیم شان اُس کے چھے ساٹا ناچ رہا تھا۔ اس کی امید بھی اُس کے چھے ساٹا ناچ رہا تھا۔ اس کی امید بھی وم توڑ گئ۔ آج بھراً سے نگا تھا کہ سب بچھ ہارگئی ہو۔ اُس نے ایسے بالوں کو ہاتھ لگایا تولگا جسے بیزم نرم سکی بال نہ ہوں بلکہ برق بھری تاریں ہوں اور آج بین تاریں اُسے زندگی کی بازی ہارت میں معاون ثابت ہوئے والی ہوں۔

اک مماریت ہے سرائے شاید جومیر نے سرمیں ہے سٹرھیاں چڑھتے اُترتے ہوئے جوتوں کی دھمک بختی ہے سرمیں کونے کھیدروں میں کھڑے لوگوں کی سرگوشیاں

تو کے هدرول بیل هر ہے تو بول می سر توسیال سنتنا ہوں بھی سازشیں ہنے ہوئے کا لےلیاد ہے سرتک

سازشیں ہنے ہوئے کا لےلبادے سرتک اڑتی ہیں ..... بھو تیامحلوں میں اڑا کرتی ہیں جیگا دڑیں جیسے

اک کل ہے شاید ..... ان سے جار چیخت میں فیس م

ساز کے تاریختے ہیں قسوں میں کوئی کھول کے آئٹھیں

پتاں بلکوں کی جھیکا کے بلاتا ہے کسی کو! استعال میک شکاری کا استان کا استان

چو لہے جلتے ہیں تو مہلی ہوئی گندم کے دھوئیں میں کھڑ کیاں کھول کے کچھ چہرے بچھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ، جو میں سوچتا ہوں

ایک مٹی کا گھر ہے اک گلی ہے جوفقط گھومتی ہی رہتی ہے

اک عی ہے جو فقط کھوئٹی ہی رہتی ہے۔ شہرہے کوئی ،مرے سرمیں بساہے شاید ..... ا چانک ہے علی شان کمرے میں ممودار ہوا اور گوری کا جملہا چک لیا۔

قرقتم بہت بدمعاش ہو ہوا۔ اُس دن جوشام کو کہا تھا کہ باہر جارہے ہوتو ایک جھٹا نک سری لڑکا کی جھالیہ اور سانجی پان آ دھا پاؤلا وینا مگر نال بھئی۔'' بوانے کا نوں کو ہاتھ لگائے۔

" ارہے میری پیاری ڈارلنگ بوا! بس آج میں آ وہ میں آ دھا یاؤ چھالیہ اور ایک پاؤ سانچی بان آب کو لا دوں گا۔ "علی شان نے بوا کے گلے میں باز وحمائل کیے۔ انہوں نے جھکے سے اُس کے ہاتھ دور کردیے۔

'' اے بس بس رہنے دوا ہے منہ دیکھے کے جاؤ چو نچلے .....تم کو ہڑا ہا جلے گا جب بالی عمریا والی کوسولہ بازوقبرستان لے جارہے ہوں گے۔''

'' بوابس بھی کر بن نال سسہ ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرناا چھا لگتا ہے کیا؟'' گوری نے بوا کو خاموش کرایااورا ہیے کمرے کی جانب چل دی۔

الاستان الموا؟" "كيا بهوا؟"

''وہ .....دیکھونا۔ کیسے بال لہرار ہی ہے۔'' ندیم شان نے اُس کی اشارہ کرتی انگل کی سمت

دیکھا تھا۔اُس کے چہرے کے تاثرات جانچے اور پھر ٹھنڈے کیجے میں یوجھا۔

''ہوا کیا تھا آخر۔''سوہرا کے منہ سے زیادہ الفاظ نہ نکل سکے بس واش روم کی طرف ہی اشارہ کرتی رہی۔

ں مسلے من وال روم می سرف ہی اسمارہ سری رہی۔ ''آپ نے جھے بتایا کیوں نہیں کہوہ جڑیل یہاں ''آگئی میں ''

''واٹ ربش یار! کیا بکواس ہے۔کہاں ہے گوری؟ تم ہروفت اے کیوں سوچتی ہو؟''

المالية المال

إلكل باجي إشوق عيية كيس آب الياكرين-فارغ ہوکر مقری منیار کا گھر کسی سے بھی بوچھ لیں، وہ آ ب کو بنادیں گے۔ باجی آنا ضرور! میں انتظار کررہی ہوں۔'' میہ کہ کر وہ گھڑااٹھائے اپنے گھیر کی طرف جل دى اورخوش بخن أس كى يندليون تك آنى ريستى جبكدار زلفوں کو دیکھتی رہ گئی۔

''آئی بندیا!'' قمری منیار نے بیٹی کوخوشی خوشی گھڑا چوکی برر کھتے دیکھا تو ہو چھے بیٹھا کیونکہ آج کا دن کوئی عام ون نه لكمّا نقوا بنديا كي آنكھوں ميں خوش كن أجالا يھيلا تھا۔ جیسے وہ کسی جوکش سے اپنی قسمت کا حال سن کر آئی ہوا ورائس نے کہا ہو کہ تیرای قسمت میں احیفا دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ جا اور اپنے آنے والے کل کے کیے تیاری

'' بردی خوش لگ رہی ہے بیٹی؟'' آخروہ پوچھ ہی

" ال بابال بابال شرے ایک باجی آئی ہے۔ چکھٹ پرلوگوں کے انٹرویو لے رہی ہے۔ باجی نے مجھے ا نے پاس بلایا اور ای ہے تیرے کھر آ وس کی۔ بتابابا! کیا میں خوش نہ ہوؤں۔ بابا مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں اورا گررحمت خود راستہ روک کر بولے کہ میں تیرے گھر

بابا!مير النف بوائے تيميو كے سائے لائے نا۔' " ہاں ہاں پر! میں بوری ایک چھڑی لے آیا

" بابا! تم بيني وي لاي كوچيري كيول كهته مو-" " أرب يُكِلَى! وكاندار بهي إس كولدُ لا نُف بوائة لڑی کو چیمڑی ہی کہنا ہے۔ جھی کہنا ۔۔۔۔۔''

'' تھیک ہے! لاؤ بابا میری لائف بوائے شیمیو کی الای ..... ارے چھڑی۔" اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور قمری منیار نے اُس کے ہاتھ میں شاہر سے لکال کر لائف بوائے شیمیو کے ساشوں کی 24 ساشے والی لڑی دے وی۔ جسے یا کر ہندیا کی خوشی دیدتی تھی۔ 

بہت عرصہ بیل کر را ایس کی کوئی یا یے برس بات ہے۔ وہ بھی گاؤں کی البرشیار کی طرح گوڑا سریر کیے یاتی جرنے جارہی تھی۔ اُس کے گاؤں میں ڈ اکومینٹری فلم بنانے کے لیے پھھلوگ اینے ساز وسامان سمیت آئے تھے۔ایک بہت کریس فل ی خاتون جیز تی شرِٹ پہنے سر پر اسکارف کیٹے پانی تھرنے والی دوشیزاؤں کے باس کھڑی مختلف سوالات کررہی تھیں۔ جب وہ اپنی دھن میں مکن اپنا کھٹر انجرنے لگی تو خاتون کی نگاہ خود بخو د اُس کے رہیمی سیاہ جبکدار بالوں کی طرف اتھی تو اُن زلفوں میں کھوکر جیسے رسندہی بھول گئی۔

" داؤ! الكتابيس ہے بدلزگ گاؤں كى ہے۔" أس نے دل میں کہااورائس کی سادگی برقربان ہوتی اُس کے

ُونہ پیلو! بیوٹی کوئن!'' اُس خاتون کے پکارنے پروہ . جھڪ کرنے تھے ہوتی۔

دو کیا ہوالو کی اکیوں ڈررہی ہو۔ میں تم سے بات كرناطيا فتى ہوں۔

ب ں،وں۔ اُس نے اُس خاتون کی طرف دیکھااور گھڑا سائیڈ يرر كاديا \_ اورمكمل طوريراس كيطرف متوجه موكن \_ " جي يا جي!" أس كي ساد كن في خوش بخت كومتا تر

> ''کہاں رہتی ہو۔'' "باجى بسىيىسى قريب ہى ميرا كھرہے-''مرزهی لکههی هو!''

''نمرل تک پڑھا ہے باجی۔'' ''اورآ کے کیول ہیں پڑھا؟''

" باجی! بہت ہے اتنا ہمارے کیے'' وہ نرم مسكرا بهث سجائے بولی هي-

'' تم گاؤں کی نہیں لگتی ہو؟'' خوش بخت کے منہ ہے نکل ہی گیا۔اس بات کے جواب میں وہ چھرے مسکالی

ں۔ مسیمسکراہٹ تھی۔دل موہ لینے والی ، بچفروں میں

دراڑ ڈال دینے والی۔ '' میں تمہارے گھر آنا جا ہتی ہوں۔'' خوش بخت و المنافظة المنافظة المناوكر بني ويا ـ

रिवर्धिका

جوبيات خسين ادرتفيس، ملائم كھٹا دَل جيسے ہوگئے ہيں۔' یہ بات سُن کر ایک سامیر سا بندیا کے چہرے پر لہرایا۔ قمری منیارمہمانوں کے استقبال کے بعد جاچکا تھا۔ اب صرف بندیا ہی خوش بخت کے پاس موجود تھی۔ '' باجی! میری مال مہیں ہے۔'' یہ کہہ کر اُس کی

آ نکھوں میں می تیر کئی۔خوش بخت نے اُسے ساتھ لگا کر

" آئي ايم سوري بنديا!" " کوئی بات نہیں باجی! میں آیے لوگوں کے لیے جائے بناتی ہوں۔'' دہ اُٹھ کر جانے گلی کیکن خوش بخت

نے اُسے روک دیا۔ " د منہیں بیوٹی کوئ! پھر بھی میں تمہارے ہاتھ کی چاہے کی کرجا نیں گے۔اسینے بالوں کا خیال رکھا کرد۔ برتو پیر God Gifted ہوئےا۔"

'' 'مبیں بابتی! بال تو خدا کا تحفیر ہیں عمر ان کا اصل حسن تکھارنے کے لیے انسان ہی خدا کی دی ہونی عقل کا استعال كرنے كے ليے محنت كرتا ہے۔" دو کمامطلب <u>"</u>

"ارے باجی! مطلب بیا ہے کہ میرے بال پہلے اليهے نہ تھے۔ ہم غزيب لوگ ہيں۔ بالوں كى آ رائش ير کتناخرج کرسکتے ہیں۔میرےخوبصورت حسین بالوں کا حسن ہے میرالائف ہوائے شیمپو، باجی یقین کریں میں نے تین سال سے مستقل لائف بوائے شیمیو کا استعمال شروع کیا۔ تومیرے بال خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ ددموہے بالوں کا مسکلہ، بالوں کاردکھا بن اور بالوں کی ہے رولقی سب جھے حتم ہوگیا۔ مجھے لگتاہے کہ بیتی بہیں کوئی جادوہے، جو مال سے بڑھ کر بالوں کو Care کرتا ہے۔''بندیاا پنے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ ''مگر بیر لائف بوائے شیمپوتم افورڈ کرلیتی ہو۔''

خوش بخنت کا سوال اس دیمی ماحول ادرغربت کے لحاظ ہے فطری تھا۔

"ارے پیاری باجی! سب سے کم قیمت میں ،اصل معیار کے ساتھ صرف لائف بوائے شیمیو ہی ہر آیک کی

خوش بحت ای تیم کو Stay کرانے کا کہہ کر قمری منیار کے گھر چکی آئی تھی۔اس کے ساتھ بس اس کا بھائی تھا جواں تیم میں کیمرہ مین کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ قمری منیار نے شہری مہمانوں کوعزت سے بٹھایااور بندیانے مہمانوں کے لیے تازہ بٹیرے بھون دیے تھے۔ كھاناا تنالذيذ تھا كەخۇش بخت جيران رەڭئىھى \_كى فائیواسٹار ہوٹلوں ہے بڑھ کر Taste قمری منیار کی بیٹی کے ہاتھ میں تھا۔

کھانے سے فارغ ہوکرخوش بخت نے اسپے پرس میں ہاتھ ڈالا ادرایک پانچ ہزار کا نوٹ نکال کر بندیا کے

پرر کھ دیا۔ ''باجی! میکیا ہے؟''بندیا حیران ہو کر بولی تھی۔ " بیتم جیتی بیاری اور نمبر دن لڑکی کے لیے ہماری طرف سے ایک Gift ہے۔ ' خوش بخت مسکراتے

'' باجی! کیسا گفٹ ہے ہیں سیس میں سیس لیسکتی۔ آ ہے نے ہماری غربت کا بنداق اڑایا ہے۔'' دہ تن فن كرتى أته كفرى موتى-

'' مول ڈادن پلیز ابندیار کیابات کہددی تم نے۔ تم غریب کب ہو بیونی گوئن! تم کو خدا نے جو حسن کی دولت دی ہے تو بڑے بڑے قارون کا خزاندر کھنے دالے رؤساکے پاس بھی نہیں۔ بیاحساس کمتری تم جیسی بیاری لڑی کے دل میں آیا کیسے بے بی! ' خوش بخت نے اُسے

پاس بٹھایا۔ '' لیکن باجی ....'' وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ خوش شرک میں کی ایس کا کہنے بخت نے اُسے خاموش کرایا ادر اُس کی بات کا شتے ہوئے بولی۔

ع ہوی۔ '' دیکھوسب ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہا یک کڑی کا سب سے برا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟" بندیا نے جران نظردل سيخوش بخت كود يكهابه "پتانبیں یا جی!"

"ارے نگل ایہ جوتمہارامعصوم حسن ، کورا آ تکھیں ہیں اور سے پیاراسا چرہ۔ بیسب بے کارہوجاتے اگراس یں اور سے پیاراس پہرہ ۔ سیسب ہے اور اور سے اور سے پیاراس پیرہ ۔ یک جیب میں ساسکتا ہے۔'' چہرے کے ساتھ یہ خوبصورت رہنی زفیس نہ ہوتیں ۔ پچ جیب میں ساسکتا ہے۔'' انتاقالیمہاری بال یہ نرتمہار سے بالوں میں کیا جادد کیا ہے۔'' کیا مطلب؟''خوش بخت چونگی۔ بتاو التمهاري مال نے تمہارے بالوں میں کیا جاود کیا ہے

READING See for

قمری منیار کھلے ول اور ذہن کا انسان تھا۔ بیوی داغ مفارفت دے گئی تو بندیا سات سال کی تھی۔ مگر قمری نے کسی کے دباؤ میں آ کردوسری شادی نہ کی تھی کہ وہ اکیلا ابنی بیٹی کو بال سکتا ہے۔

آئی جی سے وفت اُسے دوراہے پر لے آیا تھا۔ خوش بخت نے بندیا کے ستقبل کی ذمہ داری اُٹھا کر قمری منیار کی ساری سوچیں اور فکریں ختم کر دی تھیں۔ گر ۔۔۔۔۔وہ کیسے بھول جاتا کہ وہ ایک بن ماں کی بیٹی کا باہ ہے۔ ڈاکومیٹری فلم کا نام رکھا گیا تھا۔'' لائف ہوائے

.....اصلی ہمروں کی تھوج لا گئے۔'' اس فلم میں مرکزی کر دار بندیا ادا کررہی تھی۔ مگر بندیا کااصل نام بیرنہ تھا۔وہ تو گوری ناتھا خان تھی اور قبری منیار سے قبر ناتھا خان تھا۔

خوش بجنت نے قلم کا آغاز رئیٹی کالی گھٹاؤں سے ہا اول سے ہی کیا تھا۔ بالوں والی گوری کی خوبصورت زلفوں سے ہی کیا تھا۔ تیزی سے کام جاری تھا۔

گاؤں والے عجیب عجیب طرح کی باتیں بنار ہے سے۔ ندیم شان جو کہ خوش بخنت کا بھائی تھا۔ کیمرہ مین کے فرائض انتقام کی جنسے جیسے فلم اختیام کی جانب بڑھر ہی اُس کے دل میں گوری کی محبت کا بودا جڑیں پکڑتا جارہا تھا۔

بردنیا بنکانا Materialis ہوگئ ہے۔ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسم باسمیٰ ہوتے ہیں جیسے خوش بخت ۔۔۔۔۔خوش بخت نے اس گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کول کو وہ پوری دنیا کے سامنے دکھا ناچا ہتی تھی کہ ابھی خدا بندوں سے ناامید نہیں ہوا۔ بس تھوڑی کی Car کہت کچھ بدل سکتی ہے۔'' نہیں ہوا۔ بس تھوڑی کی Car کہت کچھ بدل سکتی ہے۔''

انٹرنیشنل قلم فیسٹیول میں منتف ہونے والی اس واکومیئری فلم نیسٹیول میں منتف ہونے والی اس کوراتوں رات اسٹار بنادیا تھا۔ آج گوری کا میابی کے مینار پر کھڑی تھی۔ اُسے سب بچھ بہت مجیب لگ رہا تھا۔ اُس کا محبت کرنے والا بابا اُس کی اتنی بڑی خوشی کو برداشت نہ کر پایا تھا اور جس روز اُسے بین الاقوامی طور پر سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی

''مطلب ہے کہ ہاتی اپنے جیاب ہے ہم افوارڈ کرسکتے ہیں۔ آپ ہمارے گاؤں پر نہ جا کیں۔ اب اس پیماندہ گاؤں کی ہرجئی (دکان) پر لائف ہوائے شیمیوموجود ہوگا۔ گاؤں کی ہرجئی (دکان) پر لائف ہوائے شیمیوموجود ہوگا۔ کیونکہ آج ہی چا جا رہیم بخش نے گاؤں کے دکانداروں کو سنیب کی ہے کہ دو نمبر شیمیو سے بہتر ہا س قیمت میں ایک نمبر شیمیو تیجہ کی ہے کہ دو نمبر شیمیو ہی اپنی ہئی (دکان) بر صرف نمبر شیمیو، میں رکھتا ہے۔ جس کی جیب میں گنجائش ہمو وہ بوتل لے لے ور نہ سماشے تو ہے ہی۔ میری جیب میں شیمیو ہمو وہ بوتل لے لے ور نہ سماشے تو ہے ہی۔ میری جیب میں شیمیو کی ایک خاص مقد ار موجود ہوتی ہے۔ نہ کم نہ زیادہ بالکل میں فید سواس لیے باجی میں کہتی ہموں۔ کی ایک خاص مقد ار موجود ہوتی ہے۔ نہ کم نہ زیادہ بالکل پر فیکٹ سواس لیے باجی میں کہتی ہموں۔

لائف بوائے شیمبوہٹ۔ ہرایک کی جب میں فٹ یک اس نے جوش سے کہا تو خوش بخت مسکرا کررہ گئی۔
اس نے جوش سے کہا تو خوش بخت مسکرا کررہ گئی۔
اُس نے ہرایک شیمبواستعال کیا تھا۔ امپورٹڈ شیمبو
کی بات ہی اور ہوتی ہے کین اب سندیا اُسے ایک نئی دنیا دکھا گئی تھی۔ بندیا کے مقالی بلے میں اُس کے بال سے جو بھی نہ ہتھے۔

پھے بھی نہ تھے۔ خوش بخت نے لمحول میں ایک بہت برا فیصلہ کرلیا تھا۔ بلیک ہمیئر بیوٹی باہر نہیں اپنے گاڈل میں .... اچا تک ہی ایک نئی ڈاکومیٹری قلم بنانے کا منصوبہ طے یا گیا تھا۔

خوش بخت بندیا ہے بڑے تیاک ہے مل کر رخصت ہوئی تھی اور بہت جلداُس سے گاؤں میں دوبارہ ملنے کا وعدہ کرگئی تھی۔

☆.....☆....☆ L

آج پورے دو ماہ بعد خوش بخت ایک نے عزم اور کامیانی کے نئے منصوبوں کے ساتھ بندیا کے گاؤں میں واضل ہوئی تھی۔قمری منیار سے مل کرسب سے پہلے اُسے اپنی آ مد کا مقصد بنا نا تھا۔

قمری منیار سے ملاقات کے بعدخوش بخت نے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اور کس مقصد کے تحت دوبارہ اس کی وہلیز برموجود ہے۔ قمری نے سب سے پہلے بندیا سے پوچھا کہ اُس کی کیا رائے ہے۔ اسکرین پر آ کر گاؤں اسکرین پر آ کر گاؤں

Section

دوامال ....ازا ....ازا .... کہاں ہوتم ؟'' کسینے ہے كامياني كيساته محوفر كيا تقا-شرابوروه بھانجٹر بھانجٹر جل رہی تھی۔

خوش بخت اُس کی چیخ سُن کردوڑی چلی آئی تھی۔ '' کیا ہوا؟ مبری جان بتاؤنا.....کیا بات ہوگئ؟'' خوش بخت کے بیچھے چندا بوا بھی کمرے میں داخل ہوئی ھیں۔اُن کے ہاتھ میں دم کیا ہوا یائی کا گلا*س تھا اور*وہ براه براه کر کوری بر بھونک رہی تھیں۔ کوری کی حالت یائی یی کر بحال ہوگئے تھی ۔اب وہ بہتر تحسوس کررہی تھی۔

" میں ہوں ناتمہارے یاس\_جلوشاماش! Cheer -Up - 'وه أسے سينے سے لگائے ہوئی بولی ہی -

''بٹیا.....تم ڈرکئیں۔ بیدرگاہ کا دھا کہ ہم تمہارے ہاتھ پر ہاندھ رہے ہیں۔انشاء اللہ اللہ کرم کرے گا۔ چندا بوانے لال دھا گدأس كى كلائى بريا ندھ ديا تھا۔على شِنَانِ بھی منہ بسور تا کمرے میں آ گیا تھا۔

خوشِ بخت کے دوہی بھائی تھے۔ایک علی شان ایک ندیم شان سے ندایم شادی شدہ تھا۔ سوبرا سے اس کی ارت میرج تھی۔ ہر وونوں میں ذہنی ہم آ ہنگی مفقو دھی۔ کیونکہ از دوائی زندگی کو لگنے والی دیمیک شک ہوتا ہے اورسوریا کے اندرشک کا دیمک کفرج کھرچ کراس کی روم روم میں اپنی حَکِمہ بنا چکا تھا۔ وہ فطرتا ایسی ہی تھی اس کیے کیا کرنی۔میاں خوبصورت ہوتو بیوی کولا کھ دھڑ کے ویسے ہی لکے رہتے ہیں۔

جانے کس وفت اُس کی نیّا میں سوت کا یا وُں آ جائے اور از دواجی کستی ڈوینے لگے..... سوچ پر پہرے ہیں بٹھائے جاسکتے۔ مرسوریا ندیم کے لاکھ لاکھ یفین دلانے کے باوجود بھی اس'خوف سوتن ہے چھنکارہ نہ یاسکی تھی۔ سوبراجھی کم حسین نہھی مکرندیم شان کے آ گے اُس کاحسن دب جاتا تھا اوربس وہ اینے احساس تمتری میں مبتلا ایک جانب ہوجانی اور اُس کا جی حامتا کہ وہ ندیم شان کوا بی متھی میں بند کر لے۔

وہ بینہ جانتی تھی کہ تھی زیادہ دہر بندر ہے تو تنفس کی کی انسان کی جان لیے لیتی ہے اور محبت کو ہر دم تازہ آ سيجن كى ضرورت مولى ہے، جومحبت كے حسن كو قائم ر محتی ہے اور محبت کا بھول ہروم اپنی مہکار سے تروتاز کی اور فرحت بخشار مهتاب

Life Buoy Diamond Girl کے لقب ہے بکارا گیا تھا۔لیسی انہونی تھی کہاس خوشی نے اُسے عظیم دکھ سے بھی دو چار کر دیا تھا۔ مال کے بعد اس کا واحدسهارا اُس کا باپ، اس کا بابل اُستے بھری دنیا میں تنہا حیموڑ کیا تھا۔

ایسے موقع پر جب گوری اینے آ ب کو تنہا محسوس کررہی تھی،خوش بخت نے اُسے بڑھ کرتھام لیا تھا۔اب وہ مکمل طور برخوش بخت کے اختیار میں تھی۔ وہی اس کی سر پرستی کے فرانض انجام دے رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

رات جنب وہ بستر پرلیٹی تو جانے کہاں ہے امال اور بابا خواب میں آگئے۔ وہ یانی سے بھرا مٹکا اٹھائے بمشکل گھر میں داخل ہوئی

تھی۔ سنات بڑس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ کھر کیا تھا مگر صاف ستقرا تقابہ کھر میں داخل ہوئی ہی تھی کیہ اُس نے سامنے جاریانی پریزی تزین ہونی ماں کودیکھا تھا۔اوراس حالت میں اُے تر پیاد مکھ کرائی کے جوائی معطل ہو گئے تھے۔

'' امال .....امال .....'' وه جَلائينے بني تو اُس کی در د ناک چیخوں ہے کیے درود بوار بل گئے۔ آس بڑوں والے جمع ہو گئے مگر نور فاطمہ درد کی شدت سے بے حال تھی۔ اجا تک ہی اینڈیس کے درد نے اُسے اُدھ مؤا کردیا تھا۔ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کے برابرھیں۔ چھڑا گاڑی میں بیٹھ کرتوا چھے ہے اچھا مریض بھی اپنی موت کودعوت دے دیتا ہے۔ تو بھلاتر یتی ، بلکتی نور فاطمہ كسے زندگی كا گوہر ياسكتى ھى۔

قرشہر کے کیے نکل گیا تھا۔ شام کے دیوں میں روشني کي رخق جا کي تو قمر کي واپسي هو ني هي ۔مگر ..... پيلسي ا داس اجڑی شام ھی۔جس میں دن کی تھکن اُنز رہی تھی۔ رات کے اندھیرے شام کو دیوں کو کھارہے تھے۔ اندھیرا اور کہرا ہوتا جارہا تھا اور پھر جلد ہی قمر پر اس بھیا تک عفریت کی حقیقت واضح ہوئی۔

کورفاطمہاں کی اور گوری کی زندگی ہے اپنی روشنی کا ديا ووكرون كرنے كولے كئي تھي۔ @ المالية المالية المالية المالية المراهي على \_

دوسرا بھائی علی شان بھی پچپیں برٹ کا تھااور بی ایس ی فائنل کا ایگزام دے کرمیڈیکل کے شعبے پراحیانِ ظیم کرنے جار ہا تھا۔

نديم جتنا سوبر، برد بارتفاعلی شان اتنا ہی جلبلا اور

ندیم شان نے جب بہلی بار گوری عرف بندیا کو دیکھا تو اُس کے حمکیلے بال اُسے اپنی زلفِ گرہ گیر کا اسپر بناگئے ہتھے۔وہ جاہ کربھی ان کھنیری زلفوں کی قیدے نہ فی بایا تھا۔ سوریا سے شادی، اس کوزندگی کا بھیا تک ہے لکنے لگا تھا۔ آس سے وہ گھر والوں کے آ کے مجبور تھا۔ شادی مجوری بنیں کی کیونکہ أے بیں معلوم تھا کہ سوریا کی شئی عادت اُس کی زاندگی عذاب بنادے کی۔ مگراب وہ سوریا ہے فرار جا ہتا تھا۔ وہ اس کی تفانیدار خصلت کو نا پسند کرتا تھا۔اُس نے جو فیصلہ کوری کو دیکھ کر کیا تھا۔ اُس بِمَلَىٰ خَامِه بِبِهَا نِهِ كَا وَتَتَ قَرِيبٍ ٱ رَبَا تَقَارِابِ وَهُ سومرا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑانے کے ليےون كن رہاتھا۔

يہاڑوں کی کیھاؤں میں نسی نے جستو جلا کے رکھی تھی اورا نظار کے لیے ہے کی انتہامٹا کے رکھی تھی

عبادتیں تراشیں پھروں پر اور گھر بنا لیے خیال ک

یناہ کے لیے

بس إك اميد كے گناہ كے ليے آج بہت اہم Even تھا۔خوش بخت کی فلم کو بعیث ڈاکومینٹری فلم کا ایوارڈ مل رہا تھا اور اس کے ساتھے ہی ایک لا کھ ڈالر کا کیش برائز بھی تھا۔خوش بخت نے کیش برائز اینے اور گوری کے ساتھ ففٹی ففٹی بانٹ لیا تھا۔

" صوری .....تم ملنے والی اس رقم کا کیا کروگی -"

خوش بخت نے دلار ہے پوچھا تھا۔ '' باجي اميں اس رقم ہے اسپے گاؤں ميں ہيلتھ سينٹر تعمیر کراؤں کی تا کہ صحت کاحصول ہرانسان کے کیے اُس کی دسترس میں ہو۔ سی اور کو گوری کی مال اور باپ کی الما المراجعين بنيادي سهوليات ميسر ند مون كي صورت

Section

میں موت کو کیلے نہ لگانا پڑے۔'' میہ کہہ کر گوری بھوٹ پھوٹ کررو دی تھی ۔ چندا بوا اور علی شان بھی اُسے حیب

'' گوری بٹیا.....اللہ خیر کر ہے، تیری بیخوا ہش بھی ضرور بوري ہوگی ۔ تُو بس جی جھوٹا ندکر بٹیا۔ ' اے بیں ہال کمرے کا دروازہ دھا کے سے کھلا ادرسوریائسی طوفان كى طرح كميرے ميں داخل ہوتى۔

'' کیا جھتی ہے تو لیے بالوں والی چڑیل۔میرے میاں کواینے بالوں کے جادو بیس پھالس لے کی۔ میں تیرا خون کی جاوٰل کی۔ آوارہ ....اپنے کھروں کو جھوڑ کر دوسرول کے گھروں کو خراب کرنے آجاتی ہیں بے غيرت غورتيل-"

اس انتاد کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ میری بھی کسی نے ایسا سوچا تھا۔ مداجا تک کیا ہوگیا تھا؟ خوش بخت تو زین میں کڑی جارہی تھی۔ایسے میں چندا بوانے اینے حوال ہجال کیے۔

"ارے چندا میری بھی! سوریا بٹیا ہوش میں آؤ۔ کیا واہی بتاہی ہے جارہی ہو بٹیا ۔... کیا ہوگیا ہے ایسا کہ تم تو علی علی کرتے ہم پر چڑھ دوڑیں۔'' بوانے سوریا کو المينع بالتحول ميس تجرام

" خوش آیا! میں اسے میاں کو اس ناکن کانہیں ہونے دول کی۔''سوریادہاڑی۔

'' ارے بھانی! بات کیاہے۔ پتا تو چلے'' علی شان بھی بول پڑا۔

" پوچھوا بنی اس چہیتی ہے۔کیا گھول کر بلار ہی ہے مير \_ےميال كو ....رات كهدر ہے شخے كهتم ون كن لور میں تمہارے ساتھ تہیں رہ سکتا جلد ہی Divorce دے كرجان بخشي كرالول گا-ارب بتاؤات عرصے كاساتھ اس جریل کے آتے ہی برا لگنے نگا۔"اس سے پہلے کہ سور امزید بکواس کرتی خوش بخت بول برس-'' بس سوریا! حتم کرو بیه ڈرامہ..... میں ندیم ہے بات کروں کی۔اور ہال سب آئندہ بہال آتے ہوئے دھیان رکھنا کہ بیتمہارا گھر میں ہے۔ بیکھر میراہے۔ اورتمبارا کھروہ ہے جس میں تم رہتی ہو۔ این کیٹس سیھو۔

مبرے ہی گھریس تم نے مجھے ذکیل کر دیا۔ اس پیٹیم سکین

☆.....☆

يورا بال بقعهٔ نور بنا موا تھا۔ ہر چبرہ رواي چيك لیے موجود تھا۔ اور اُن سب کے درمیان کوری ناتھا خان اینے اعتاد کے ساتھ براجمان تھی۔

اب باری ہے بیٹ کریٹک ابوارڈ کی۔جس کے لیے ہم بہت احترام ہے بکاریں گےانی 'لائف بوائے ڈائمنڈ کرل' میں '' گوری ناتھا خان' کو .... بنڈال تالیوں سے كونج رہا تھا۔سارى لائنس كے جھماكے كورى ير تھے۔ اس کے ساتھ ہی لائف بوائے شیمیو کے ذریعے گاؤں میں اینے سیاہ بالوں ہے اجالا کرتے ہوئے گوری كواسكرين بردكهايا جاربا تفايكوري خوش بحنت اورنديم شان کی معیت میں آتھ پر آئی۔

و من تفینک یو خوش بخت آیا! تھینک یوندیم! آئی لومائی الأَيْفِ بوائع .... تَعْمِينَك بُو لائف بوائع سِيمبوا آج مين تہاری ہی دجہے اس جگہ کھڑی ہوں۔ اگرتم نے ہوتے تو یہ بال .... 'مرکوری نے ایک جھٹے ہے اسے بال لہرائے۔ '' تو بيه بال نيه وقع اور بال نه هوتے تو ميں اس ڈاکومینٹری قلیم کا حصہ ندبتی اور ند ہی میرا گاؤں ایک بہترین ہاسپول اینے نام کرا یا تا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے لائف بوائے سیبو نے میرا ادر میرے

" و الورى جى إلى سي السيول كانام كيا ہے۔ " میرے ہاسپول کا نام ہے Life Buoy Apna Hospital ..... جس طرح لائف بوائے شیمیو سب کی دسترس میں ہوسکتا ہے، اس طرح لا نف بوائے

والدين كانام فخريه بلندكر ديا ہے۔ " كمپيئر فے سوال كيا۔

ا پناماسپول جھی سب کا ہے۔' پنڈال تالیوں ہے گونج اٹھا تھا اور اس پُرعز م لڑکی کے اعتماد پرفخر کرر ہاتھا۔سوہرا کا آسیب ندیم شان نے کل طلاق کی صورت اتار پھینکا تھا اور آج وہ گوری کا ہاتھ تھاہے مطمئن تھا کہ دونوں کی رضا مندی کوخوش بخت نے شادی ہے بندھن میں باندھنے کی حامی بھری تھی۔ التيج يرككي اسكرين يرخوب ڇيك ر ما تھا۔ ''لائف بوائے .....اصلی ہیروں کی کھوج لائے''

☆☆......☆☆

یکی پراتے الوام لگائے جنہیں شرم نہ آئی۔ اب میر سے بی بات بالگ دال کہدرہی ہوں کو اگرتم نے اپنا رور چینج نه کیا تو تمهاری کوئی حیثیت ندر ہے گی اور نه ہی تم 'اینے' گھر کاسکون پاسکوگی۔او کے....اچھی طرح اینے ذہن میں بیہ بات بٹھالو.....امبید ہے آئندہ تم اپنی حدود كراس نهيں كروگى \_ابتم جاسكتى ہو \_آئندہ إس طرح ' إس گھر میں قدم رکھنے کی تم گوا جازت تہیں۔'' خوش بخت نے فیصلہ کیااور بغیر میدد سکھے کہ سوریا ہیں پنختی

باہر جارہی ہے۔ گوری کو لے کرائے کمرے میں آئنیں۔ ☆.....☆

گوری نے رقم ملتے ہی علی شان ، ندیم شان اورخوش بخت کی پیشت بنائ پر گاؤں میں ہاسپول کی تعمیر شروع کراوی تھی۔ خوش بحب کی فلم نے ابوارڈ باتے ہی کوری کے مشن کی جھیل کا سن کر دیگر این آئی اوز کو بھی اس جانب منوجہ کراریا تھا۔ تیزی سے اسپتال کی تعمیر جاری تھی۔ ایک جھوٹا سا منصوبہ اب ایک بہت بڑے پراجیکٹ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ دن بھی جلد ہی آپہنجا جب اسپتال کا افتتاح ہونا تھاء

**\_ Best Style Awards \_ 1 いです** کے Nominate ہونے کا انو بٹیشن کارڈ بھی موصول ہواتھا۔وہ کارڈ ہاتھوں میں لیےائے آنسو بہارہی تھی۔ کل 14 اِگست تھی اور گوری اینے اس ہاسپول جیسے عظیم مقصد کی بھیل اور ببیٹ ایکٹرا ایوارڈ کی کامیا بی پر آ تھوں میں آنسو لیے اپنے والدین کو یاد کررہی تھی کہ احا تک ہی موبائل بیخنے لگا۔

اُس نے موبائل اٹھایا تو دوسری جانب سوریا تھی۔جواُسے برے برے القابات سے نواز کی خارہی تھی اوراس کی باتیس س کر گوری کے مانتھے پر شکنوں کا جال بھیلتا جارہا تھا۔ تنگ آ کر اُس نے موبائل آف كركےصوفے يراحِھال وياتھا۔

أے اب اپنی دراز زلفوں کولائف بوائے شیمیو سے مزید نکھارنا ،سنوارنا تھا۔اُس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ بھی نديم شان كي بيم قدم بن كر، ہم سفر بن كراسيے باسپول میں قدم رکھے گی۔اُس کے قدم اپنے کمرے کی جانب الما المعلى شان مسكرات موسة أس يعزم كو

Section





معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقتیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گ رفعت سراج کے جادوگر قلم ہے، نے سلطے واز ناول کی آتھویں کڑی

جِمن آ ہستہ آ ہستہ جلتی بانو آیا کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ ''ای آثمر غصے میں منتھے۔ کبھی کہی اُن کو بہت زیادہ غصہ آ جانتا ہے۔ اگرانہوں نے غصے میں مجھے گھر ے جانے کو کہہ دیا تو اس کا مطلب میز بیں کہ میں سے بچے گھرے نکل جاؤگ ہے، جمن نے بر داشت کی آخری



چوٹی پر بمشکل خود کواڑ کھڑا گئے ہے روکا آور بہت سکون سے نائٹ کی ۔ '' ارے تو کیا پیار ہے گھر چھوڑ نے کو بولے گا۔ آج نیک پیار محبت میں بھی سمی سے بیوی کو طلا ق دی ہے۔ سیآ خری کا م تو غصے میں ہی ہوتا ہے۔ بانو آیا کے نز دیک وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کررہی تھی۔امید دامکانات معدوم دیکھے کرانہوں نے نئے سرے ہے کرکسی اور اکھاڑے میں اتر کسکیں۔ ے سے سر ن اور اٹھار ہے ۔ں اگر یں۔ 'طلاق ..... آخری کام؟' چہن نے حق دق ہو کر با نو آیا کی شکل دیکھی۔ '' پیکسی با تنیں کررہی ہیں۔ جو پچھ آپ جا ہتی ہیں ، وہ تمر کی خواہش ہر گزنہیں ہے۔ وہ اکثر غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں مگر سوری بھی کر لیتے ہیں۔'' جمن نے اپنالب ولہجہ بہت مہارت سے کنٹرول کر کے جواب '' بس بنی بی!اب وہ دن لد گئے۔ جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے۔ آپ کوئی سوری ووری نہیں ہوگی۔وہ آتا جاتے ہوئے بچھے کہہ گیا ہے کہ شام کو گھر دالیں آؤں تو یہ منحوں شکل گھر میں دکھائی نہ دے۔ بہت لحاظ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر گھرے ہاہر نہیں نگالا ۔ جلو .... نگاو .... میرے بیٹے کو ذکیل کرتی ہے ۔...اور پھر ا نظاراً کرانی ہے کہ وہ اس سے سوری بولے گا۔ارے ابتم ایک ٹانگ پر کھڑی ہواکر معالی مانگولو مجھی وہ تمہاری طرف بلیٹ کرمبیں دیکھے گا۔ یہی سکھایا ہے ماں ہے .... جہاں بیٹھو وہاں حرام لقمہ تو ڑ د۔جس کی بانوآیا کابس نہیں جل رکھا تھا کہ چوٹی ہے چکڑ کر باہر زکال دیں کاللہ اللہ کر کے توبید دن دیکھے تھے۔ آخرشاه جي ڪتعويذ ، جيني ، ايک ڻانگ پر کھڙے ، توکر کيا گيا جله کام آبي گيا نھا۔ ''ای جان!اس دور لین ربیعام می بات ہے۔ کیا تھی انسان کوکوئی پراہلم''نہیں آ سکتی؟ بےعیب تو مالٹہ کی زیامت '' صرف الله کی ذات ہے۔'' '' خاموش .....اب بے وقوف بنانے کے لیے کوئی اور گھر دیکھو۔اپناعیب جھیانے کے لیے میرے بیچے کو ذکیل کرتی ہے۔ایک تمبر کی مکار ہے .....میرے منہ لگنے کی ضرورت تہیں ۔ یہ Ph.D اپنی مال کو ير هاؤ جاكر ـ شرادت ہے نكل جاؤ ـ شمر نے آكر د ھكے دیے تولوگ تماشا دیکھیں گے ۔ 'بير كہہ كروہ جانے كو '' ابھی میں آ ب کے سامنے ان سے بات کرتی ہوں ۔ اس طرح سے تونہیں جاؤں گی۔'' بیر کہدکر اس نے آگے بڑھ کرا پنائیل فون اٹھایا اور ٹمر کا نمبر ڈائل کرنے گئی۔ بانو آیا تذبذب کی کیفیت میں زُک کراس کی طرف دیکھنے لگیں۔ دل انجانے خدشات میں گھرنے لگا۔ ''اے ہے ۔۔۔۔۔ کہیں اس کم بخت کور وک ہی نہ لے۔'' '' چمن نے نمبر ڈائل کیا اور سیل کان ہے لگالیا۔ Ring یاس ہور ہی تھی اور ہر Ring پر اس کا دل المچل كرحلق تك آر ما تفاتِمرن كال ريسيونېيس كى ريكار ڈىگ شروع ہوگئى تھى ۔ چمن کا ہاتھ یوں گراجیے آخری ضرب پرورخت جڑے اکھڑتا ہے۔ '' رکھ لیا ۔۔۔۔ بی بی بی اورعزت ای میں ہے کہ جیب جاپ نکل جاؤ۔ بس اتنے ہی دن کا دانا To Download visit دوشيزه 36 rspk.paksociety.com



یانی لکھا تھا یہاں ساب باپ کے گھر میں کروے سے جہد کروہ تو جلتی بنیں بیش کے بنت کی طرح اپنی جگہ کڑ کررہ گئی۔

☆.....☆

بانو آپانے چن سے دو در وہاتھ کر کے پہلی فرصت میں بیٹی کوفون ملایا اور کا میابی کی خوش خبری سنائی۔ افشاں کی تو مارے خوشی کے زبان ہی گنگ ہوگئ۔ جیسے ہی اوسان ہحال ہوئے شک و بے بینی کی کیفیت نے حملہ کر دیا۔

''ر ہے و بیجے ای جان! آپ تو ذرا ذرای بات پرخوش اُمید ہوجاتی ہیں۔ پتانہیں بھائی نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا اس کے بے دام غلام ہیں۔ سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ وہ اتن آسانی سے بھالی کو گھر سے جانے کے لیے کہد ہیں۔'اس کے آخری الفاظ نفرت کی چنگاریوں کا استعارہ ہے۔

''ارے جین جان گیسم افشاں!اللہ نے تمہاری من لی۔ تُو گھر تو آ۔ دونوں ال کراہے گھر سے ہاہر کرتے ہیں۔ابھی تو ڈھیٹ بڈی بن بیشی ہے۔ تمر کے گھر آنے سے پہلے پہلے بیکا م کرنا ہے۔ابیانہ ہو وہ گھر آئے ہے اور وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔''بانو آپا جذبات کی تندی بیس کھول کر بلادے اور وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔''بانو آپا جذبات کی تندی بیس کف اڑائے گئیں۔

' جان کیشم ''انشاں تو حق وق رہ گئے۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی جان کی نشم بھی بھی ہے۔ سمجھے بھیں گھاسکتی ۔اس کی جان توا فشاں میں انکی رہتی تھی ۔ سمجھے بھیں گھاسکتی ۔اس کی جان توا فشاں میں انکی رہتی تھی ۔

'' کیا بھائی نے سے مجے فیصلہ نادیا؟''وہ نیائے میں تھی۔

''ارےصاف صاف سا اور گیوں نہ سنائے۔ اس نے شوہر کوروہ آگی گالی دی ہے۔ جو کو ئی بھی غیرت مندمر و ہر واشت کر ہی نہیں سکتا۔'' با نوآیائے اس وکیل کی طرح دلیل دی جوکیس کی پیوری تیاری اور ثبوت کے ساتھ عذالت میں آیا ہو۔

''اگرگالی دی ہے تو پھر واقعی کچھ ہوگیا ہے۔اس کی اتن ہمت کہ میرے بھائی کوگالی وے؟'' ''اورآ ب اتناصبر کس خوشی میں کررہی ہیں۔ دھکے دے کر گھرسے باہر کیوں نہیں نکالا۔آ ب بھی کچھ زیا وہ ہی نرم ول ہیں۔''افشاں تو لفظ گالی سُن کرمزید بحث ومباحثے کی دوکان بڑھا گئی تھی۔اب تو ہارے طیش کے اس کا B. P شوٹ کرنے لگا تھا۔

جنک فوڈز اور مرچ مسالے کھا کھا کہ B.P ہائی کا عارضہ لگالیا تھا۔ مال کو بتاتی تھی کہ ساب اتنا Stress ویتی ہیں کہ میرا B.P ہائی رہنے لگا ہے۔ اور خدالگتی رہنی کہ ساس بہت باوقار و خاموش طبع تھیں۔ تیز طرارا فشان کو بیجھتے ہی وہ کنارے پر ہوگئی تھیں کہ اپنی عزت اینے ہاتھ۔

'' کیا کروں! انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پانچ سال سے ساتھ رہ رہی ہے۔ بانھیب نے سے باؤں برخو دکلیاڑی ماری سے''

ا پنے یا وُں پرخودگلہاڑی ماری ہے۔'' بانوآ یانے بیٹی کی نظر میں اپنی تھو تھلی سا کھ پر مزید کمع چڑھانے کی کوشش کی ۔ درن

''انسانیت ....اے تو میں آ کر بتاتی ہوں۔ میرے بھائی کو گالی دیتی ہے اور ابھی بھی جم کرخم تھونک کیلیٹھی ہے۔''

المالية المالية

READING Section ا فشاں کو ساگا ہے اپھڑ کا نے کی کوشش سو فیصد کا میاب جارہی تھی۔ اسب وہ اڑان کے لیے پر تول بھی عهد سلیمانی کا وہ جن بن جانے کو جی جا ہتا تھا جو ملکہ سبا کا تخت پلکے جھیکتے میں در بارسلیمانی میں لے آ ما تھا۔ اس کا بھی جوش اس عالم میں تھا کہ بل میں جمن کو گھر ہے یا ہرکر ہے۔ '' امی جان بس بیں ابھی آئی ۔اب ساس صاحبہ کو بھی تو رام کرنا ہے ور نہ بیٹے کو دل سے جوڑ جوڑ کر خبریں دیں گی۔''افشاں نے بے قراری ہے کہا۔ایک ایک ملی شاق کزرر ہاتھا۔ ''اے..... بیٹا!ای (80)برس کی تو خیرے ہورہی ہیں۔لگتا ہے قیامت کے بوریے یہی سیش گی۔ تمهاری دیورانیاں بہت جالاک تکلیں ۔ساس کوتمہار ہے سرلگا کرخو دا مریکہ بھاگ کیئیں ۔منحوس وہال عیش کررہی ہیں، میری بنی بیٹھی خدمتیں کررہی ہے۔ بس آ جا دُ! جلدی نکاو \_ میں راہ دیکھر ہی ہوں ۔'' میے کہ کر بانو آیا ہے فون بندگر دیا گ '' پیدتشام سے پہلے پہلے نمٹانا ہے۔ قسمت ہار بار در وازے پر دستک نہیں دیتی۔اُس سے بڑا جاہل كون جو موقع ہے فائدہ نہا تھائے۔ "وہ برزار ہى تھيں۔

جس آیک بڑے ہے جا بیک میں اپنے کیڑے اور ضروری چیزیں رکھ رہی گئے۔ بے اولا دی کے طعنے ہے۔۔۔ہر دفت کی خدمت کے باوجود ماحول آئے دن م*کد دہ*وجا تا تھا۔ ا یک مرتبہ جا کر دکھا نا تو ہوگا ۔ بیآ گ کا دریا تو یار کرانا ہوگا۔ تا کیریہ آئے روز کی گئے تئے تو بند ہو۔ تمرکو مینڈ ہے دیاغ سے غور وخوض کڑنے کا موقع ضرور دینا جا ہے۔

میری رپورنس ٹھیک ہیں اور مجھے مجرموں کی طرح رہنے پر مجبور کیا جارہا ہے۔ساس کے ہاتھوں ناحق زلت اٹھانے کے بعد چمن نے بھی ایک جراَت مندانہ فیصلہ بالاؔ خرکر ہی لیا تھا۔

اس نے ایک بیک میں چندضروری چیزیں اور پانچ چیرجوڑے کپڑوں کے رکھے تھے اور ہاقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تمریم ماہ ایک مخصوص رقم پاکٹ منی کے طور پر دیا کرتا تھا جو جمع ہوتی رہتی تھی لا کھ ڈیڑ دہ لاکھ کے قریب ہو چکی تھی ، اُس نے وہ اپنے ہینڈ بیک میں ضرور رکھ لی تھی کیونکہ اس رقم پرا ہے کلی اختیار حاصل

شر بھی گھر میں کیش رکھتا تھا مگر اس نے شمر کی رقم کوآ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعدوہ کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ افشاں کی آ واز کانوں میں پڑی۔اُس کی آ واز سنتے ہی اُس نے كلمه ُ شكرا دا كيا اورائيخ بروفت نصلے پرمطمئن ہوئی۔اگریہ فیصلہ نہ کرتی تو پچھ بعید نہیں تھا كہ دونوں مال بٹی د ھکے دے کراہے کھرے نکال دینتیں۔

اب وہ بڑے بھرم اور دھڑ لے کے ساتھوان کے حساب سے اس گھر کولات مار کر جارہی تھی۔ 

(روشيزه 98)

با نو آ با جو بینی کی آ زار می کرگرنی پڑتی کر کے لیے باہرا کر ہی تعیق کے بین ہے آ مناسا منا ہونے پر ابنی جاکہ ٹھٹا۔ گئیں ۔ اس انٹاء میں افشال بھی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی ۔ اب دونوں جمن کی طرف خون آ شام نظروں ہے دیکھر ہی تھیں ۔

''بہت عیش کر تیے .....بن عیش ہی کرنے آئی تھیں ۔ندہمار ہے کسی کام کی ندہمار ہے بیٹے کے ..... جو حرام لقے تو ڈ کر جارہی ہو ..... زندگی بھر یا در کھنا ..... ہم نے تو گھاٹے کا بیویار کیا تھا۔ آٹھ دس لا کھ شادی پرخر چہ کیا۔ بندر دہیں لا کھ مبرے بچے نے ان پانچ سالوں میں ہر باد کیے ہوں گے۔''

'' جیموڑ ہےا ی جان!ا ب قصہ ختم ہو گیا۔ جان جیموٹ گئی ہماری ۔'

افشاں نے اپنی دانست میں تھوڑی بہت انسانیت دکھانے کی کوشش کی۔ چمن نے اتن مجر پورنشانہ ہازی برنظمنا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ چند کھے کچھ سوچا بھر بیگ فرش پر رکھ کراینا شولڈر بنگ کھولا اور وہ پڑیا نکا کی جو صفائل کے دوران بانو آیا کے کمرے سے ملی تھی اور جس میں اس کے کیٹے ہوئے بال تھے۔ بانو آیا تو چمن کے ہاتھوں میں وہ پڑیاد کھے کرسشسندررہ گئیں۔ چندلمحول کے لیے اعضاب معطل ضرور ہوئے۔ گر جھو نے اور مکارانسان جنگ کے امرکا نات پر بھین در کھتے ہیں اورا پنے گوڑے تیارر کھتے ہیں البند افشاں کی آگھوں میں آمجھن کے تا ترات تھے۔ مزید کھیا کہنا تھا وہ بھول گئی تھی۔

جمن کنے مرٹ یا کھول کر کئے ہوئے بال دونوں کے ساسنے سکے۔

'' شکر ہے ۔ میں کے بھوتے بال کسی کا فرمشرک کے اوا کے پرنہیں بہنچے اور آب لوگوں کے ایمان بربا دہونے ہے رہے گئے۔ ورنہ آپ لوگ تو بہتی سجھتے کہ آپ کے عامل کا مل باباسے جادو میں اتن طافت ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو در بدر کی تھوکریں کھائے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ پھر تھی احتیاطا آپ دونوں مال بنی کسی دین متی برہیز گار عالم کے ہاتھ میں دوبارہ اسلام قبول کر تیجے۔' دنیا کی نعمتیں بھیں رہ جا کیں گا۔ ساتھ تو ایمان ہی جائے گا۔'

'' ہائے میری ماں!اتن جالاک،مکارلڑ کی .....ارےافتال مجھےسالو(سنجالو) میرے تو یا وُل نے زمین سرک رہی ہے۔ ویکھاتم نے پارلر میں بال کٹوا کر پڑیا میں باندھلائی۔ہمیں ذلیل کرنے کے لیے اب ریجھوٹے جھوٹے الزام لگائے گی۔''

اب میر کہ کروہ رُ کی نہیں بیک اُٹھا کر تیزی ہے باہرنگل گئی۔

''ارے ''ارے سالندوالی ہمیں سزائیں سُناکر جلی گئی۔ ناشکری ہرام خور۔ یانج برس میرے بینے کی کمائی برعیش کیے۔اب بانجھ بنجر دنیا کو بیہ بڑیا دکھا دکھا کر بتائے گی کہ بہت مظلوم ہے۔'' بانو آپا دھی ہے صوبے فیرگر گئیں ادرا پناسر پکڑلیا۔





ا فشاں بھی مال کے برابر میں بعیر کی اور بہت بیارے ماں کو ہاڑو کے کھیرے میں لے لیا۔ ''ای جانِ! آپ کوبھی تو احتیاط ہے کا م لینا جا ہے تھا۔ یہ بڑیا اُن کے ہاتھ کیے لگ گئی۔ کیا کجن میں کہیں جھیا کررکھی تھی۔''افشاں بھی اب خاصی متفکر نظر آرہی تھی۔ کیونکہ بہرحال طلاق تو نہیں ہونی تھی۔ سیے ہوئے ہوئے بال و ہ کسی موقع برخمر کو بھی و کھا سکتی تھی ا درخمر ماں ہے بدخان ہوسکتا تھا۔ ''اتی بھی نہیں سٹھیا گی۔ مجھے احجھی طرح یا دہے میں نے اپنے کمرے میں جا کر تھیلی میں باندھے تھے۔ شاہ جی کے آستانے پر کئی تو پتا جلا بیک میں پڑیا ہی تہیں ہے۔ '' اوہ .....اس کا مطلب ہے میکتر مدآ ہے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی تھیں ۔ جہاں کیش رکھتی ہیں وہ بھی چیک کر بیجیے۔ یہ جو معصوم شکلیں لیے پھرتے ہیں، بیاندر سے بڑے علامہ ہوتے ہیں۔''افشال کی یریشانی سوایت سواتر ہونی جارہی تھی۔ ''اے ہاں!''بانوآیا ہڑ بڑا کر چونک پڑیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہونے کے لیے زور لگانے ''ارے پانچ لا کھ سے او پر ہیری الماری میں پڑے ہیں۔ کمبخت کہیں ہاتھ نہ دکھا گئ ہو۔''افٹال نے بر پہیں ہیں۔ ''اف .....ای جان .....ا تناکیش گھر میں رکھنے کی کیا تیک ہے۔آپ کا تو بنک میں اکا وُ نٹ ہے۔'' ''ارے اکا دُ نٹ تو پڑتمر کی نظر میں رہتا ہے۔ گھر کے مردوں پرا کینے راز نہیں کھولتے۔ پتا جل جائے تو لا پر وا ہو جاتے ہیں کہ جلو کھر میں سیسے پڑے ہیں۔ ا پنا گنوا کرمنگتوں کی طرح ہاتھ بھیلا کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔گھر توعورت نے جلا نا ہوتا ہے۔'' با نو آیا نے لگے ہاتھوں بیٹی کو TIP بھی دے دی۔ ''ای جان جوآج کل کے حالات ہیں کون اتنا کیش گھر میں رکھتا ہے۔ آج کل تو کیش لینا مسئلہ ہی مېين جگه A.T.M بين -ا فیٹاں کوشدیدسم کی پریشانی نے آلیاتھا۔ جوسکون جمن کے چلے جانے کے بعد %100 ملنے کا یقین تھا وہ محبوب کے اُس محبت نامے کی طرح ہوا میں اڑر ہاتھا جوجیب کر کہنج میں پڑھتے پڑھتے اچا تک آنے والے تیز جھو نکے بیں ہاتھ سے نکلِ گیا ہو۔اور عالم سراسیمکی میں دوڑ دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی جارہی ہو۔ '' نا با با نا..... A . T . M . تو بھی نہ جاؤں ۔ بیسے لے کر باہر نکلو تو پتا چلا کوئی پستول تانے کھڑا ہے۔ A.T.M سے تو کام چلانے کے لیے پانچ دی ہزار نکا لتے ہیں۔ پانچ دی ہزارروڈوں پر پڑے مل رہے بانوآیا کو بیٹی کے مشورے شاق گزررے تھے۔ جو اُن کی جمع پونجی کے دریے ہوگئ تھی۔اس گھڑی کو کوں رہی تھیں جب ان کے منہ سے میداز کی بات پیسل گئی تھی۔ ' تصفحتم كرو! اب ميسو جو بهائى كودوسرى شادى كے ليے كيے راضى كرنا ہے؟ وجيهہ كے گھر جا كرسُن سمن لو کہیں اس کا رشتہ تو یکانہیں ہو گیا۔'' با نوآ یانے کمال ہوشیاری سے بیٹی کا ذہن دوسری طرف لگانے

> ع کی کوشش کی تا کہ ان کے پانچ لا کھ سے تو اس کا ذہن ہے۔ انگاری کا کہ ان کے پانچ لا کھ سے تو اس کا ذہن ہے۔

Section

'' الله نه كرے! وجیهم میں تو میری جان انجی ہوئی ہے۔ الله نے چا ہابنو وہی میری بھائی ہے گی۔ بس ا یک بارتمر بھائی اسے دیکھ کیس ۔ پھر دیکھیے گا ۔ زندگی بھرکسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے۔' ''' تمہار ہے منہ میں گھیشکر۔سدا سہا گن رہو۔سات بیٹوں کا منہ دھلا ؤ۔الٹدگرم ہوا ہے بچائے۔ میری بنی کے دشمن نا مرا دہوں۔'' بانوآیا نے افشال کی بیشانی چوم کر دعا دُن کے پھول برسانا شروع کر دیے۔حالانکہ د ماغ میں سوئی ا نکی ہو کی کئی کہ پڑیا جس کے ہاتھ کیے لئی .....تشویش تو اپنی جمع پوجی چیک کرنے کی بھی لاحق ہو چکی تھی ۔ مگر بنئی کے سامنے 100 پیما*س کے ہزاروں نوٹ گننا مناسب نہیں تھا۔ پیجیس ہمیں ہزار* تو دس دس اور ہیں ہیں کے نوٹ بھی ہوں گے۔اچھا خاصا کام تھا کر ہبند کر کے لئی ہے کرنے والا۔ \$ .... tr .... tr جمرا ایمن خود کو بمشکل کھینچتی گیٹ تک آگی ہے۔

ای ہی آئی ہوں گی اور کون آ سکتا ہے۔ دہ گیٹ کھولتے ہوئے سوچ رہی بھی ۔ مگر چمن کوسا ہے د مکیے کر اس کی خوش کی کوئی اینتهاندر ہی ۔

بے زار کن تنہائی ووست جسی بہن کی آ مرجس میں ایک خوشگوار جھونے کی طرح تھی۔اپنی بے یایاں خوشی کی کینیت بیس اس نے جمن کا چر بغور ہے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔

بے بھی کی کیفیت ہیں جمین کوئیما سنے یا کر یکدم ملکی پھلکی ہوگئی۔ بیا نسان کی فطرت میں ہے کیاد کھ ویر بیٹانی کی کیفیت میں سرگرانی ہے دوجا رہوتو کسی بہت ہی اینے و یہارے کو دیکھ کر دل کو بڑی ڈھاری اور تقویت ملتی ہے۔ اس نے بہت شش و پنج کے بعدا یمن کے باس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔وواس حاکت میں منتکے جانے کا سوچ کرہی کا نیب اٹھی تھی کہ دل کا مریض بایپ معلوم نہیں بینی افتا دسبہ بھی یا ہے گا یانہیں .... بہنوئی کووہ یقین دلاعتی ہے کہ بہن کی حالت کے پیش نظروہ کچھ دن کے لیے اس کے پاس آ گئی ہے۔ درحقیقت اس وقت ایمن کو اس کی حقیقی ضرورت بھی تھی۔ ماں باپ بھی یقینا میسن کرخوش ہوں گے کہ وہ بہن کی مدد کرنے بھٹے کئی ہے۔ حادثہ اگر چہ بڑا تھا مگر زندگی اس حا دیتے کے ہاتھوں میں رہن مہن رکھی جاسکتی تھی۔جو پڑی تھی اس میں جینے کی راہ تلاش کرناتھی۔

اس نے بہت کوشش کی کہ زبر دستی مسکر المسکر اکر ایمن کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ مالکل ٹھیک ہے۔خوش نے مگر وہ سنی اور بڑی بہن تھی۔اے اچا تک جمن کوایئے گھر میں یا کرانیک کھٹک ی تو لگ گئی تھی۔ گرا بھی د واں انتہا تک نہیں سوچ سکتی تھی۔ بات جس انتہا پر بیٹنے چکی تھی۔

'' طبیعت کیسی ہے آیا! ڈاکٹر کے پاس کئی تھیں۔'' اس سے بیشتر کہا یمن اس سے پچھسوال جواب

کر کی چمن نے اپنی طرف سے کا رروالی کا آغاز کر دیا۔ ''اللّٰہ کاشکر ہے! ذہن کوسکون ہے تو طبیعت بھی بحال ہے۔ یا ور کا روبیا بھی پچھھا کھڑاا کھڑا سا ہے۔ مكر ميں بحصى موں انہوں نے ميرى خاطر اتنا يجھ تو كيا مى ہے ناب اب مجھے بھى كھ برداشت كرنا حاہے۔'' ایمن کی بولتے بولتے سانس پھو لنے لگی تو ایکافحت خاموش ہوگئی اور ہانپنے لگی۔ چمن کوایک طرح عال يرترك آن لاا۔

**Seeffor** 

'' اتنی مشقت اُنٹھا کراولا دکوجنم دیا۔ پھر بھی صرف دل دکھانے والے آ وازے۔ بیٹیاں بیٹیاں ....کیا بیٹیاں اولا دنہیں ہوتیں ..... جگر کے ٹکڑے نہیں ہوتیں۔جیتی جاگتی انسان نہیں ہوتیں ..... بیٹا اور بیٹی دونوں میں ایک ہی جیسی Labour ہوتی ہے۔عورت تو تخلیق کے ممل ہے ایک ہی انداز میں گزرتی ہے۔اورموت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر ماں بننے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ بینی کی خوش خبری کو بری خبر کی طرح سننے والا مرداین مال کی فر مائش پرمرد بیدانہیں ہوتا۔ بیٹی کوجنم دینے مال اینے ہاتھوں سے بیٹی کا پُتلامہیں تر اشتی پھراولا دکو بیٹے بیٹی کے الگ الگ خانوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ طعنے دینے دالی ساس آخرخود کیوںعورت کی شکل میں دنیا میں نمودارہوئی۔ بین ہے نے زارمر داین مال ہے کیوں مہیں کہتا کہتم کیوں عورت ہو؟ التيدو آخريت پريفتين نهر ڪھنے والے لوگ رشتوں پر ، زبين پر ، بوجھ ہوتے ہیں۔خواہ وہ کتنے خضوع و خشوع دین ارکان بجالاتے نظر آئیں .....دین کابراہ راست تعلق انسانیت ہے ہے، اگرانسانیت ہی نابيد مواقدين كبيا .....؟ تین ایک گہری سائس کے کرنظریں جراتی ہوئی کھٹری ہوگئی۔ بھی ہیں یہاں ہوں۔ آ پ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مدوش اور مہ پارہ کو بھی میں خود '' بردی ہمت کی تبہاری سائیں نے .....ایکن کی خدمت کرنے کی اجازت دیے دی۔'' ا بمن کو جن کے انداز میں کچھ غیرمعمولی ٹن محسوں تو ہور ہا تھا مگر وہ پچھ بچھ تیں یار ہی تھی۔ شاید پچھ واضح ہونے کے خیال سے اس نے بیہ جملہ کہا تھا اور ساتھ ہی جمن کے تا ٹر ات دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ '' وفت ہمیشہ ایک سانہیں رہتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اورای کوزندگی کہتے ہیں۔ویسے آیا آپ نے ماشاء اللہ گھر بہت احجیمی طرح سیٹ کرلیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پرنظر آ رہی ہے۔' جن نے کمال صبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص بات کوعام سا بنا دیا۔اب ایمن کوقند رے سلی ہوئی کیونکہاہے یقین تھا کہ چمن اس ہے کھی ہیں جھیالی۔ '' ہاں ایک کام والی اتفاق ہے بہت اچھی مل گئی ہے۔ ای نے ہی بھیجا ہے۔ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے اور میرا بھی بہت خیال کرتی ہے۔ سبزی لینے گئی ہوئی ہے آتی ہوگی۔' ایمن کے دل و د ماغ کو مدتوں بعد سکون ملاتھا۔ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور بہت خوش بھی۔ '' بینو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ کھا نا بھی بنالیتی ہے؟'' چین نے ایمن کی طرف دیکھا۔'' میں خود ہی نہیں بنواتی۔ یا در کومیرے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے۔ وہ بھی بھی جنگ فوڈ زتو کھالتے ہیں مگر سالن روٹی بازارے مجھی نہیں لاتے۔ بھرمسالے میں بھنی سنر نیوں ہے انہیں چڑ ہے۔ میں سنریاں بغیریا نی کے دم پر بناتی ہوں نمک مرج بھی بہت ملکار کھنا ہوتا ہے۔'' '' تب ہی تو وہ آپ کے پیچھے جلے آئے۔اتے نخرے کون اٹھا تا ہے سوائے بیوی کے۔' چین نے ایمن کی بات پرز بردی شکفتگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ READING Section ONLINE LIBRARY

'' بیوی ہوتی سی الیے ہے۔ انبان کھر کے شکھ کے لیے ہی تو شادی کرتا ہے۔ بیہا ن تو وہ میراا تنا خیال کررہے ہیں ہتم دیکھو گی تو جیران رہ جاؤ گی۔ گھر آنے کے بعد بچھے کوئی کا منہیں کرنے دیتے۔ گھرپر ہوں تو میں اُٹھ کریائی بھی نہیں بیتی۔''

، رین سے سرشار کیفیت میں بول رہی تھی اور چمن گم صم می اس کی طرف دیکھے رہی تھی ۔ ابھی تھوڑی دہریپہلے اس نے کہا تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور ایمن کا وفت واقعی بدل گیا تھا۔ اب جبکہ ڈلیوری کے دن قریب نتھے اور ایمن خوش بھی تو و ہ کس طرح اسے بتاتی کہ اس کا وقت بھی

بدل گیاہے۔

''اُف آیا!اس عال میں استے کوفت والے کام ۔ رہنے دیں کو بفتے دو فتے ، جو آسانی ہے بن جائے بنالیں۔ میں کوئی مہمان ہوں؟' جہن نے روتے دل کو آئیمیں دکھا کر ہننے کی ور دناک کوشش کی۔
''ارے کوفت کیسی سیسا ہے تو میں بہت ریلیکس ہوں فکر نہ کرو' میں کہ کرایمن نے بیڈ سے پاؤں مینے اتارے ، مامتا کے بوجھ نے بھول کی طرح ہلکا کیا ہوا تھا۔ جمن کو ایمن کی بھیگی آئیموں کی جگہ خوشی و شکھ کے کے دیکتے ستارے یوں لگ رہے متھ جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹائیکے ہیں۔ ایمن کے سکون نے ایسے بھی وقتی طور پر شکھ کا حساس تو بہر حال دیا ہی تھا۔

☆....☆....☆

ثمر بہت اُلجھا اُلجھاساا ہے روٹین کے کام میں مصروف تھا۔ کام میں ربط پیدائہیں ہو پار ہا تھا۔ ہار ہار ذہن گھر کی طرف بلیٹ جاتا تھا۔

بڑی جنگ کے اثر ات بہت تھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاروں طرف کام ہی کام نظر آتا ہے۔ اور سرا کپڑنا بھی ایسے میں ایک کام ہوتا ہے۔

وہ فائل ہند کر کے اپنی پنیٹانی انگلیوں ہے دبانے لگا۔ آئکھیں ہندتھیں اس کیے شیشے کے یار آتی ہوئی نداکود کھے نہ سکا ورندا پنا ذہمن ہنانے اور خود کو کمپیوز کرنے کی ابتدائی کوشش ضرور کرتا۔ اس لیے نداکی آواز پر بری طرح چونک پڑا۔ جوشیشے کا درواز ہ نیم واکر کے جھا تک رہی تھی۔
'' سامہ میں ہیں گا۔ سیست کا درواز ہ نیم واکر کے جھا تک رہی تھی۔

" سرمیں اندرآ سکتی ہوں؟"

• " ایس!" با دل نخو استه تمرکو کهنایرا - اوراشار یے کی منتظرندا حصت اندر آسمی \_





.....وہ نتھے آپ ہے آیک بہت صروری ایڈوا از جا ہے۔ " دہ بہال تک آپی تھی وہیں ہے ' پلیز آ ہے جسوڑی در بعدتشریف لائیں۔اس وفت میں بہت بزی ہوں۔' '' سر ..... بگیز بگنی بهت اجم Issues بین کام زکیه عالیهٔ گاری ندا ہرطرف ہے ہے نیاز اینے مسئلے میں اُنجھی کہدر ہی تھی۔ '' پینا ہیں ..... آپ ہے کیا کہا ہے۔ جا ہے اپنا کا م سیجیے۔'' نمراب کو یابرس بڑا تھا۔ ندا کھبرا کر دوقدم بیجھے ہے گئی جیسے اسے کسی کے تملہ آ در ہونے کا خطرہ ہو۔خوفز دہ ہرنی کی طرح چند ثانیے اس نے تمر کی طرف دیکھا اور جو فائل آتے ہی کسی گدا گر کے' کا ہے' کی طرح ثمر کے سامنے پھیلا دی تی ہے۔ جبت سینے سے لگالی شمر نے اب ایک زگاہ کا نکلف بھی نہیں کیا۔ جھی بفتر میں ندا کی دالہی کے نندم دیکھر ہی تھیں ۔ ندا سرید تا خبر کے بغیر بلیٹ گئی ہے۔ اگر و خالی ہونے کا یقین ہوتے ہی تمریخ کو ن ملایا تھا Ring پاس ہو افرانی ساتھ دھیڑ کن بے '' دینہیے کون اٹھا تا ہے۔امی جان یا جمن!ای جان نے اٹینڈ کرنیا تو ٹھیک.....چمن نے ریشیورا تھا **یا** البیعورت ہے بیات کر نے کا کیا فائدہ جو ہر وقت عزت نفس تیمین لینے کے دریہ ہو۔ Ring ياس جو آي ربي بالآ جيرا بطه منقطع ۾ وگيا ... ۾ اور جيرت پال پھيلا کر چار دري اور رفضال ۾ وگڻي \_ ایک مرتبہ ..... دو گر بنیہ .... تین مرتبہ عجیب می دھنات نے دال کو شکی میں دبوج آلیا۔ مجسس کی طافت کے سامنے کھٹنے فیک کراس نے بانو آیا کا سیل نمبر ذائل کیا۔ بانوآیائے مُندی آنگھوں ہے Caller کا نام دیکھا بھرافشاں کی طرف '' تمر کا ہے۔۔۔۔میرے خیال میں اُس فون پر بھی اُس کی کال آرہی تھی ۔'' '' من لیجے .....کیا کہدر ہے ہیں۔''افشال پھراندینٹوں میں کھیلنے لکی۔ ' کہیں چمن سے نے اپ تونہیں ہو گیا؟ اور اب ای جان ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے فون کیا '' ہیلو.....؟'' بانوآیا کی آوازنے اسے چوکس کردیا۔ بے تالی سے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تولنے کے لیےزاد بیسیٹ کرنے لگی۔ جو پچھان کے منہ سے نکلنا تھاا فشاں نے اس کا مول تول کرنا تھا۔ '' خس کم جہال پاک ،اب تہہیں پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سے ساری پر بیثانیاں ختم ..... اللّٰہ نے سُن کی۔ رحم کر دیا ہم پر۔ دفعان ہوگئی۔' '' چلی گئی۔۔۔۔۔؟'' تمرکوا پنی ہی آواز بہت اجنبی گئی۔ '' ارے بڑے غرورے۔۔۔۔ یول سمجھولات مارکر گئی ہے۔'' ONLINE LIBRARY

'' کیا کہدر ہی تقی ؟'' تمریخ کا ی کی صبر کا پارانہ تھا۔ کو کی پالتو کبوٹر اُڑ جانے کی خبر سائے تو کبوٹر باز کے حلق ہے نوالہ نیچ ہیں اتر تا ..... ہے تو یا جئے سال کی رفاقت کا ما حاصل تھا۔ '' یہی کہ ہم نے اس پر بہت طلم کیا ہے۔خاص طور پر میں نے .....ا پنے نااہل بیٹے کے پلے یا ندھ دیا اس کو۔خدانخو استہ بخشش نہیں ہوگی میری .....' '' میہ کہہ رہی تھی؟'' ثمر کی شریانوں میں جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔افشاں ماں کی برفارمنس کونظروں ہی نظروں میں سراہ رہی <sup>تھی</sup> ۔ '' ارے کہا تو بہت کچھ ۔۔۔۔۔ مجھے تو منہ سے نکا لتے بھی شرم آ رہی ہے۔ بس اب مجھ سے پچھ اور نہ پوچھو ....بس جو پچھ بھی بولی صافِ لگا کہ وہ تو اس گھرے جانے کا بہانہ ڈھونڈرہی تھی۔''بانو آیا بولتے بولتے مارے رفت کے خاموش ہوئئیں۔ ا فشاں کا بس نہ چلا کہ کوئی ٹرانی ماں کو پکڑادیتی \_ '' تھیک ہے امی جان! بعد میں فون کرتا ہوں ۔ ابھی میٹنگ میں جار ہا ہوں ۔'' اس کے ساتھ ہی رابطہ سفطع ہو گیا۔اعصاب وصبر دونوں جواب دے گئے تھا۔ آبانو آیائے سکھر کاسانس لیا۔ جب جھوٹ اور یج آئم پلیہ ہوں تو گاہے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گھسان کا رن برنتا ہے۔ بولتے بولتے اُن کا حلق ختک ہوگیا تھا۔ ' برنیکٹ ..... بہت اچھی طرح بات کی آ ہے نے۔اب تورسوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ وہ علطی سے بھی بھالی ہے بات کریں۔ 'افشال کی طمانیت دید لی تھی۔ '' شکر ہے مالک سے جان جھوٹی ہماری '' بانو آیا نے شکرانہ پڑھا۔ افشاں کے چہرے پر بھی اعلیٰ '' درجه کی طما نیت تھی۔ بالکل اس دلہن کے جیسی جس کی محبت کی شادی ظالم ساج کا زبر دست مقابلہ کرنے کے بعد ہوتی ہے یا وہ لڑکی جو پہلی مرتبہ ماں بننے کے مل ہے گزرتی ہے اور صحت مندخوبصورت بیٹے کی پیدائش کی خبر سنتی ہے اورخوش خبری سنتے ہی سکون کا سانس لے کرآ تکھیں موند کیتی ہے۔ '' پہتو نہیں یو چھنا جا ہے کہ روتے کیوں ہو؟ اس سوال کا تو سیدھاسا اور Understood جواب ہوتا ہے کہ صورت ہی الی ہے۔ عمیر نےمیل ٹائپ کرتے کرتے ندا کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔اس کے چہرے پرشدیدتھم کی غم و

غصے کی کیفیت بھی۔ بار بارسر جھٹک رہی تھی۔ دانتوں سے ناخن چبارہی تھی۔

'' خاموش ہوجاؤ! ورنہ میں دھاڑیں مار مارکررونا شروع کردوں گی۔'' ندانے انتہائی خوفناک شم کی دھمکی دی۔اس ہے کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ داقعی روکر بھی دکھا ویتی .....اور وھاڑیں مارنا بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ ایک منٹ کے نوٹس پر فر مائش پوری کرسکتی تھی۔عمیر نے حجٹ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چرے برز مانے بھرکی بے جارگی طاری کرکے بولا۔ "" میراول بہت کمزور ہے ذراہاتھ ہلکار کھو۔''



'' تو پھر خاا موتی ہے اپنا کا م کرو!'' تدا پھاڑا گھانے کود وڑی۔'' نبر دار او انت بھٹر کے کی آشیں گی۔' '' لاحول ولاقو ة ..... ميں تمهميل اپني بهن مجھتا ہوں ۔ا تنا بے غيرت نہيں ہوں ۔تم کہونو ميں تمہميں اپني کوئی ی جمی آئی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ '' انگل چپ ہوجاؤ! وہ جواندرایک پراؤڈ انسان جیٹھا ہے۔ اُس نے انہی کمرے نے نکالا ہے۔ ہوسکتا ہے تھوڑی دیر بعد نو کری ہے بھی نکال دیں۔ Very VeryCritical کونستان کا ' بہت برے حالات ایں۔Situation کر کے بات ہور ہی ہے۔'' '' تو کیا آ داب بجالا وُل .....اتن انسلٹ تو صرف کوئی مغروراور بدد ماغ انسان ہی کرسکتا ہے۔ لیکن پر سن لوگوں کو پہیں معلوم کیغرور کا سرنیجا ہوتا ہے۔'' ندانے ایک فائل اٹھا کرز ور سے پینی ۔ '' ویسے ہو اللہ نہ کرے کہ ایسا وفت آئے مگر خدانخواستہ اس آفس کو خدا حافظ کہہ کر جا گئے لکو تو بیقول ذریں باس کوضر ورسنا کرجانا۔' '' صرف یمی نہیں ..... کھری کھرِی سُنا کر جاؤں گیا۔'' میہ کہہ کراس نے آنسو چینے کی کوشش کی مکر دو ' اب عمير كو دافعی خاموش بهونا بيزا ..... كيونكه اب كو تی ايبًا بلاست بهوسکتا نهما كه كنثرول كرنامشكل بهوسكتا جارآ نسوؤں کے قطروں نے من مالی کرہی ڈالی۔ ندانے عمیر ہے نظر ہجا کر آ نسوصا ف کیے۔ جن ماں کے پائل جانے کے کیے خود کو تیار کررہی تھی۔ کی مرتبہ اس کا دل جا ہاا یمن کے ملے لگ کر اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں برنے ہے تو ہر کیں مگر ایمن کی حالت کے پیش نظر اور مدتوں بعدای کے چہرے پرسکون دیکھ کراس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔حالانکہ وہ بیسوچ کرایمن کے پاس آئی تھی کہ چند دن اس کی خدمت کرے گی اور اس نے ایمن ہے کہہ بھی دیا تھا۔ مگر جیسے ہی شام نے سائے پھیلنا شروع ہوئے نت نے خیالات کی ملغارشروع ہوگئی۔ وہ گھر آ گیا ہوگا .....اس کی نظروں نے چمن کو دیکھنا جا ہا ہوگا .....گر .....شایداس سے پہلے ہی ا سے بتا و یا گیا ہوگا کہ چمن جا چکی ہے۔ جمن کے بغیرگھر کیسالگا ہوگا اس کی روز مره کی استعال کی چیز وں کو چھو کر دیکھا ہوگا .....؟ اس کی شادی کی برسی فریم شدہ تصویر کوشاید بچھ کیجی باندھ کر دیکھا ہوا ور ماضی کے پچھے سین منا ظرنظروں کے سامنے آگئے ہوں۔ Downloaded From شايد..... rspk.paksociety.com شايد..... شايد.....

الع شيزه (٢٠)

READING

ملبوس پہن کر کیوں دکھائی سوہرے سوہر کے بیپارے ناشتا بناتے ہوئے کیوں گنگائی ..... سوہرے بستر جھوڑ تے ہوئے اس کا ہاتھ کیوں دیاتی .....؟ بال کیوں کھیرتی ۔ رمیہ ارکی ادا میں تو اس عورت میں ہوتی ہیں جوشا دی کے بعکد بھر پور زندگی گزارتی ہے۔ رشتوں اور

تعاقبات ہے محتوالہ طامولی ہے۔ تعاقبات ہے محتوالہ ظامولی ہے۔

کا نوں میں رس کھو گئے والی سر گوشیاں تو وہ مرد کرتا ہے جسے اپنی مرد انگی پر ناز ہوتا ہے۔ پھر ..... بھر .....

شاید کے بعد مجر نے آتھوں میں سوئیاں گھونپ دیں۔وہ یکدم گھبراگئی۔إدھراُ دھردیکھا کہیں ایمن تو اس پرنگاہ نییں رکھے ہوئے۔وہ اپن حالات کی ماری بہن جس نے بڑے مبر کے بعد شکھ کے دن دیکھے تھے کوئسی بھی صورت میں روحانی و ذہنی اذیت ہے نہیں گزار نا جا ہتی تھی۔ ہوسکتا ہے ٹمر کا فون آئے۔

نہ آیا تو ۔۔۔۔ ایمن سے پچھ چھپانا پھر بہت مشکل ہوجائے گا۔ اسے یا در کے آتے ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر کہ وہ صبح آجائے گی۔ ای بہت یا د آرہی ہیں کی دنوں سے ملا قات نہیں ہوئی۔ جانا بیجوں کو ہوم درک کرا دیا تھا۔ سالن ایمن نے بنالیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چھساتھ چپاتیاں بنا کر ہائے یاٹ بیس رکھیں تھوڑا ساگرین سلا دبنا کر فرت کے میں رکھ دیا اور یا ور کے گھر آتے ہی نکل کھڑی ہوئی۔ باٹ یا در بے چارہ مارے اخلاق کے روکتا ہی رہ گیا۔ یہاں تک کہا کہ وہ تھوڑی در یعدخود ڈراپ کر دے گا۔''

''آپ آل ریڈی تھک کرآئے ہیں۔Saturday کوتو ویسے بھی بہت ٹریفک ہوتا ہے۔''اس نے بس میہ جواب دیااورا بمن کوجیران پریشان جھوڑ کرنگل کھڑی ہوئی۔ شام کے تعاقب میں آتی ہوئی رات بہت صبر آنر ماہمی۔ دن تو مصرو فیت میں کٹ جاتا ہے۔





رات کو کیا کریں؟ کھڑ کی ہے جھانگیں ہتکیوں میں مندد کے کر رونیں ۔ بھی بیدیا دکریں ، بھی وہ یا د كرين .....نمازيز هيس .....ول كهين، و ماغ كهين \_نمازِ تو را بطه كا سايقه ہے \_ را دبله بين تو نماز كيا ......نماز نهیں تو دعا کیا .....دعانہیں تو أمید کیا .....امیز نہیں تو زندگی کیا۔

اف .....تم سو کر بھی اٹھ گئے ..... ہم سونا ہی بھول گئے۔ پھر کمرکسی ، پھر وضو کیا ..... یانی ہے کم

پھر ڈائلنگ کی .....تنل کا مسئلہ..... بار بار Error....اللّٰہ نے ضمیر کے ساؤنڈ بکس ہے اپنی آواز

بند کر و نداق .....اللّٰه کسی براس کی طافت ہے زیادہ نہیں ڈالتا ﷺ سے نثر ورع ہونے والی رات پھر ایک نے امید پر سے دن پرختم ہو گی۔ ہتھیار گئے ، کھو نکے ، جھاڑ پونچھ کی .....

نیاد آن ..... نیامعر که ..... پرانے دشمن .....

نیاد ان ..... نیامعر که ..... پرائے دمن ..... شیخ کی دبلیز پراقد م ِرکھتے ہی اسے سمجھ آگئی کہ اب زندگی کی ادا کمیں بدل گئی ہیں ≤وہ روش معطل ہو کی جس (پاک) برے نو را ابعید کھل کر بالاش ہوتی تھی اور بادل شجیت جاتے تھے۔ دن میں سورج راہت کو جا ند

ھا سند کے تیورا در فوان کی خاموشی ....عقل مند کواشار ہ کافی ہوتا ہے۔

'' ارے بچھ نہ یو جھو کیا نہیں کہا۔ جھوٹے جھوٹے الزام لگائے۔ بیوٹی پارلر سے بال کٹوا کریٹریا میں باندھ کر لے آئی۔ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ساس بال کاٹ گرجا دوٹو نے کرتی ہے۔اللہ! بیدون و مکھنے سے مہلے بچھے موت کیوں نہ آگئی۔''

بانوآ پانے رانیں بیٹ کررونے والی شکل بنائی مگرایک آنسوند لکلا۔

''جادونو نے ....؟'' تمرکوجیسے بہت زور کا دھیکالگا۔

'' اورہیں تو کیا .....تم پرشرمناک الزام لگا کراُس کا کلیجہ ٹھنڈاتھوڑ اہی ہواتھا۔ مجھے بھی ذکیل کر کے کئی ہے۔ یقین نہآئے تو افشاں ہے پوچھولو۔ بیسب چھاس نے افشاں کے سامنے کہااوراس کو بالوں کو بڑیا دکھائی۔خوب لہرالہر کر۔ارے ہمیں کیا پڑی ہے جو جا دوٹو نے کرتے پھریں۔ارے جا دو کے زور سے ہمیں پوتے مل جاتے تو ہم جاوو کرنے والوں کے پاس چلے جاتے۔اتنی ذِلت .....ایسے غلیظ الزام ..... خود کتی حرام نہ ہوتو ابھی کچھ کھا کے مرجاؤں۔'' بانو آیا نے دویتے سے آٹکھیں رگڑ کر گمر مچھ کے آنسو

ہے۔ ''افشال آئی تھی؟ چلی گئی؟'' تمر کے دیاغ میں ہنڈیا کینے گئی۔

'' میں کیا سمجھتا رہااور وہ کیا نکلی .....میری جان چھٹر کنے والی ماں پراسے گھناؤنے الزام لگا کر گئی۔ میری دوسری شادی کی با تمیں ،میری ادھوری زندگی ہے وکھی ہوکر کرتی تھیں۔اسے اپنی پسند سے بہو بنا کر لائی تھیں۔ ہاری کو میرج تونہیں تھی ،ثمر نے اپنی غمز وہ مسکتی ہوئی ماں پرایک نظر ڈالی۔



''اگراس نے پیسب کھرکیا ہے تواہے آ ہیا ہے معانی مانگنا پڑے گی۔''اس نے ماں کی اشک شوئی کی کوشش کی اور مال کے پہلومیں ڈیھے گیا۔ با نوآ یا ہوئق ہو کر تمر کی شکل دیکھنے لگیں \_ '''وہ تکروہ تو یہاں سے چلی گئی۔'' وہ منمنا ئیں۔ '' طلاق لے کرتونہیں گئی۔ ابھی میرے نکاح میں ہے۔'' تمر نے اپنی دکھتی پیشانی انگلیوں سے مسلتے ہوئے نٹرھال کہتے میں جواب دیا۔ حارول طرف خطرے کے الارم بجنے <u>ل</u>کے۔ '' ارے دیر کتنی لگتی ہے۔ جارحرف منہ سے نکالو ..... فارغ کر د ..... جواتے غرور ہے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ا ہے چل کر لینے جادُ گے؟'' بانو آیا کی بیٹری Low ہور ہی تھی۔ ظاہر ہے صبح سے استعمال ہور ہی تھی۔ تبدیلی کے لیے وقفہ در کا رتھا۔ '' میں کیوں جانے لگا۔ وہ خود آئے گی۔'' ثمر نے ای طرح نڈھال کہجے میں کہا گیا تو آیا کے سارے

کل پرزے کر کر کھڑ کے۔

پرز ہے ہزار کھڑ ہے۔ ' ناغیرا دینے کیا واقعی اُلو کا گوشت آیکا کر کھلا یا ہے۔ اور اس دن میں کہاں تھی؟ میں کیسے زیج گئی۔۔۔ اُن کی روح دانت کیکیار ہی تھی اس کیے تمرینہ دیکھ سکا۔

"اب ہیں آئے گی۔ بیرے بیٹے کو دنیا کے سامنے ذکیل کر کنے والی عورت اب نہیں آئے گی۔ میں تمہاری دوسری شادی کروں گئے تم ہائیہ بنو گے ۔ دنیا دیکھے گی اوراس پرتھو تھو کر ہے گی۔اللہ نے جا ہاتو میرا بیٹا سرخ روہوگا۔خبر داراب اس بانجھ بنجر کے اس گھر میں واپس آنے کی بات نہ کرنا ۔۔۔ ورنہ مجھے اٹیک

با نوآ یا کے حواک معطل ہور ہے تھے۔اتی محبت کے بعدائبیں قوی امید تھی کہ ثمر فوراً ہے بیشتر فون ملا کر تین طلاقیں بولے گا .....اور بہت جلدخوشی کے شادیانے بجیں گے۔

تمر کے دلّٰ میں تو ابھی بھی گنجائش تھی جو با نو آیا کی سمجھ سے بالا تر تھی۔انہوں نے ایک نظر تمریر ڈالی اوراُ ٹھ کھڑی ہو میں ۔

'' میں ذرااین مٹھی بھر دوائیاں بھا تک لوں۔ لیگ رہا ہے جسے میراِ B.P ہائی ہورہا ہے۔ ہائی B.P میں یا تو فالج ہوتا ہے یاا ٹیک .....کیسی زبان چلارہی تھی ابھی تک د ماغ گھوم رہا ہے۔' جاتے جاتے انہوں نے گرتی ہوئی دیوارکوایک دھکااورلگانے کی کوشش کی۔

چمن نے بہت جبروصبر سے اپنے آنسوؤں کورو کے رکھا تھا۔ اسے پتاتھا ایمن کے آنسویو مجھتے یو تجھتے ماں نٹر ھال ہوچکی ہےاور بلٹائی ہوئی بٹی کے آنسوتو ماں کی روح کےسارے رنگ تھیکے کردیتے ہیں۔ ماں جو دن رات کی تگ و دو کے بعد بڑے بیار ہے جٹی کا گھر بساتی ہے۔ بٹی سے زیادہ خواب ماں کی آتکھوں میں ہے ہوتے ہیں۔ بیسوچ سوچ کرخوش ہوتی ہے۔کلمہ تشکر اداکرتی ہے کہ اس کی بٹی بھی

Nagitor.

فطرت کی تمام مبر با نیوں سے سرشار ہوگی ۔اس کے ساتھ تو اسے تو اسیوں کا تضور تو اتنا خوش کن ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے خزانے بیجے ہوتے ہیں۔

د نیا کی سب ہے اُ داس عورت ..... ماں ہوتی ہے، جس طرح د نیا کی سب ہے زیادہ خوش باش عورت

بی موں ہے۔ ماں بننے کے بعداس کی ذات رہن رکھی ہوتی ہے۔ بیچ خوش تو روح تقدیر کے مہاجن ہے خود کوآ زاد کرالیتی ہے۔ بیچے اُ داس تو ماں ہے اور عمر کھر کی مہاجن کی قید۔

'' بیٹا! مردتو غصے میں جانے کیا کچھ کہدد ہے ہیں۔

ایک جیب سوکو ہرالی ہے۔مرد کے غصے کے جواب میں خاموثی عورت کا سب ہے طاقت ورہتھیا رہوتا ہے کے جو میں مرِ دخو د ہی نادم ہوتا ہے۔ ذرا ذرای بات پر گھر نہیں جھوڑتے ۔''عظیہ بیگم اس انداز میں سمجھا ر ہی تھیں کہ چمن سی انتہائی نیصلے کی طرف نہ جانے یائے اور ٹھنڈے دیاغ ہے جمڑی بات بنانے کی کوشش

ر ہے۔ '' ای … میں اس لیے سامنے ہے ہٹ گئی تا گذان کا غصراً تر جائے ….. مگر … ان کی مال مجھے دیے کر نکالنا جا ہتی تھی۔ انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے بیٹی کو بھی بلوالیا تھا۔ ان سیاس گھر میں ، بغیر کئی جرم کے مجھے سزا کا ٹنا پڑر ہی تھی۔میرے منہ پرٹمر کی دوسری شادی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جھے بانجھ مجر کے طعنے دیے جاتے ہیں۔''

اب چمن کی آ واز کجترانے تھی۔ وہ ابھی ماں نہیں بی تھی۔انسانست ونزم دلی تو لاشارعورتوں میں ہوتی

ہے۔۔۔۔۔ مگرایک مال کا کرب دو ہرای ماں ہی جھے علی ہے۔

چمن نے او اپنی دنا کی کیفیت عیال کر دی نظام کی تضویر کشی کر دی اور عطیہ بیگم پر جو گزری اس کا ٹھیک تھیک ا دارک جمن مبیں کوئی د وسری ماں ہی کرسکتی تھی ۔

عطیہ بیکم کے لیے بانجھ بنجر کے الفاظ نیزے کی انی ہے کم نہ تھے جوان کے کلیجے میں تر از وہور ہی تھی۔

انہوں نے بے اختیار چمن کا سرا ہے سینے سے لگالیا۔

، ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہیں ہا کہ وہ دوسری شادی '' دوسری شادی '' دوسری شادی ہے۔ '' عطیبہ بیٹم نے آس بھرے لہجے میں یوں کہا جیسے جا ہتی ہوں کہ چمن جلدی سے کہے کہ جی .... تمر نے ایسا جھی ہیں کہا۔

'' دن رات ماں کے منہ ہے بانجھ بنجر کے الفاظ اور دوسری شادی کے تذکر ہے من کر ہی تو بینو بت آئی ہے کہ انہوں نے بچھے گھرے جانے کے لیے کہد دیا۔ بیسب ایک تھرایی کی طرح تو ہوا ہے۔ اسے Processing کہتے ہیں۔ایک ہی بات وقفے وقفے سے سنتے رہیں تو اس کا اثر ایک دن ضرور ہوتا

چمن ٹابت کرر ہی تھی کہ اس نے کسی جذباتی کمھے کے ہاتھوں شکست کھا کرا تنابرُ اقدم نہیں اٹھایا۔ عطیہ بیگم کے دل میں کچھ ہوا۔ سارے وجود میں در دکی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ " بہرحال .....وہ جومرضی کریں .....ہم تو تمہیں بسانے کی بات کریں ہے۔ فی الحال تم خاموشی ہے

(دوشیزه ال

\$.....\$.

با نوآ کیا کونو ایک طرح ہے خفقان نے آلیا تھا۔ دل سینے کی کوٹھری میں بیوں پھڑ بچھڑ ارہا تھا جیسے پنجر ہے میں پر ندہ .....

یں پر ندہ ..... و وہ تو سوچ رہی تھیں ان کا بیارا لیٹیا آفس ہے آگر ان کے پاس بیٹھے گے اور خوش خبر ی سنا ہے گا کہ اس نے بالآخر چہن کوطلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔

مگرٹمرنؤ بہت بکھرا بکھرااداس نظر آیا....امیدوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا.....جس ہے وہ یہی سمجھ یا ئیں کہا ہے جبن کا انظار ہے۔اپنے غصے پرندامت ہے۔ بیاحساس بہت ہی جان لیوا تھا۔ساری محنت اکارت جاتی لگ رہی تھی۔

ا کارت جان لک رہی ہے۔ گھر پر حکومت اب جہن واپس آئی توان کی کیا حیثیت ہوگی۔ پہلے سے زیادہ ٹھے ہے بات کرے گی۔ گھر پر حکومت کرے گی۔ انہیں دیکھ کر شمسخرانہ مسکرائے گی۔ اکر کر چلے گی۔ پائی پائی کا حساب رکھے گی۔ افتثال پر ہونے والی عنایتوں کا کھا تا لکھے گی۔ جو اپنی مظلوم شکل لے کر ہر دو مہینے بعد دس ہیں ہزار ماں سے لے جو اپنی مظلوم شکل نے کر ہر دو مہینے بعد دس ہیں ہزار ماں سے لے جو اپنی تھی کے دساس کا کنٹر ول ہونے کی وجہ سے اس کا شو ہر پیسے سے تنگ رکھتا ہے۔

تمرکوگھر میں اُلجھائے رکھنے اور چمن سے دورر کھنے کی بہی ترکیب سمجھ آئی کہ باز وہیں درد، چکراور دل کی گھراہٹ کا شور مجاور اور نعروں کا خوان کر کے افشال کو بھی بلوالیا تا کہ پنڈال میں تالیوں کا شور اور نعروں کا زور کم مذیر نے یائے۔ مال کے گھر آنے کی دجہ سے افشال کو گھر کے کا موں نجات مل جاتی تھی۔

ا ہے تو بہانہ جا ہے تھا، آ دھے گھنٹے میں مال کے سر ہانے کھڑی تھی۔ وہی ٹمرکواس کے کمرے ہے تھینچ لائی تھی۔

بانوآ پاہائے ہائے چلارہی تھیں۔ تمرنو واقعی سب کھی بھول بھال کر ماں کی خدمت میں بُنت گیا۔
'' ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔اپ گھر میں مروں گی۔ بیٹا آج کل فیشن ہوگیا ہے۔لوگ ا بنامر دہ ایدھی بھیج دیتے ہیں اورایدھی والے ہی شل، گفن وفن کا انتظام کردیتے ہیں، جیسے بیوٹی پارلر والے دلہن تیارکر کے مانولفا فے میں ڈال کر ہاتھ میں تھا دیتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں، میر انتخسل، گفن وفن سب گھر میں کرنا۔مرنے کے بعدور در کے دھکے نہ کھلا نا۔میرے نیچ!ا سے ماں کی وصیت مجھو۔' بیہ کہد



Section

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' امی جان ایسی با میں نہ کریں ورنہ میں مرجا وَں کی \_ میں تو پہلے ہی بیٹیم ہوں ۔ ماں کے سوا کون ہے میرا..... 'افشال نے پھوٹ کھوٹ کررونے کے لیے ایٹری چوٹی کازوراگاویا۔ '' خدانخو استدامی جان! ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوا دیتا ہے۔ بیار ہی دوا کھا کرصحت مند ہوتے ہیں۔علاج تو کرا نا ہوتا ہے .....ورنہ تکلیف بڑھ جانی ہے۔'' اسی وفت ما حول میں فون کی تصنی نے تغییر ہریا کیا۔ با نو آیا نون کی تھنٹی کی آ وازشن کراینی ہائے بائے بھول کنئیں۔ ''اے ہے اس منحوں کا فون نہ آ گیا ہو۔''ان کے دل کو پھر شکھے لگے۔افشال کواشارے سے دوڑ کر فون سننے کے لیے کہا..... مگراس سے بیشتر کہافشاں آ گے بردھتی ٹمر نے روک دیا۔ '' میں دیکھتا ہوں ہتم امی کے پاس بلیٹھو۔ میں دومنٹ میں آتا ہوں پھر ہاسپیل جلتے ہیں۔ امی جان تو بجوں کی طرح صد کرتی ہیں ۔'' یہ کہ کروہ کمرے ہے نکل کرلاؤنج کی طراف بڑھا۔ ان اس منحوں کا ہوگا ..... جا کر سنوتو کیا کہنے کے لیے گھنٹیاں بجاری ہے۔'ان کی بجبوری تھی کہ خوداُ تھ کر میں جاستی تھیں کیونکہ ان کو دل کی تکلیف نے بے حال کیا ہوا تھا۔ای سے کم پرتو تمریز قابویا ناہی مشکل ماں کا اشارہ یا کرا فشاں بھی جلے ہیر کی بلی بن کر بھائی کے تعالقب ہیں جلی۔ تمر نے ریسیورا ٹھالیا تھا .... ماں بیٹی کی ساعتیں یوں منتظرتھیں جیسے بلیک آؤٹ کے بعد بم گرنے کا خوفنا ک انتظار ہوتا ہے۔ '' السلام عليكم آنتى ..... جى ميں ٹھيک ہوں ۔'' ا فشاں کوئر د د ہوا کہ وہ کس آئٹ سے بات کرر ہاہے۔ ، 'آ نئی .....مر د کو عصبه آتا ہے تو ہجھ نہ بچھ کہدہی دیتا ہے۔اس کا مطلب میتونہیں کے عورت گھر حچھوڑ کر جلی جائے \_غصہ آتا ہے تواتر بھی جاتا ہے <del>۔</del> یہ کہہ کروہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔افشال نے سینے پر ہاتھ رکھ کردل تھام لیا....عصہ اتر نے کی مات جوہورہی تھی۔ '' و ہخود گنی ہے۔....میں نے دھکے دے کرنہیں نکالا .....جس طرح خود گئی ہے اسی طرح خود ہی واپس '' سوری میں اے لینے نہیں آیوں گا۔اگر آجائے گی تو جانے کونہیں کہوں گا۔مگر بچھ بھی ہوجائے میں ا سے لینے نہیں آؤں گا۔ جس طرح گئی ہے اس طرح واپس آجائے۔' افتاں کو یوں لگاکس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کا تختہ سینج لیا ہو۔ چیخ مارکرامی جان کہنے کی تروب بيدا ہوني مكر منہ ير ہاتھ ركھ ليا۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس سحرانگیز For Next Episdoes ناول كى اللي قسط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه سيجير) rspk.paksociety.com READING Section ONLINE LIBRARY

www.Paraciety.com

## 

'' ماہرہ تم فکر ندکرو۔ میں پیچھ نہ پیچھ ضرور کروں گا۔ میں بیم متنفی ختم ہونے تہیں دوں گا۔'''' کیا کرلو گئے تم۔ بڑی خالہ کے سامنے تم بے بس ہو۔ پہلے ہی انہوں نے ول سے اس متلنی کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن میہ بڑے خالوم حوم کی بھی خوا ہش تھی ورنہ

#### بندے کورب کی طرف موڑتا ایک خوب صورت افسانہ

ىيىخلل ۋالا \_''

تھا۔ ''مجھی تو ایسا ہو کہ وسل ہے اور گاڑی اسٹیشن چھوڑ دیے ۔۔۔۔۔ بیسانس لے لے کر چلنے کی بیاری جانے کب ختم ہوگی ۔''

ٹرین نے آخری وسل ہجائی اور بلیٹ فارم ہے سرکنا شروع کر دیا گیاس نے تھک کے سیٹ ے سرنکایا باہر کے مناظر الک فلم کی ریل کی مانند بدلتے جارے تھے، کراٹی ہے لا ہورتک کے سفر میں اب تک و دکتنی یار میسفطرد کھے چکا تھا۔اوراب اُس کے لیے بیمنا ظرکسی پرانی تھسی پٹی فلم کی مانند بور ہو ہے ہے۔ شبح کی اذان میں ابھی کچھ در کھی۔ ڈیے میں ذرا رہیمی رہیمی ہلجل اب بھی چاری تھی۔ آج بھراُ۔ ہے برتھ والی سیٹ نہل سکی تھی۔ بورا دن بیٹے کر اس کریں پر کمر تخت کرنا تھی ۔سامنے خواتین والی فیملی تھی ۔ تب ہی ان لوگول نے بروہ تان لیا تھا۔ نیند بوری نہ ہونے کے باعث آمنیمیں متورم ی محسوس ہور ہی تھیں۔ ایں نے آئیکھیں موندلیں ابھی زیادہ دیرینہ گزری تھی کہ سامان رکھنے کی پُر شور آواز نے اُسے أتكميس كطنے يرمجبوركر ديا۔سفيدسابيسا أتكھوں پرلہرایاساتھ ہی نسینے کی عطر ملی بد ہو۔

''' معذرت ....شاید میں نے آپ کی نیند

REALING Section



ہو گئے منگنی کو۔ اس وفت تو تم نے برسی تشمیں کھانی تھیں ....اب کیا ہوا۔'' '' د نکه میرابیتا! می*س کر بھی دوں تیری شا*دی پر سا جدہ کے لیے بھی نؤ کوئی بُر ڈھونڈ \_'' امال نے اُسے مجھانے کی کوشش کی ۔ ''امال بينو قندرت كى طرف ہے ہے۔ ور بنہ ساجدہ میں کس پیز کی کمی ہے۔ جب ہونا ہوگی اس کے نصیب میں تو ہو جائے کی اس کی جھی شادی۔''وہ چڑ گیاتھا۔ '' تو پیمراین اور ماهره گیاشادی کو بھی قدرت کا فیصلہ مجھو۔ ابھی وفت مہیں آیا تمہاری شادی كأ-'امال نے ائل فیصلہ سنا ڈ الا۔ ور آ ب بہلی بار لا ہور جا رہے ہیں ۔ "اس نے آئ کے شاپنے برآ ہمتلی ہے اپنا ہاتھ رکھتے

و البھی چل جائے گی بھائی! پر لوگوں کو بھی تو ٹائم کا خیال رکھنا جا ہے۔اتنے سارے لوگ ٹائم و یکھے بغیر ہی گھر ہے نکل پڑتے ہیں۔ پھر کراچی کے حالات .....کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔'' وہ چیرے برمسکراہٹ لیے بلا وجہ بے تکلف ہونے کی كوسش كرر بانتفا۔

' ہول' اس نے جواباً سر ہلایا اور کھڑ کی ہے باہر ہوں ہی ویکھنے لگا۔ گاڑی نے آخری وسل دی اورآ ہیں ہے این رفتار بکڑلی۔

'' دیکھوا کبد! انجھی میں تمہاری شادی نہیں کر عکتی ۔ دوتم ہے بڑی دوجھوئی .....کیسے بہاہ کرسکتی ہوال میں تمہارا۔ 'امال نے خشمگین نگاہوں ہے اہے دیکھا تھا۔

'' پیامان! اب خاله جی کب تک انتظار میں صابرہ کو سیمائے رکھائی۔ طار برس سے زیادہ



ہوتے ہو جھا تھا۔



READING Seeffon

بےبس ہو۔ پہلے ہی انہوں نے دل سے اس منگنی کوقبول نہیں کیا تھا۔لیکن سہ بڑے خالومرحوم کی بھی خوا ہشتھی ور نہ میراا درتمہارا نام یے

وہ کھل کررونا جاہ رہی تھی۔ سیکن اس جائے کے چیوٹے سے کیفے میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ جو اپنی اپن خوش گیبوں میں مصروف ہتھے ۔سب ہی خوش تھے سوائے ان رو مجبور محبت بھرے دلوں کے ۔اے این محرومی، اینی کم مائیکی اور بر نے نصیبوں بیراتنی از بت محسوس ہوئی کہ دل جا ہا کہ سامنے رکھا شیشے کا گلاس اینے یا تھے ہے تو ڑ دے۔ اور اس کی کرچیوں سے خود کو کہولہان کردے۔

مین خدایا' میرے ساتھ ہی ایسا کیوں' میرے ساتھ ہی ایسا کیوں .....'' در دکی ایک لہر وجود ہے ا بھری تھی۔

'' میں شاد باغ کے پاسی رہتا ہوں۔'' ذرا دهيمي آواز مين وه مخاطب تھا۔

''شاد باغ کے ساتھ ہی بازار والی کلی میں۔ آ ڀاُ دهر گئتے ہيں جھي۔''

'' ہوں نہیں'' وہ جیسے اینے ہی خیالات کے ہجوم ہے تھسیٹ کرنکالا گیا ہو۔

''احچھا!''اس کے چہرے پرسکون سانچھیل گیا۔اجا نک ہی ٹرین ایک جھٹکے ہے ڈک گئی۔ '' کہا حیدر آباد آ گیا۔''سامنے والے باباجی نے کھڑکی کی اوٹ سے ادھراُ دھرو میکھتے یو جھا۔ سامنے دور اندھیرے میں سڑک پر چلتی گاڑیاں رنگ برنگی بتیوں کے خھرمٹ میں تاروں ہی لگ ہوئی۔ '' ماہرہ تم نگر نہ کرو۔ میں کچھ نہ کچھ ضرور کی وجہ جانے ہی گئے ہتھے۔ کروں گا۔ میں مینٹی ختم ہونے نہیں دوں گا۔'' دوں گا۔'' وہ ر ہی تھیں \_مسافرا دھراُ دھرجھا تک کر گاڑی رکنے

'' اجھا أو جائے رہنے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں۔'' پھرخود ہی ہنتے ہوئے بولا۔' میں تو اُ دھر ہی رہتا ہوں جی ۔' ' اس کے اس نضول مذاق بر اے ہرگزہسی نہ آئی۔

'' یہ اتان کتنے ہے تک پہنچ جائے گی۔'' سامنے بیٹھے بزرگوار نے خالی تشویش ہے اس

'' بابانی افکرنہ کریں۔سورے ہی پہنے جائے کی ۔ ویسے تو لا ہور تک کا ٹائم سبح گیارہ بجے تک کا ے۔ ملتان ہے لا ہورتک یا بچ محفظے کا سفرے۔ اس کاظ سے سات کے تک ملتان یر ہونا عاہے۔' اس ہے مسلم وہ کھ بولٹا اس نے حجمت این انفار میشن ہے آگاہ کیا۔

وو گاڑی کا کھھ بیا نہیں ہوتا بوے صاحب " سامنے بیٹے صاحب نے اپنی مو بچھوں کو بل دیتے برسی زور ہے پاک کی پیک کھڑکی ہے روانہ کی۔ کچھٹھنڈی مسیفیں ائے اہنے چہرے پرمحسوں ہو میں۔''

اوہ خدایا .....کراہیت ہے اُس کا دل خراب ہونے لگا۔' خدایا بیطویل سفر کب حتم ہوگا۔اس نے بیزاری ہےاہے اردگر داور دل ہی دل میں خداہے شکوہ کیا۔ٹرین نے اسپیڈیکڑلی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس سال اگر عید پر بڑی خالہ نے شادی کی بات نہ کی تو وہ مثلیٰ ختم کر دیں گی۔'' برقعے کے نقاب میں چھیی نمناک آ نکھوں کی می اے اپنی آنگھوں تک سرائیت کرتی محسوس

" كياكرلو محيم - بدى خاله كے سامنے تم بربروايا -

See for

www.Paksociety.com المركون براطانة بني والموكنة

ہے۔' نوجوان کے چہرے برفکر کا سابیلہرایا۔ وہ اپنی جگہ ہے پھرتی ہےاٹھااور غائب ہوگیا۔ ''کیا ہوا بیٹا گاڑی کیوں رکی ہے؟'' باباجی

نے کھڑ کی ہے کسی کو مخاطب کیا تھا۔ دھیمی آواز میں انہیں جواب ملاتھا۔'' خدا خیر کر ہے.....''

" کیا ہوا بڑے صاحب " مونچھوں والا آدمی اب اٹھ کران کی جانب آیا اور کھڑ کی ہے باہر جھا کلنے لگا۔

'' کوئی ٹرین کے نیچے آگیا ۔۔۔۔ بیانہیں کون محلا مانس ہوگا۔''

'' ای کا دل بہاو میں خود بخود برئی زور سے دھر کا، ہاتھ ہیر جیسے سُن ہوگئے ماشھے پر سینے کی شاندی بوندیں جمع ہوگئیں، مالا نکہ موسم میں ختلی کے ساتھ بچھ سردی بھی شامل تھی، ایک لمحہ ایک بل سارے دکھ، ساری فکریں، سارے دکھ، ساری فکریں، سارے م ختم آبس ایک لمحہ ساری کا ذہن تیزی سے جلنے لگا۔ زندگی اور موت کے آئے رشتہ کتنا کیا ہے۔ بس ایک لمحہ بس ایک بل میں رشتہ کتنا کیا ہے۔ بس ایک لمحہ، بس ایک بل میں ایک سانس با ہرتو پھر بھی اندر نہیں۔

ایا جی کوکیا ہوا۔'' ایا جی کوکیا ہوا۔''

وہ خوفزوہ ہو کر کین کی جانب لیکا تھا۔ ابھی تھوڑی دہر پہلے تو وہ اہا جی کو مال کی تفصیلات سے آگاہ کررہاتھا۔

حساب کتاب میں ایسا الجھا کہ بتا ہی نہ چلا

کہ اس کے سامنے ہی بیٹھے وہیل جیئر پراہا جی کو کیا

ہوگیا۔ ابھی انیس کی گنتی تک تو انہوں نے بول کہا

تھا۔ جیسے سب کھین رہے ہوں۔ بھرانیس سے

مائیس تک اس کے نگاہ اٹھا کر یونہی ان کی جانب

مائیس تک اس کے نگاہ اٹھا کر یونہی ان کی جانب

''امجد کے ابا' امجد کے ابا کیا ہوائتہ ہیں۔''
امال نے انہیں جھنجھوڑ اتو ان کا بے جان وجود ان
کے شانے پر ڈھیر ہوگیا۔ ہس ایک لمحہ انیس سے
ہیں تک کا یا ہیں ہے اکیس تک کا۔ ایک لمحہ' بس
ایک بل سساس کی آئکھ سے آنسو کا ایک قطرہ
نکلا۔ اس نے جلدی ہے اپنی آستین سے صاف
کیا۔

'' خورکشی کرلی .....تو به .....تو به ....خورکشی تو حرام کیے بدیٹا!'' سما منے والے باباجی نے افسر دگ سے کہا۔ نوجوال کیجھ دیر خاموش رہنے کے بعد کو با

''بابا جی''ا نسان بڑا حجھوٹا ہے۔ ابنا ہی دشمن ہے۔۔۔۔کم ظرف ہے۔۔۔۔ان کی چھتری والے کو دیکھیں جی ۔۔۔کتنا بڑا ہے۔کیسا دوست ہے ہمارا۔کیا ظرف ہے جی میر ہے دب کا۔'

''خود کشی کرلی۔''وہ ہڑ ہڑایا۔''بس ایک ہی لیحے میں اپنے آپ ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرلیا۔'' وہ ابھی تک ایکٹرانس میں تھا۔

'' کہتے ہیں کہ محبت میں مراہے جی۔ کی کی لڑکی سے بیار کرتا تھا ، پر گھر والے راضی نہ ہوتے تھے سوجان دے دی۔ مث گیا۔''

'''' محبت میں جان دے دی۔'' وہ ابھی تک ٹرانس میں ہی تھا۔

''امجد!اگر بڑی خالہ نے اس بار ہاں نہ کی تو بیں بھی کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔'' وہ رو دینے کو تھی۔

Seeffor

'' ایسا نہ کہو ماہرہ! کیا تم ریہ جھتی ہو میں تمہارے بنا جی پاؤں گا۔ میں بھی مرجاؤن گا۔ ''اس کادِل تڑیا تھاتھا۔

ایمبوبینس کے شور نے اس ویران ، اندھیری حکمہ ہی عجیب سی پر اسراریت بھر وی تھی۔ یوں آ دھ گھنٹے میں گاڑی دو بارہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی ، ماحول میں افسردگی کی جا درسی تن گئی تھی۔ایک سنا ٹا تھا صرف ٹرین کے چلنے کی آ دازاور بس .....

#### ☆....☆....☆

میں دس برس کا تھا۔ جب میر ہے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ میری مال بے چاری بہت مجبور عور ہے، بے چاری کے ساتھ پہلے ہی بڑے حاوثے ہوئے میرانانا بجین میں ہی گزرگیا تو مال کے چھاؤں کے ور برآ گئی۔

نانی بھی جلدی ہی دنیا ہے چلی گی اکیلی ماں مجھوٹی می بیکی اور اس کے لیے چیاؤں کا بڑا میر۔اب کے ساتھ شاوی ہوئی تو اُسے سکھ کا سانس ملا۔ پر گیارہ برس تک میسکھر ہا۔اب کے سامی بیٹر گئی۔ بر میری ماں نے ہمت نہ ہاری۔اس نے ہمیشہ خود بھی حوصلہ لیا اور مجھے بھی حوصلہ دیا۔'

'' حوصلہ بازار میں نہین ملتا میرے بھائی۔'' اس کی سادگ پر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ عود کرآئی گھی۔

''بازار میں نہیں ملتا بھائی جی! ہے ہی تو میرا بھی کہنا ہے۔ بیتو مائنگنے پر ملتا ہے۔'' ''انگنریں'' مہ خوم سے گھر اموانتوا

'' انگنے پر۔' وہ خوو سے گویا ہوا تھا۔ '' مانگیں تو ساری و نیامل جاتی ہے بھائی جی! آپ مانگ کے تو دیکھیں اپنے رب ہے۔' اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کراب اپنے چھوٹے

بھائی ہے بیک کے اپنائفن لکالانقالہ فیمے آلو کی انتہاائگیز خوشبو نے پیٹ میں احتجاج کے ابال ڈال ویے۔

''آ ہے جی۔ بسم اللّٰد کریں۔''اس نے گر ما گرم بھاب اڑاتی روٹیاں کپڑے سے برآ مدگی وہ سب کو پیش کرر ہاتھا۔

'''نہیں شکر ہے میں آھے اسٹیشن سے لے لوں گا۔اس نے بھی اخلا قامنع کیا۔

''میراول رکھنے کوایک نوالہ ہی لے لو۔''اس نے ضد کی تو اُس نے مجبوراً ایک لقمہ تو ڑا اور منہ میں ڈالا۔واہ.....زائیے وارآ لو قیم تھا۔

''امجد بھائی۔۔۔! ناراض آباں ہے ہو کھانے سے ہو نہیں۔ میں نے بھنی ہوئی تمہاری بہندگی مسور کی وال بنائی ہے سفر کے کیے تو اسے بھی سفر کے سیامان میں رکھلو۔''

سب سے پھوٹی حمیرااس کی چیتی تھی لیکن اس ونت وہ بھی اُسے زہر لگ رہی تھی۔اماں کی بجٹ نے اس کا موڈ خراب کر ڈیا تھا۔ساری بہنیں ہی اس کی شادی میں رکاوٹ تھیں ۔اس کا ول چاہا کہ حمیرا کواس زور سے وہ گا وے کہ دیوار سے جا کراس کا سرتکرائے۔

'' دفع ہو جاؤا مجھے تم لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ بڑی زور سے دہاڑا۔ حمیرامعصوم لرز کررہ گئی۔ اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔

''ہاں ہاں اب تخصے ہماری ضرورت کہاں ہے۔۔۔۔۔ وہ ہے نال لگتی سکتی تیری پھاپھا کٹنی۔ ہائے ہائے میری سکتی تیری پھاپھا کٹنی۔ ہائے ہائے میری سکتی بہن نے میرے بیٹے کو ہاغی بنا ویا۔اری زبیدہ ستیا ناس ہو تیرا۔''امال تک اس کی وہاڑ پہنچ بھی تھی۔ان کا غصہ بھی شوٹ کر گیا تھا۔

دوشيزه 58 ب

'' میری ایک جھولی بہن بھی ہے۔ آئی پیاری 5 ''میرا۔'' اس کے بیول سے بے ساختہ ادا کیہ ماؤینہ پوجھو۔ میرے سے الیسے کرارے ہوا۔

ہے کہ باؤنہ پوچھو۔ میرے لیے ایسے کرارے پراٹھے بناتی ہے کہ ہوٹل والوں کو بھول جاؤ..... میری گٹرو..... بہت سونی ہے بھائی جی۔''

وہ بھی اینے خیالوں میں ہی کھو گیا تھا۔اس کے حالات بھی تقریباً اس کے جیسے ملتے جلتے تھے۔ یقیناً اس کی بہن بھی اس کی شادی میں ۔۔۔۔۔اے دلچیں پیدا ہوئی۔

''بہت جا<u>ہتے</u> ہو بہن کو۔''

''تمہاری شادی وہ گئی ہے کیا؟'' ''نہیں گڈو چیچھے پڑی رہتی ہے پر میں نے بھی کہہ دیا جب تک تیر کے لیے مصنوعی ٹا ٹک کا انتظام نہیں کرلیتا نے میں شادی وادی نہیں کرنی۔'' وہ کھاناختم کر چکا تھا۔

"مصنوعي ثالثك \_" وه ذراجونكا\_

'' بجین ہی میں ایک حادثے میں اس کی ٹاگگ بھٹ گئی تھی۔ مال نے بڑا علاج کرایا، پر اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی مصنوعی ٹانگ لگ سکتی ہے۔ میری گڈو بیسا تھی ہے۔ میری گڈو بیسا تھی کے سہارے چل لیتی ہے۔ سارے گھر کا کام کرتی ہے۔''

اس کے چہرے پر نورسا پھیل گیا تھا۔ اتنی محبت اور عقیدت ہے وہ اپنی گڈو سے کر رہا تھا۔ مجبت اور عقیدت ہوکو گی پہنچا ہوا برزرگ یا فقیر

'' امجد بھائی اب کی بار لاہور سے میرے لیے کام والاسوٹ لے کرآ نا۔'' حمیراکٹنی بیاری گڑیا سی تھی جیسے معصوم سافرشتہ۔

" در مہنیں بڑی بیاری ہوتی ہیں ۔ہم بہنوں کو بوجھ بچھتے ہیں میہ بوجھ نہیں ہوتیں رب کاشکر ادا کرنے کاسہارا ہوتی ہیں۔''

''بین .....کیا کہاتم نے۔' وہ چونک اٹھا۔ ''بہنوں سے بیار محبت گرو گے، ان کا خیال رکھو گے تو رب کی رخمتیں رب سے تمہارے لیے دعا کریں گی۔ دعا نہ بھی کریں تو بھائی سے محبت کریں گی۔ بین میشکر ہوگیا نال بھائی کہ بہشتے کا۔ مال کہتی ہے کہ شادی کر لے عبد القد دیں پر میں نے بھی کہد دیا شادی ضرور کروں گا مگر گڈو کی میں نے بھی کہد دیا شادی ضرور کروں گا مگر گڈو کی شادی پہلے کروں گا۔ اتن دیر بعداس کا نام بتا چلا تفا۔ عبدالقدوی ۔'

'' اور اگر تھی ہیں گئی ہے محبت ہو گئی بھر ..... چھر کیا کرو گے تم۔''

''محبت '' وہ ذراہنسا۔'' میری منگ میری محبت ہے بھائی بی! بجیبن ہی میں مال نے میری بات بکی کر دی تھی اپنے جچازاد کے گھر۔ وہ بڑی اچھی ہے۔سات برس ہوگئے۔

مامالطیف نے بھی اب ضد باندھ کی کہ اب جا ہے اس کی کڑی ہو جائے پہلے گڈو کی شادی ہو گئے۔ پھر میری سسمیں نے بھی کہا کہ خیر شادی ہوگئی۔ پر اب سوچتا ہوں شادی کر ہی لول ۔ بول اسے دلوں کو ناراض ہوگئی۔ پر اب سوچتا کر کے کہیں اوپر والے کی نظروں سے ہی نہ گر جا وال ۔ پھر شادی کا وفت بھی تو اُس رب نے جا وال ۔ پھر شادی کا وفت بھی تو اُس رب نے طے کر رکھا ہے۔ میں کون ہول بھلا شرطیس رکھنے طے کر رکھا ہے۔ میں کون ہول بھلا شرطیس رکھنے

دوشيزه وي



ہے۔ ہیں بھتی دیکھو یہ بیس نے سامنے بایا کو کہا کہ

''اماں میں کسی شرط کوئیس ما نتا۔'' المتم کو یا رہیں کہتم نے وعدہ کیا تھامنگنی سے پیلے کہ بڑی بہن کی شاوی کے بعد تمہاری شادی ہوگی اب اس کے سسرال والے مکر گئے تو میں کیا کروں بول بیٹا۔''

'' اماں میں کسی شرط کوئییں مانتا .....من لوا مال حمیرا کے سسرال والے مکر گئے ،سا جدہ کا رشتہ ہیں آتا۔اس میں میرا کیا قصور ہے۔

'' ساجدہ تم ہے سال بڑی ہے۔لوگ یا تیں بنا تیں گئے بیٹا۔

د کیرٹر کے! اپنی خالہ کی باتوں پر اتنا نہ پھول۔ میں بیوہ عورت جار جار لڑ کیوں کو کیسے بیاہوں کی۔اب کہاں سے بی موٹر شائکل خرید کر دوں حمیدہ کے منگیتر کے لیے۔ میں کیا کروں۔ اتنے ہے بیمیوں میں کیے فراج پور نے ہوئے ہیں خدا جانے۔ اورتم ہوکہ .....

'' میں تو کہتا ہوں بھائی جی! اوپر والے کی طرف ہے ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ برا دفت تو گزر ہی جاتا ہے۔ پر بیرآ پ کا ظرف آ زمانا ہوتا ہے یر بندہ بردا کم ظرف ہے جی .... فور ایسٹ پڑتا ہے۔

کلے شکوے کرتا ہے ، رونا پیٹمنا ڈالتا ہے۔ جو اویروالے نے لکھ ویا وہ ایکا ہے۔ جیا ہے کوئی کتنا ہی رولا ڈال دے۔ نہ تعویذ نہ گنڈ انہ فقیر۔سب ہے بڑا بس وہ رب ہے جو دیتا ہے، نواز تا ہے بخشا ے۔سنجالیاہے مجھاتاہے۔

آب ماتكورب سے حوصلہ، ہمت اس كاشكر ا دا کرو ..... پھز دیکھو ..... بیرسارے کمال ای رب

بایا جی کھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں شکر سے بیا! شکر بیکہا نال .... یہ ہم نہیں کرنے۔مرے لے كر بيرتك ..... أسان سے لے كرز مين تك اليي الیی تعتیں ، نوازشیں بلھری ہیں پھربھی ہم شکر پیہ نہیں ادا کرتے ..... وہ انگریزی میں کہتے ہیں نال ..... ت<u>ص</u>نک بو ..... و ه .....

رات خاصی گزر چکی تھی۔ٹرین میں تقریباً سارے مسافر سو کیے تھے۔ عبدِ القدوس بھی اپنی برتھ پرسمٹا پڑا سور ہاتھا۔اور وہ سب سے او پروالی برتھ پر لیٹاٹرین کی حبیت کو گھورر ہا تھا۔

'' جھینک یو ....'' اس کے زہن پر لیا لفظ بار بارہ تھوڑ ہے برسار ہاتھا۔وہ با قاعد کی ہے تماز یر صنے کا عادی تو نہ تھا۔ جمعے کے خطبے میں اکثر مولوی صاحب شکر ادا کرنے اور دوسری بہت ی باتوں پر وعظ کر چکے تھے۔ کوہ ہمیشہ ہے دلی ہے

کمیکن اس عام ہے نوجوان نے ایسا کیا کہددیا تھا کہاں کے د ماغ پر'' تھینک یو! الله میاں'' جیسے چیک گیا تھا۔ بھین سے لے کرآ ج تک اس نے یر در د گار کی کتنی نغشیں استعال کی تھیں ۔ا ہے ار د عرد کتنے بیار بھرے رشتوں سے محبت وصول کی تھی۔ لننی بارمحبت، ہمدردی، رحم اور صلہ رحمی کے جذبات بھرے تھے۔ میں براتو نہیں ہوں کیکن میں نے بھی رب العزت کا شکر دل ہے ادا نہ کیا۔' تھینک بومیاں جی .....

اس کی اسٹکھیں خود بخو د ہنے لگی تھیں ۔ پھر آ نسودهیمی دهیمی چکیول میں تبدیل ہو گئے۔اس کا دل خود بخود زور زدر سے رونے کو جاہے لگا۔ تھینک یو بیاس رب کا ہی کرم تھا کہ جس نے ایک عام سے نو جوان کے منہ سے نکلی بات سے

Downloaded From rspk.paksociety.com

. او به کرو جھالی! اچھا اچھا بولو ناں <sup>بنہ</sup>ہیں پتا ر ب ..... تھينگ او ..

1/4. . 1/4. . . 1/AC

رات اند بیمروں سے سرک کر گئے کے یا کیزہ اجالے ہے شرما کر دوسری جانب زخ کر رہی تھی۔ ملتان پر گاڑی رکی تھی۔ بابا بی اپنا سامان سمیٹ رہے ہے۔ انہیں ماتان پر ہی اتر نا تھا۔ اس نے جلدی ہے ان کا سامان انار نے میں مدد کی ۔ البیلی جان پر سامان جھ سات او کوں کا لے کر چلے متھے۔ اس کی نظر پر وہ بہت مشکور نظر

آ رہے تھے۔'' مُنظم سے بیٹا خدائنہیں خوش رکھے۔'' منظم سے بیٹا خدائنہیں خوش رکھے۔' '' شکر پیرکسا با باجی ایپتو میرافرض تھا۔''ایک نے شکر کر اوا مجد نے انہیں جواب دیا تھا۔

استیشن پر ہی نماز یوں کے جلدی جلدی قطار باندھ لی تھی۔اس نے جلدی سے نماز فجر ادا کی ا جا تک حمیرا کی برسی یا درآنی ۔ بے طاری کتارو کی ہو کی ۔اس نے جلدی ہے اپنا مو ہائل نکالا اور تمبر ڈ اٹل کیا۔ٹرین نے وسل بحائی۔

''بھائی! آپ .....'' وہ ابھی جیسے نیند سے جا گی ہی۔ . دو کیسی ہے میری گڑیا!''اس کا دل گڑیا کہتے

'' بھائی میرے اچھے بھائی خوش رہو۔ آئی لو يو بهائي .....تم جانة نهيس بوميس كتنا خوش مول ایں وفت .... "ممیرا جیسے شکونے ساکھل رہی تھی، مبح ہی مبح رب کی تعمتوں کو وصول کرنا کتنا خوبصورت لگ ریا تھا۔

'' میں نے تمہارا ول دکھایا تھا ناں ···· مجھے معاف کر دومیری گڑیا۔''اس نے اپنے او پر قابو

ے رات حمیدہ باجی کے سرال والے آئے ہنتے۔ خالو بی مجھی ان کے ساتھ ہتھے ۔وہ لوگ برے شرمندہ تھے۔ این اسکوٹر والی بات یر، انہوں نے حمیدہ باجی کے ساتھ ساتھ اب ساجدہ با جی کے لیے بھی اپنے جھوٹے بیٹے کا رشتہ ما نگ کیا .....خالو کو وہ لوگ خود راضی کروا کر لائے

'' کیا!''وہ جیران تھا یا ہے حد خوش ....سمجھ ہی نہ یایا۔

مُلِمَال نے او فورا ہاں کردی۔ اماں تو تہماری اور جیدہ باتی ساجدہ باتی کے ساتھ ہی شاوی کرنا جا ہتی ہیں۔ یر خالونے کہا کہ اتن بے صبری ای کی بیل به بهلے دونوں بچیوں کو بیاہ دو پھر امجدا در با ہرہ کی شادی ہوگی ۔''

حمیرا ہولے چلے جارتی تھی اس کے سامنے کھڑ کی ہے ہرے بھرے اکھیت دور تک وسیع آ سان ، چپچهالی چ<sup>ر</sup>یاں جیسے تصویر کی ما نند ایستاد ہ تھے۔ بیرسب کھ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایبا پیارا تو بیمنظر پہلے بھی تھا ہی ہیں۔'' تھینک یو میاں''اس نے فون آف کیا۔

عبدالقدوس الجهي تجهي سويايرا اتھا ۔ وہ باباجي کی خالی سیٹ پر بیٹھا اس کی جانب گھورتا رہا۔ برا وفت تو گزر ہی جاتا ہے! بیتو آپ کے ظرف کو آ زیانا ہوتا ہے....

زندگی کے ان تین برسول میں وہ جو بات جان ہی نہ سکا تھا عبدالقدوس نے اُسے محض چند کھنٹوں میں سارا راز بتا دیا۔ اس نے اپن آئیجیں موندلیں ۔اس کا دل اب بھی رب کاشکر ا دا کرر ہاتھا۔ ہریل ..... ہرساعت۔ 쇼 쇼..... 쇼 쇼

## www.Pa أفسانه Circini.com



"آپ زیادتی کررہے ہیں بابا۔ لڑکیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اگرائے۔ پڑھنے کا شوق ہے تو وہ شادی کے بعد بھی بورا ہوسکتا ہے۔لیکن اس کی شادی کر دیں۔ آصف بہت اجیمالڑ کا ہے۔وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی بورا کرے گا۔اور .....

### تربيت كي عظميت كوبلند كرتاايك فسانهٔ غاص

مرای آن بری طرح سے تھا ہو نھا۔اس کی بیٹے بیٹی بری طرح سے تھے اوراً ہے بے میں دروگ سے سے معلی دروگ سے بے معلی دروگ سے بے معلی میں دروگ سے بے معلی میں دروگ سے بیار اخل ہوتے ہی اس نے این بیوی رفیقہ کو آوازیں دینا شروع کرویں ۔رفیقہ کی بجائے اس کی بیٹی صبا کمر کے سے باہر آئی۔

''کیابات ہے بابا ……''اس نے حیرت سے باپ کودیکھا۔

'' بھوک لگی ہے بیٹا۔ بہت سخت بھوک لگی ہے۔'' وہ چاریائی پر اپنا تھ کا ہوا وجود گراتے ہوئے ہے۔ بی سے بولا۔

'' میں کھاٹا لاتی ہوں ۔اماں بڑ دس میں گئی بیں۔'' وہ بلیٹ کراپنے چھوٹے سے کچن کی طرف جانے لگی تو مراد نے بوجھا۔ ''کیا بکایا ہے آج؟''

''کیا بکایا ہے آج؟'' ''سمنٹری بکائی ہے بابا۔''اس نے دہیں سے آداز دی اورمصروف انداز میں کچن میں گھس گئی۔ تھوڑی در بعد وہ جھوٹی سی ٹرے میں روٹی اور

یلیٹ میں سالن لے کر آگئی۔ اور باپ کے سامنے رکھ دی۔ بڑے بڑے نوالے لیتا ہوا وہ صبا سامنے رکھ دی۔ بڑے بڑے نوالے لیتا ہوا وہ صبا منے کہنے لگائے اس ہوں تو چٹنی بنا کر لے آنا جیلے ۔ بھیکا سالگ رہا ہے آئے کھا نا۔'' جیکا سالگ رہا ہے آئے کھا نا۔''

یل جمر میں دہ مرچوں کی جنٹی بنا کر لے آئی۔ ادر باپ کے سامنے رکھ دی۔ اس دوران رفیقہ بھی آگئی۔ مراد کود مکھ کر جبرت کا اظہار کیا۔ ''آج تم جلدی آگئے۔'' وہ برقعہ الگنی پر ٹائنتے ہوئے بولی۔

'' مزدوروں کے آنے کا کوئی فنکس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تم کہاں گئ تھیں۔'' وہ یانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔

''صدیقہ بہن کا پوتا کب سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی بہونے چھلہ بھی نہالیا۔ بچھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج موقع ملا تو مبار کباد دینے چلی





توت سے ریادہ مخنت تمزودری کرتا۔ بچوں کو بھی مَّال بایب کی حوا<sup>م</sup>ش اور کوششوں کا علم تھا۔ اس کے لیے وہ بھی دل لگا کر پڑھا ہے تھے۔ یہ محلّہ

''بابا جائے بناؤل۔' اس وقت صبا نے باپ کے باس آگر کہانور فیقہ جلائ سے بولی۔ '' نہیں ، شم رہے دو، تم جا کر براعو۔ تہمار ہے امتحال فریب آرہے ہیں، جائے بیس بنا لول گی۔' مال کی ہدایت پر صبا اندر کمرے میں جلی گئی۔ تو مراد نے ادھراُ دھرد کیصتے ہوئے کہا۔ جلی گئی۔ تو مراد نے ادھراُ دھرد کیصتے ہوئے کہا۔ ''عدنان کہال ہے؟''

'' ایک دوست سے کتاب لینے گیا ہے۔'' رفیقہ نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ '' بچوں رکا خیال رکھا کرو رفیقہ۔ وفت اتنا

بوال ما رکھا کرور فیقہ۔ وفت اتنا نازک ہے کر کول کا خیال بھی کر کیوں کی طرح رکھنا میں نازک ہے۔ ابر پھر بھے دیکھو۔ میں ان بچول کے کہا ہے کولہوں کا بیا بھوا بھول۔ آج مزدوری زیادہ ملی کیک جسم درد سے بھٹا پڑر ہاہے۔ بس میدونوں میں ہماری طرح مردولوں کوئی مشکل زندگی نہ ہو۔ بہی دعا ہے اسپنے رب کوئی مشکل زندگی نہ ہو۔ بہی دعا ہے اسپنے رب

ر فیقتہ نے بھی دل ہی دل میں میں میں دعا کا اور کچن میں جائے بنانے چل دی۔

Section .

(دورم

کے آتا ہاں۔ '' ایک آئی سائس رفیقہ نے لی۔'' خداعد نان کا بھلا کر ہے۔ صبا کی طرف سے اس نے بے فکر ساکر دیا ہے۔''

'' کین عدنان خود ابھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی سے پڑھانے میں لگ جائے گا، تو خود کیے پڑھے گا۔ مراد تشویش ہے بولا۔ دراصل باپ کی سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ابھی دو جاریاہ قبل عدنان نے ایک دو بیوشز شروع کی تھیں۔ جس ہے جتنے ایک دو بیوشز شروع کی تھیں۔ جس ہے جتنے بہتے ملتے اور انہیں اپنی اور صبا کی تعلیمی اخراجات بہتیں تھا لیکن عدنان نے مال باپ کو یقین دلا یا تھا تہیں تھا لیکن عدنان نے مال باپ کو یقین دلا یا تھا کہ اس کی بڑھائی برکوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مراد چپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے گا۔ مراد چپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے پیسوں پرتو بمشکل گھر کا خرچہ چل رہا تھا تو اکر تا

رفیقہ نے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے،
مثین میں ایک سوٹ آ دھاسلا رکھا تھاوہ سا۔ پھر
تھال میں اُروی لے کر بیٹھ گئی۔ صبا کواروی بہت
پیندھی ۔ سووہ ہفتے میں ایک دوبار بیسبزی ضرور
پیاتی تھی۔ ویسے بھی تو گوشت قیمہ پکانے کی تو
جیب اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ تو سبزیاں اور
دال بدل بدل کر پیایا کرتی تھیں۔ بیج بہت
شریف اور تابعدار تھے، گھر میں جو چیز بیتی وہ کھا
بنانے میں معروف تھی کہ ماسی نصیب آگئی۔
بنانے میں معروف تھی کہ ماسی نصیب آگئی۔
ماسی نصیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
ماسی نصیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
ماسی نصیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
سلسلے میں شہر کے پوش علاقوں میں جایا کرتی تھی۔
اس محلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں جاتا تھا
اس محلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں جاتا تھا
سلسلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں جاتا تھا
سلسلے میں تو ظاہر ہے اس کا کام نہیں جاتا تھا

غریب لوگول کا تھا۔ وروم لے کے مکانات ہے۔ کسی امیر شخص کی جائیداد تھی ہے۔ وہ ان غریبوں ہے برائے نام کراہید وصول کرتا تھا۔ان کوارٹرز میں ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک بیک وقت دو بندے کھڑے نہیں ہو سکتے ہے۔ بیک وقت دو بندے کھڑے نہیں چھوٹا سا اسٹورتھا۔ جھوٹا سا برآ مدہ اور کونے میں چھوٹا سا اسٹورتھا۔ جے رفیقہ نے صاف ستھرا رکھا تھا۔ اور اس میں ایک دری بچھا رکھی تھی ۔ بیہ عدنان کا کمرہ تھا۔ جہاں وہ بڑھائی کرتا تھا۔ کمرہ نسبتا تھوڑا بڑا تھا۔ اس میں تھی تان گرتین چاریا تیاں تھیں ۔ جن موسم تھوڑا خوشگوار ہو جاتا تو مراد اور رفیقہ با ہر موسم تھوڑا خوشگوار ہو جاتا تو مراد اور رفیقہ با ہر

یہاں ساڑے غریب الوگ رہتے تھے۔ جس میں کوئی دہی بھلوں کا تھیلا لگا تا تھا، کوئی مٹی گے برتن بنا کر بیتیا تھا۔ ان میں کوئی صاحب پڑوت بندہ نہیں تھا۔اس لیے سب کے دکھ تھے بھے۔ کھانا کھا کر مراد نے تکیے سے قبیک لگائی جاہی تو اس کے منہ ہے کراہ نکل گئی۔ تمیض کی تریائی کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے یو چھا۔ کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے یو چھا۔ ''کہا ہوا ۔۔۔۔؟''

''آج مزدوری زیادہ مل گئی ہے نا۔تو کمر کا بھی حشر نشر ہو گیا۔''

''تو خیال رکھا کرو نا۔اس طرح زیادہ مزدوری کالا کے کرو گے، توجسم میں کوئی بروانقص پیداہوگا۔''

'' ہاں بہتو ہے ۔۔۔۔ پر مہینے کی پہلی تاریخیں ہیں۔ میں نے سوچا اب بجلی اور گیس کابل آ کے گا ہیں۔ میں نے سوچا اب بجلی اور گیس کابل آ کے گا تو اس کی وفت پر ادا کیکی ہو۔خواہ مخواہ میں پھر سر چارج دینا پڑتا ہے۔''





ر ہی ہو۔ تنی ہی در وہ غیر سرئی تقطیے پر نظریں جمائے ساکت جمیتھی رہی۔ بھرجیسے بادل نخواستہ و ہاں سے اٹھ کر ہانڈی بنانے چل دی\_

آج وہ سارا دن بجھی جھی رہی۔ صبح بیجے اسکول کا بچ چلے گئے ،مراد کو بخارتھا، وہ گو لی کھا کر بخاراتر نے کا انتظار کرر ہاتھا کہ بخار اتر ہے اور وہ مزدوری پر چلا جائے۔ رفیقہ اس کے قریب آ کر بولی۔ ''کل ماسی نصیب آئی تھی ۔''

''احیما!'' مراد چونک کر بولائے'' یہاں و چولن كالجميا كام تفا-كيا ليني آئي تھي۔'' جھي دمر خاموش الآسے ہے وہ بودل ۔

'''صباکے رشنے کے بارے میں بآت کر رہی

"کیا اس کی آواز جی سے مشابہہ تھی۔ ''تم نے دھکے بار کراہے گھر سے نکال دیا تقام منحوش عورت! یکی کی عمرتهیں دیکھتی اور منه اٹھائے جلی آئی ہے۔ تو نے اے خوب برا بھلا کہدوینا تھا کہ آئندہ بھی اس مقصد کے لیے نہ آئے۔''رفیقہ اس کے غصے سے کھبرا گئی۔ اور مصالحت بھرے کہتے میں بولی۔

'' میں نے اے بھادیا۔اس کا کام ہی یہی ہے۔ اینے کام ہے در در کی خاک چھانتی ہے۔تم تو ایسے بھڑک اٹھے جیسے اس نے کہا اور ہم نے مان لیا۔لوگوں کے منہ تو بنذ کہیں کیے جاسکتے۔ ہم تو وہی کریں گے جوہم ہاری اولا و کے لیے بہتر مجھیں گئے۔'

اس کی باتوں ہے مراد کا غصہ تھوڑ اسم ہوا۔ بخارجھی کم ہوگیا تھا۔سووہ جا در کندھے پر ڈ ال کر

اس دن رفیقہ کا مختم کر کے مشین کے آ گے

تھی۔ر فیفنہ نے مائی تصیب کو دیکھا تو سلام دعا کے بعد أے اسے یاس بھا لیا۔ وہ ادھر أدھر د ملمت ہوئے بو جھنے لکی۔ ''صاکہاں ہے؟''

السکول تمنی ہے ماسی! بس اس وفت تو میں ا کیلی ہو تی ہوں ۔ بیچے اسکول چلنے جاتے ہیں اور مرادمز دوری پر چلے جاتے ہیں۔''

مای نصیب نے ہنکارا بھرکراہے ویکھا اور

'' رفیقہ! کیا گاہے گی بیٹی کو پڑھا کر، بس اب اس کی شادی کی فکر کر ہے''

ان کیا ..... ارافقہ کا دل دھک ہے رہ گیا۔ '' کیا کہ رہی ہو ماس ! و ہوا جھی نیکی ہے۔'' ''اب الی جھی بھی ہیں ۔'' مای نصیب نے منہ بنا کر کہا۔'' عمر تو شا دی دالی ہوئی ہے۔اور پھر تحصے اس کی اٹھان نظر تہیں آ رہی۔ اپنی عمر ہے، بڑی لگتی ہے۔'' پھروہ راز داری ہے اس کی طرف

جھکتے ہوئے بولی۔

Spatton.

'' میری نظر میں ایک دوا چھے رہتے ہیں۔تُو کے توبات جلاؤں اس کے لیے۔' '' نن .....نہیں ..... ماسی!'' وہ گھبر! کر بولی۔ ہم اتن جلدی شادی تہیں کرنا جائے۔ ہم اُسے يرهانا عائم ين-

''لوا درسنو!'' وہ ناگواری ہے بولی۔''بیڑھ لکھ کر افسر ٹی ہے گی کیا تیری بیٹی۔ارے وہی مِزدور کی بیٹی رہے گی۔ بانس پرہیں چڑھ جائے کی تیری بنی ۔سوچ لو۔''

وہ پیروں میں چبل اڑس کر بولی۔ اور تیز نظروں ہے دیکھتے ہوئے گھر سے باہر جلی گئی۔ مزدوری کے لیے چلا گیا۔ ر فیقه کا دل ایک دم ہر چیز سے اجائے ہو گیا۔اے
ایسے آگا جسے اس میں ملنے جلنے کی سکت بھی نہ باقی

وہ اٹھتے اٹھتے کھرے بیٹھ گئی اور حیرت ہے انہیں و تیکھنے لکی کہ بیاجیبی خواتین اس سے کیایات کرنا جا ہتی ہیں۔

'' دراصل ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔اپنے بھائی کے لیے۔'

رفیقہ گھبرا کران کے چہرے دیکھنے لگی۔اس کا دل تیزی ہے دھڑ کنے لگا۔ ایک خاتون جود وسری ہے بڑی

د گھتی تھی نے بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا۔ '' ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ جس کا ہم گھر بسانا حاہتے ہیں۔گھر میں ایک صرف جاری بوڑھی ماں

ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شاد یاں ہو چکی ہیں۔ ہم اولا د والیاں ہیں تو میکے کورٹیا دہ ٹائم نہیں دے

سكتے۔اس كيےائے بھائی كا گھر آ باد كرنا جاہتے ہیں۔اکلوتا بھائی ہے ہارا۔''

وہ کم صم کی بیٹھی رہی۔ اس خاتون نے پہلو بدل کر پھھ دیرائں کے بولنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ ہو لی تو پھر سے کہنے لگی۔

" جب تک بھائی کی جاب بیس لگی تھی ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ بردی اچھی جاب پر لگے ہیں ۔گھر بھی اپنا ہے ۔شاداب کالونی میں تیسر ہے تمبر کا جارا مکان ہے۔آپ هارا گھرد مکھنے آجا ئیں۔ بھائی کو دیکھ لیں۔ ' جو معلومات کرنا جا ہتی ہیں کروالیں \_گھر میں صرف مال ہے، باپ ہمارا فوت ہو چکا ہے۔ ' دوسری بہن نے بات آ کے بڑھاتے ہوئے کہا۔ " آپ کی بیٹی ہارے گھر کے سامنے ہے

گزر کرائے کالج جاتی ہے۔ ہم نے اُسے دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ برسی پیاری بھی ہے۔ آ بھی ہمیں بہت اچھی گئی ہیں ۔'' پھروہ ایک کاغذاس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہوئے یو کی۔

بینی سلائی میں مصروب تھی کہ اچا تک دروازے ہے ووخوا تین اندر داخل ہو تیں۔سلام کریےان میں ایک خاتون قدر ہے شرمند کی ہے

''معاف کرنا بہن ہم اجازت لیے بنا اندر ''- ئے آ کے۔''

' ' سبیں .....نہیں ..... کوئی بات نہیں۔'' وہ جلدی ہے کیڑے سمینتے ہوئے بول۔

ان دونوں میٹھے۔' اس نے ان دونوں ے بیٹے کے لیے جگہ بنائی۔

ر فیقتر کے کیلیے میہ خوا تین بالکل اجنبی تھیں۔ د ونوں خواتین اینے لباس اور رکھ رکھا ؤ ہے گئی التجفير كى معلوم ہور ہى تھيں۔

" میں نے آب کو پیچانانمیں۔" کھ در بعد اس نے یو چھا۔

اس کیے کہ بیرہاری میلی ملاقات ہے۔ 'ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ کے بچے نظر نہیں آرہے کمرین ۔" انول نے اوھراُ وھرد لیکھتے ہوئے کہا۔

'' دونوں خیرے پڑھنے گئے ہیں۔''اس کی آ واز میں فخرسمٹ آیا۔

'' کن کلاسوں میں پڑھتے ہیں ؟'' ایک خاتون نے پوچھا۔

''لڑکی باشاءاللہ کالج میں پر حتی ہے۔ایف اے میں یا صربی ہے۔ لاکا ایم بی اے کررہا ہے۔''اس نے فخریہ بتایا۔

'' ماشاء الله ..... ماشاء الله!'' وونول خوا تين بیک وفت بولیں۔وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ''آپ بیٹھیں میں شربت لاتی ہوں۔'' ''نہیں ……نہیں۔'' وونوں خواتین بولیں۔ آب بیٹے ہم آب ہے ایک بات کرنا جاہے

www.Pagsociety.com."

بھائی کا نام آصف ہے۔ احجما ابہمیں اجازت دیجیے۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہےگا۔'' وہ دونوں خواتین چلی کئیں اور اسے سوچوں کے دلدل میں دھیل گئیں۔

جب سے صاکا کی میں گئی تھی اس کے لیے انے والے رشتوں میں اضافہ ہوگیا تھا۔ کیک زیادہ تر رشتے اس محلے کے ہی ہوتے جو ہرگز قابل قبول نہ ہوتے۔ اکثر رشتوں کے بارے میں تو دہ مراد کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ خود ہی انکار کر کے انہیں زخاد یا کرتی تھی۔ کیکن یہ خوا تین اُسے بیند آگی تھیں۔ معزز ادر سو بری۔ زم لیج میں بات کرنے والی کیکن اس کے باد جوداس کا دل بین کو اتی جلدی بیا ہے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے مراد کھے میں کہاں پورے شے جا بھی کہاں پورے سے متعلق د کھے میے خواب انہی کہاں پورے میں کی جرار بنتی۔ ادر جانے کئے سازے میں کی جرار بنتی۔ ادر جانے کئے سازے میں کی جرار بنتی۔ ادر جانے کئے سازے میں اُن دنوں نے آئی بیٹی کے بارے میں اُن کے میں اُن کے میارے اُن درنوں نے آئی بیٹی کے بارے میں اُن کے میارے اُن درنوں نے آئی بیٹی کے بارے میں اُن کے میارے میں اُن کے میں اُن کے میارے کی میارے کی اُن کے میارے کی میارے کے میارے میں اُن کے میارے کی اُن کے میارے میں اُن کے میارے کی اُن کے میارے کی میارے کی میارے کی اُن کے میارے کی میارے ک

عدنان بھی باپ کے پاس مبیثا تھا۔صبا اپنی کسی دوست کی سالگرہ میں گئی تھی اور عدنان اے ابھی مجھوڑ کر آیا تھا۔رفیقہ نے بات کی ابتداء کرتے ہوئے کہا۔

"آج مباکر شتے کے لیے دو تورتیں آئی تھیں۔"
اب بید دو ثمین کی بات ہوگئی تھی۔ مراد جس طرح پہلی بار مای نصیب کی بات پر بگڑا تھا۔اب وہ اس طرح آگ بھی ہوتا تھا۔ا کثر تو اس کی ایسی باتوں کو اگنور کر دیتا تھا۔اس وقت بھی دہ اس کی بات سی ان سی کر گیا۔عدنان پوچھے لگا۔ اس کی بات سی ان سی کر گیا۔عدنان پوچھے لگا۔

''کوئی شاداب کالونی ہے، وہاں ہے آئی شمیں ۔ بھائی کے لیے مبا کا رشنہ ما تک رہی تھیں۔ بھائی کا نام آصف ہے اور حال ہی میں نوکری پرلگاہے۔''

'' اتنی تفضیل کیوں بتا رہی ہو۔'' مراد نے اُسے گھورتے ہوئے کڑوے بین سے کہا۔'' انکار کردیتا تھا۔''

'' ارے ۔۔۔۔۔ آ صف کو تو میں جانتا ہوں۔ بہت اچھا لڑکا ہے۔ شاداب کا اونی میں ان کا سات مرلے کا پکا مکان ہے۔ آ صف کی ابھی ابھی نوگری گئی ہے۔ بہت سلجھا ہوالڑکا ہے۔شکل وصورت بھی بہت اچھی ہے۔ اور اخلاق کا بھی بہت اجھا لڑکا ہے۔'' عدنان نے اس کی خاصی

'' ہم نے کیا کرنا کے اس کی اچھا کی کو۔ہم نے تو بنی کی شادی ہی تہیں کر گی ، بات حتم ۔'' مراد كہنے لگا تور فيقه تو چيلي ہور ہي ليكن عدنان بولا ۔ ''آ پ امال کو کیوں چپ کرانا جا ہتے ہیں۔کیا آ پ صبا کی شادی بھی بھی نہیں کریں گئے۔'' '' کریں گے بیٹا۔ کیوں مہیں کریں گے۔'' میز ے یالی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مراد بولا۔'' لیکن ابھی اس نے پڑھنا ہے۔ بہت سارا پڑھنا ہے بھروہ لیکچرار ہے گی۔شادی کانمبرابھی بہت دور ہے۔' "" پ زیادتی کررہے ہیں بابا لڑ کیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوئی ہے ،اگر أے یڑھنے کا شوق ہے تو دہ شادی کے بعد بھی پورا ہو سکتا ہے۔لیکن اس کی شادی کر دیں۔آ صف بہت اچھالڑ کا ہے۔ وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی بورا کرے گا۔ اور دیسے بھی آصف جیسالر کا آ ب کودوبارہ تہیں ملے گاصیا کے لیے۔ 'عدنان

(دو پیرن 75)

باب كي آئكھوں ميں آئكھيں ڈالتے ہوئے بولا۔ عد نان پڑھ لکھ کر بااعتاد ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر یا توں پر ماں یا ہے کومشور ہ دیا کرتا تھاا ورمرا داس کی باتوں سے نو کری بھی مل گئی۔ متاثر تهمي ہوجایا کرتا تھا۔

' ' دیکھو بیٹا! شادی کے کیے بہت رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی ہارے ملے کیا ہے جو بینی کی شادی کرنے کا سوچیس '' عدنان جلدی

" بابا البينون كي فكريه كريس \_الله تعالى غریب کے لیے این غیب سے آسانیاں بیدا کردیتا ہے۔ میں ٹیوشنر بڑھا دوں گا۔بس آیے دونون آپ اور إمال این زینوں کوصیا کی شادی کے لیے آبادہ کرلیں۔"

اس کے بعد بھی گھر میں اس سلسلے میں بجن ماحة ہوتے رہے۔ آصف کے کھر والے میں دو بارآئے۔رفیقہ نے ان کا گھر بار ویکھا۔ان کے لحاظ ہے سب اجھا بلکہ بہت اجھا ثابت ہوا۔ مرادلا کے سے ملاتواس کا انکارخوبخو د دم تو ڑ گیا۔ ان لوگوں کا کر دار بھی زبر دست تھا۔انہوں نے . جہیز کے نام پر ایک سوئی تک لینے سے انکار کر ویا۔ بلکہ وہ جب بھی آتے ایک کپ طائے تک نہ پینتے کہان لوگوں پر بوجھ نہ آن پڑے۔ لعلیم کے لیے آصف نے وعدہ کرلیا کہ صبا اس کے گھر آ کر بھی ای طرح پڑھے گی جس طرح وہ اب تک پڑھتی آئی ہے۔غرض چند دنوں میں صیا کی شادی ہوگئی۔

دفت یجھاور آ گے سر کا صباا ہے گھر میں خوش اورمطمئن تھی۔ ایب وہ لی اے میں پہنچ چکی تھی۔

صف نے اپنا وعد ہ خوب ہھایا اور اس کی تعلیم کی راہ میں بھی روڑ ہے ہیں اٹکائے۔عدنان نے ایم بی اے مکمل کر لیا۔ اسے ایک N.G.O میں

اور پھرعدنان نے دو کمروں کا ایک صاف ستقرا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اس محلے کو خیر با د کہددیا۔اس نے اپنے باپ سے مزدوری کا کام حیمٹرواد پااور ماں سے سلائی کا کا محتم کروا دیا۔ زندگی اب ایک نے ڈرکر پر چلنے لکی رفیقہ اور مراد کے دل میں اب عدنان کا کھر بسانے کی خوا ہش جنم لینے لگی ۔ جب بیخوا ہش بہت زور پکڑ سنی تور فیقتہ نے عدنان سے بات کر لی۔ عدنان ماں کی بات س کر ہنس بڑا۔

وو کیا آپ ول سے جا ہتی ہیں کہ آپ کی بہو ال کو میں آئے۔

'' ہاں بیٹا! میرے اورتمہارے بابا کی تواب بس یمی خواہش ہے۔ باتی سیاری خواہشات تو ہارے رب نے بوری کردی بیل ۔ میں اس یا ک ذات کی بہت احسان مند ہوں جس نے مجھ غریب لاحاریر اینا کرم کیا۔ اور میری تمام خواہشات کی تھیل کر دی۔ بین ابتمہارا گھر بس جائے تو میں بے فکر ہوجا وُں گی۔''

'' توسمجھ کیجیے آپ کی بیخواہش بھی بہت جلد بوری ہو جائے گی۔'وہ مال کوخود سے لگاتے ہوئے ہنس کر بولا اور تور فیقنہ چونک گئی۔ '' تُونے کئی کو پسند کیا ہے کیا ؟''

'' ہاں ماں!''اس نے اپنا سرا ثبات میں الماتے ہوئے کہا۔"میرے ساتھ جاب کرتی ہے چندا۔ ایجھے مالدار کھر ہے تعلق ہے اس کا۔ آپ اُ ہے دیکھ لیں ، اگر آ پ کو بہند آ جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ پیند آئے تو چند آنسو بہا کر جیب ہو



کے باس میٹھا اوھر اُدھر کی ہا تیں کر رہا تھا کہ جاؤں گار ہوگا وی جو آپ اور بابا جا ہیں گے۔" يھراس كالہجة شرار بي ہو كيا۔

'' جِل ہٹ نگلے!''رفیقنہ نے اسے گلے سے لاگ كرخوشى سے كيكيانى آواز ميں كہا۔

" میں کہاں تیرے لیے در در پھرتی لڑ کیان وُهوند نے کے کیے۔ زندگی تو نے گزارتی ہے ۔ اجھا ہے تو نے خود ہی اپنی بیند بتا دی۔''

''آب اُسے جا رک دیکھیں تو سہی۔'' عدنان نے ماں برز ورویا۔

''جلی جا دُل گی کسی دن ۔'' وہ خوشی خوشی مرا د کو بیر بات بتائے چل دی۔

☆.....☆

ر فیقنہ چندا کے گھر آگئی۔اُ سے نازک بی چندا بہت بیندا کی ۔اس کی ماں جھی اچھی عورت تھی ۔ ر فیقیہ نے با قاعدہ چندا کا رشتہ ہا نگا۔ چندا کی ماں کہا کہ وہ چندا کے باب سے بات کر کے فائنل

جواب دے گ۔'' ان لوگوں کے رویے سے رافیقت نے اخذ کر لیا کہ آگر چہاس رہتے کے تکلیے وہ پہلے سے تیار تھے بس رسم کے مطابق وقت مانگا ہے۔ وہ خوشی خوشی محمر لوٹ آئی۔

صبا بھی آئی ہوئی تھی مراد بھی گھریر تھا۔ عدنان جھی موجود تھا۔سب نے آپس میں بیخوشی شیئر کی۔ بازار ہے کچھ چیزیں منگوا کرادر کچھ گھر میں بنا کرسب نے السی خوشی لیج کیا۔ اب ان کو فاننل جواب كالانتظار تقابه

☆.....☆

شام کے سائے ڈھل رہے ہتھے۔عدنان گھر میں تھا۔ وہ اسنے کمرے میں آفس کی فائلوں کو چندا کی شادی ہیں ہو سکتی۔ میں اس کے لیے تیار ترتیب ہے تھیک کرر ہاتھا۔ر فیقہ رات کے کھانے سمبیں ہوں۔'' کے لیے جاول صاف کر رہی تھی۔ مراد بھی اس

دروازے یر دستک ہوئی۔ مراد ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھ کر درواز ہ کھولنے گیا۔

ر فیقنہ بیددیکھ کر حیران رہ کئی کہ مراد کے ساتھ ایک سونڈ بونڈ محص آ رہا ہے۔ مراد اس کوسیدھا اس کمرے میں لے گیا ، جہاں صوفے وغیرہ رکھ کرانہوں نے ڈرائنگ روم کی شکل دی تھی ۔امجھی ر فیفنہ اس محص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ عموماً مردوں کو گھر کے اندر جہیں لایا جاتا تھا.... پھر.... الجھی اس کی سوچ کی سوئی جہیں اٹھی ہوئی تھی کہ مرادنے کرے سے رفیقہ کوآ واڑ دی۔ ر فیقه کو پھر جیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ دہ مر دوں

کے سامنے مہیں آئی تھی چرمراد نے اُسے کیوں آ داز دی۔ جا دلوں کا تھال وہیں جھوڑ کر وہ دویشہ تھیک کرتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔

مرے میں وہ آوی چرے یرانو لفٹ کا بورڈ لگائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مراد نے اُسے ادیکھاتو پولے۔

" آور فیقه سان سے ملوب بیہ ہماری بمثی چندا کے والد بزرگوار ہیں۔''ر فیقندا سے مجھ کی کہ مراد کی اس قدر پذیرانی کا مطلب کیا ہے۔اس نے سلام کیا جبکہ اس ا کھر محص نے بدیدا کر منہ ہی منه میں اس کا جواب دیا۔ وہ محص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جبکہ مرادر فیقہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کھانے ینے کا بندوبست کر ہے۔'

" نہیں!" اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر أے روکتے ہوئے کہا۔'' اس کی کوئی ضرورت مہیں۔ میں دراصل یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ عدنان اور

) ہوں۔ ''کیا.....؟'' مرا داورر فیقه دونوں کھو نیکے رہ





مے۔رفیقہ کولگا جیسے اس سے جان نکل رہی ہو۔ ووسرے کرے میں عدنان ساری بالیں سن رہا تھا۔ وہ چندا کے والد کاسن کریڈ برائی کے لیے آنا جا ہتا تھا۔ لیکن اس کی بات س کر ٹھٹک کر رُک گیا۔مراد دھیمی آواز میں اس سے بوچھر ہاتھا۔ "جناب اہم جان سے ہیں کہ آپ نے سے فيصله كيول كيا\_ جبكه عدنان اور چنداا يك ساته كام کرتے ہیں اور دونوں ایک دومرے کو پیند کرتے ہیں۔ جب بچے آلیں میں بدرشتہ نبھانا جاہتے

ہیں تو ہم بڑھے کیوں ان کی راہ کی دیوار بینیں۔'' '' بس!'' وہ ایک اکھرین کےساتھ بولا۔'' میں نے کہدولیا نا کہ میں میرشتہ میں کرنا جا ہتا ۔ '' کیکن بھائی صاحب! آیے تفصیل تو بتا ہے كركس خياد برآب نے يه فيصله كيا۔ اب كه ر فیقتہ نے بھی آ واز میں اس سے یو حیما۔

وو تقصیل میں نہ جاؤ تو مہتر ہوگا۔ کیونکہ مجھے بولتے ہوئے شرم ہیں آئے گی۔ لیکن تم لوگوں کو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس کی آ واز حد در ہے کڑ وی تھی۔

'' ایسی کیابات ہے جناب! جس کے سننے میں ہمیں شرم آئے گی۔' مرا دفتر ہے جیرت سے بولا۔ '' سننا جاہتے ہوتو سنو! میں ایک مز دور کے مے اپنی بٹی کی شادی بھی تہیں کروں گا۔ قيامت تك نهيس ..... اگرتم اين يراني حيثيت بھول گئے ہوتو میں یا د کروا ؤں ۔وہ ایک کمرے کا خته مرکان اور .....''

دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور عدنان المرے سے باہرآ گیا۔اس کا چرہ غصے سے سرت ہور ہاتھا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر چندا کے باپ کو بولنے سے روکا اور تیز آواز میں بولا۔ " بس … آ گے ایک بات بھی نہ کریں۔

مجھے اسے مال باب یر فخر ہے جنہوں نے محنت مزدوری کی اور ہمنی پڑھایا لکھایا اور با عزت زندگی دی۔ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ مزدور ہے۔ اور میں ہزاروں چنداان پر دار کرسکتا ہوں۔' وه طنزییا نداز میں بولا۔

''آپ مجھے کیا ٹھکرائیں گے، جائے اپنی بنی کو بنا دیجیے کہ اُسے میں نے محکرا دیا۔ وہ اگر سونے کی بھی بن کر آئے تو میں اُسے اپنی شریک زندگی تہیں بناؤں گا کہ جس لڑ کی کا با پ آتنی حصوتی سوچ رکھتا ہو۔ وہ لڑکی کیا کسی کا گھر بسائے گی ۔'' چندا کاباب جیرت ہے آگ بگولہ ہوتا اُس کا چېره د مکھر با تھا۔اے یقین تہیں آریا تھا کہ اس کی اتن ہے عزی ہوسکتی ہے۔شایدوہ تو قع کر رہا تھا کہ بیالوگ اس کی منت ساجت کریں کے کیکن يبال سب يجهالنا بوكيا تها-

''آ پے تشریف لے جانمیں اور دو ہارہ ایک مزدور کے گھر میں آنے کی ہمیت نہ کریں۔ عدنان كالهجه شدت جذبات مسيح يفيكنه لكاتها ويندا کا باپ تو اپ سب کو تیز نظروں سے گھورتا ہوا گھر ہے باہرنکل گیا جبکہ عدنان نے بال باپ دونوں کو اینے باز دؤں کے کھیرے میں لے لیا اور سرشاری ہے کہنے لگا۔

"ميرے ليے ميرے مال بات عظمت كے وہ مینار ہیں جن کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔'' ر فیقه تو شدتِ جذبات سے زاروقطاررونے للى جَبَهِ مرا د كولگ ريا تھا، جيسے اچا تک اس كا قد و قامت بہت بردھ گیا ہو، جیسے اس کے بیٹے نے أے زمین ہے آ سان پر پہنچا دیا ہو۔ نیک اولا د واقعی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آج عدنان نے اس کا سرفخر ہے او نیجا کر دیا تھا۔ ☆☆......☆☆





## 

" آ ب کی بھائی بیگم کو میرخوف لاحق ہوگیا ہے کہ اس سج دھیج کو دیکھتے ازل سے گھائل عبداللہ محترم بوری طرح گھائل نہ ہوجائیں اور منگنی سے نکاح پر اڑنے والے حضرت خصتی کا شوشا جھوڑ دیں تو مانی تو انہی کی جانی ہے۔ سوبیآ ڑپر بردہ کھڑا کر دیا۔"اس کی شوخی۔……

لأندكى كيمساتيه سفركري كردارول كى فسول كري، ايمان افروز تاول كالشار موال حصه

## گزشته اقساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پیول ہے جھانکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پیچاوا، ملال ،

رخ ، و کھا ورکر ہ کا احساس ول و د ماغ کوشل کرتامجہوں ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کر کے دخشواں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور
پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ در ہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ بایدی اس کی اتنی گری ہے کہ دب جورض
ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف بی کہی ہے۔ اسے یہی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جودر حقیقت علیز ہے ہا وراسلام
آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے میں ہے۔ یوسف کر بچن نوجوان جوا پی خو بروگی کی بدولت بہت می
لاکیوں کو استعمال کریکا ہے۔ علیز ہے رہی جال بھینکتا ہے۔ علیز ہے جودیا بن کراس سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات سے ہی یوسف

یہ ملاقاتیں جونکہ غلا انداز میں ہورہی ہیں۔جبی غلانتائ مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہرحد پارکرتا ہے علیر ےاسے دوکے نہیں پاتی محریہ انکشاف اس پر بحل بن کرگرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے ناجائز یکے کو باب کا تام اور شاخت دینے کو علیز ہے یوسف کے مجور کرنے پراپنا ندہب ناچاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے محرضمیر کی بے چینی اسے زیادہ دریاس پر قائم نہیں رہنے دیت ۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر دب کی نارانسگی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگرواں ہے۔سالہا سال گزرنے پراس کا بھرسے بریرہ سے اگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگرواں ہے۔سالہا سال گزرنے پراس کا بھرسے بریرہ سے اگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں بہل کرخود بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔علیز ہے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیز ہے کی مایوی اور اس کی بے اعتباری کو اُمید میں برلناچاہتی ہے۔ تگریہا تنا آسیان نہیں۔

علیزے اور بریرہ جن کا تعلق ایک ندہبی گھرانے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن ندہب کے معالمے میں بہت شدت پندا ندرور رکھی تھی۔ انتخاشدت پندا ند کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوجارہ ونا پڑا۔ فاص کرعلیزے ۔۔۔۔ جس برعلیزے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے بالکل متفنا دصرف پر بیز گار تبیں عاجزی و انکساری جس کے ہرانداز سے جملتی ہے اور امیر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اسے بھائی سے بھری فائف ہے۔ وہ تیج معنوں میں پر بیزگاری و نیکی میں خود سے آھے کسی کو دیکھنا پیند نہیں کرتی۔ ہارون امرار شوہز کی دنیا میں جد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کھری دین مفل میں وہ بریرہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا امیر ہوکر







اس سے شادی کا حواہاں ہے۔ گر بریرہ ایک گراہ انسان سے شاوی پر ہرگز آبادہ نہیں۔ ہارون اس کے انکار پراس سے باست کر نے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبز تک جھوڑ نے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع براس کی پہلی ملا قات عبدالغنی سے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کواس رشتہ پر رضا مندی پر التجا کرتا ہے۔ عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑکا علیز سے تعاون کا یقین پاکروہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑکا علیز سے میں دلچیسی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز سے کی کروار کشی کرتی ہے۔ علیز سے اس الزام پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی چیش کرنے ہے لاجارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا جھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹانگیں گوا چاہے۔ ہارون کی می اپنی یہ ہمجتی سارہ سے زبردئ اس کا کا کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقق وینے پر آیادہ ہے۔ لیکن دھیرے وھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسپر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالی واپسی پر پہلی بارعبدالفیٰ کو و کھے کراس کی شخصیت کے سحر ہیں خود کو چکڑ انحسوس کرنے گئی ہے۔ لاریب کی دلیسی عبدالفیٰ کی ذات میں بردھتی ہے۔ جسے بربرہ اپنی مقلی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کرجاتی ہے۔ لاریب کی دلیسی عبدالفیٰ کی ذات میں بردھتی ہے۔ جسے بربرہ اپنی مقلی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کرجاتی ہے۔ لاریب بحست کی را ہوں کی تنہا مسافر ہے۔ عبدالفیٰ انجان بھی ہے اور لا تعلق بھی۔ لاریب بے لیے خصوصاً محسوس کرجاتی ہے۔ دونوں میں دوسی ہے۔ اس بہت تعلیف کا باعث ہے کہ دو توں میں حوصلہ افز اِئی نہیں کرے کا علیز بے لاریب کی ہم عربے۔ دونوں میں دوسی

مجھی بہت ہوچک ہے۔ وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلچین کی بھی گواہ ہے مگر دولا ریب کی طرح ہرگز مالوین نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر بر برے کارومیہ ہارون کے ساتھ بھی بہت کیا دیا اور سردمبر ہی نہیں جا کمیت آئیز بھی ہے۔

اے ہارون کے ہراقد ام پراعتر اض ہے۔ وواس پر ہرقتم کی پابندیاں عاکد کرنے ہیں شودکوت بجانب بھی ہے اور اس کی ساتھی اول کار ہو ہا کی بارون سے بے تعلق اے بخت گراں گر رتی ہے۔ می کواپی ہٹی کا عبدالتی جیسے نو جوان ہیں دگی لیانا ایک جیس بھا تا جسی ایک معمولی بات پر وہ لاریب کے سامنے عبدالتی کی بیٹے دولاری کارویہ بناوت پر ابھارتا جسک ہوتی ہوتی ایس ہے جوار دے۔ لاریب کوعبدالتی ہے ۔ وہ آرا کھا جائے والا می کارویہ بناوت پر ابھارتا ہے۔ وہ آرا میل ایس کے قد مول کواس راہ پر آھیے ہوئے اپنا گر چھوڑ کر عبدالتی کے پاس ہے۔ وہ آرا میل ایس بھی بال کے عبدالتی کی بیٹے ہوئے اے بہلا ہم جھا کر والیس بھی بال کے عبدالتی کی بیٹے ہوئے کہ بھی ہوئے اے بہلا ہم جھا کر والیس بھی بال کی عبدالتی کے بیٹے ہوئے اے بہلا ہم جھا کر والیس بھی بال کی مقدالہ کے بیٹرا ہے اپنی رسٹریا کی کیفیت میں جٹلا عبدالتی کر وابیش بھی اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریا کی کیفیت میں جٹلا عبدالتی کر وابیش بھی اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریا کی کیفیت میں جٹلا عبدالتی کر وابیش بھی اس کی حالے ہوئے ہوئے اور ناشراند از کی بدولت بخت ول برواشت ہیں اور اپنی جی بیٹرا کی ہوئی کی خوش کی جو بر یہ بیل عبدالتی کے میا کہ پھیلا نے پر مجبور کر تی ہے۔

بریرہ لاریب کونا پیند کرتی ہے۔ جبی اے یہ اقدام ہرگز پیند نہیں آتا گروہ شادی کورد کئے سے قاصر ہے۔ لاریب عبدالنی جیے منکسر المز ان بندے کی قریتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے اس قد راذیتوں کا شکار ہے۔
لکین اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیز ہے کے حوالے سے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہارون نہیں .....اس سلی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت یہ مجبور ہو جاتی ہے۔ دفت کھے اور آگے سرکتا ہے۔ بریرہ کے ول شکن ردیے کے بعد علیز ہے کہا منتظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ دہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا متنفی ہے۔ کر بریہ ہو علیز ہے کی اور احساس جرم میں جتالا رب کو مبنائے ہمورت کا متنفی ہے۔ کہا دون اس بے بیازی کو لا تعلقی اور بے گاگی علیز ہے کی دایس کی متنب ہو گاگی کہ سازی کی دائیس کی اتفادہ میں اتر تا ناصرف شویز کی و نیا میں وو بارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد ہیں آگر بریرہ کو جمنبوڑنے کی فاطر سو با ہوتی ہیں ۔ کیمن تب جمنبوڑنے کی فاطر سو با ہوتی ہیں گر لیتا ہے۔ علیز ہے کے والے سے بالآ خر بریرہ کی دُعا کیں ستجاب ہوتی ہیں ۔ لیکن تب جمنبوڑنے کی فاطر سو با ہوتی ہی کر لیتا ہے۔ علیز ہے کے حوالے سے بالآ خر بریرہ کی دُعا کیں ستجاب ہوتی ہیں ۔ لیکن تب جمنبوڑنے کی فاطر سو با ہوتی ہی کر لیتا ہے۔ علیز ہے کے حوالے سے بالآ خر بریرہ کی دُعا کیں ستجاب ہوتی ہیں ۔ لیکن تب بے بارون کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کیں ستجاب ہوتی ہیں ۔ لیکن تب بارون کے حوالے ہون ہیں آئ گر اموتا ہے۔

علیزے کی دالیسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن یاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی علم یا نٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے ڈیرتر بیت ایک کامل مومن ک میں ان کے سامنے ہے۔وہ اسے نور کی روشنی مجھیلانے کو ہجرت کا تھم دیتے ہیں۔

E 14 0 200

READING Section

جمیرا یک بدفطرت مورت کے طن سے جنم لینے والی با کر داراور با حیالائی ہے۔ جے اپنی ماں بھن کا طرز زندگی بالکل پسندنہیں۔ وہ اپنی ناموں کی حفاظت کرنا جا ہتی ہے ۔ گر حالات کے تاریخلبوت نے ایسے البیے منحوں بنجوں میں جگر لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعداسامہ پھرے اپنے ہیروں پر چلنے میں کا میاب ہو چکا ہے۔اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسندہے۔کسی بھی چیز کا ادھورا بن اے ہر گز گوار انہیں عمراس کے بیٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت گیرشو ہر بمتکبرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔وہ ہر گزاس کی کے ساتھ بچے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں عبیر کوحالات اس بھے پر پہنچاد ہے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں پناہ لینے پرمجبور ہوجاتی ہے۔اُس کی شرافت دیکھ کرمؤ ذین صاحب اُے اپنی پُرشفقت پناہ میں لے کراُس کی ذیعے داری تبول *کر لیتے ہیں۔ اُم ج*ان اور بابا جان حج کے لیےروانہ ہوجاتے ہیں۔عبدالغیٰ ہے مؤذن صاحب بہت متاثر بتھے۔، دہ اُس سے ا پی اِس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور اُسے قاملِ بھروسہ جان کرعیمر کوعقد میں لینے پرز وردیتے ہیں۔عبدالغنی انتہائی مجبوری کی حالت میں اُن کا یہ فیصلہ قبول کر سے جمیر سے نکاح کر لیتا ہے۔ بیسب بچھاتن اچا تک ہوتا ہے کہ وہ لاریب سے اِس بارے میں کوئی ذیر کرتو گجا مشورہ بھی نہیں کریا تا۔ عبیر کو لے کرعبدالغنی گھر آ جا تا ہے۔ لاریب کے لیے بیسب یجھ سہنا آ سان نہیں ہوتا، وہ اُسی وقت گھر حیوژ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ گھر میں کوئی برانہیں ہوتا، اِس لیے لاریب کو سمجما نا عبدالغیٰ کے بس سے باہر تھا۔علیز سے ،عبدالہاوی کے ساتھوأس كى مام سے ملنے اُن كے آبائی گھر چلى جاتى ہے۔ جب عبدالہادى عليز ہے كواپنى مال سے ملوائے کے ليے كہتا ہے تو دِ دايك غير مسلم عورت ہے ملنے کے لیے نوری طور پرا نکار کردیت ہے۔عبدالہادی کے لیے بیایک بہت بڑا جھٹا تھا۔ کیونکہ اُس کی مال ہٹے کی محبت میں اسلام قبول کر پیکی تقیس علیز ہے بدگمان تھی مختلف مواقع پر عبد الہادی کو پر کھنے کے بعد بالآخرا پناڈل صاف کرنے میں کامیاب ہوہی کئے۔ ہارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اوار دہ اُسے ایسے ساتھ اسلام آبادا پی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بربریہ ایسے بھی اپناامتحان مان کر راضی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی ووسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت ہیں کرپاتی اور اُس سے ا ہے نام کھی گئی جائیداداوں روپے میں لے کرطلاق لے لیتی ہے۔ برسرہ اور ہارون کیمرے بحبت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب ہوجاتے میں عبدالغیٰ کا یکسیڈنٹ ہوجاتا ہے۔لاریب اور عمر میں اس عاد نے کے بعدود تی ہوجاتی ہے۔

اب آپ آگے پڑھیے) Downloaded From Paksociety.com

" به کیا بات ہوئی؟ آتی البھی لگ رہی ہو۔ اتنی ساری تیاری کا فائدہ اتباع! پھر آب تو زکاح بھی ہوگیا ہے۔ساتھ بیٹھنے اور رسم کرنے میں کوئی ح ج بعلا .....؟"

قدر کو بین کر بے حداختلاف لاحق ہوگیا تھا كدا تباع رسم كے ليے عبداللہ كے ساتھ بيٹھنے ميں

دو بس مجھے نہیں بیٹھنا۔ <u>مجھے سخت</u> شرم آ رہی ہے قدر! بابا جان اور بھائی جان بھی وہاں ہوں مے۔ پھر عبداللہ کا بھی بتا ہے تہمیں۔ 'اس کے چہرے پر حیا کا ،گریز کاستگم تھا۔ جواسے مزید حسین بنا کر دکھلا رہا تھا۔اس بیراس کا ردیب سروپ، ڈل محولڈن لہنگئے میں وہ خود مجھی محولڈن پری لگ رہی تھی۔اتن حسین، اتن نازک، اس قدر بیاری کہ نگاه تبین تقهرنی هی -

" بیکھلاظلم ہے۔ عبراللہ بھائی کے ساتھ، ا منتم خاص ظالم ہوتم دونوں بہن بھائی۔ ' وہ ناک چڑھا کر تجزیہ بیش کررہی تھی۔اتباع نے مسکراہٹ وباكرأسے ديكھا۔

‹ ، تم بتاؤ....عبدالله کي فکر تجھوڑ دو۔ میں نے ساہم بوری تاری کر چکی تھیں۔ بھائی نے کیا کہا اپیا که بیمقدس ساروپ اپنالیا۔''

ا تباع کی نگاہوں میں اس کے کیے ستائش تھی ۔ جواس وفت ہیردں کوچھوتی فراک میں ملبوس تھی۔ دویشہ بہت سلقے سے اوڑ ھا ہوا تھا۔ با قاعدہ پنوں کی مدد سے سیٹ کرکے، یہ خالصتاً مشرقی روب اس کی نزاکت اور دلکشی کو ایک انوکھا تاثر دیے کراہے کتنا پیارا دکھلا رہاتھا۔ وہ اتنی جاذب نظر،اس قدرحسین تھی کہ ہرلباس اس کے تن پر سج کرخود پر نا زاں ہوجایا کرتا۔ بوں جیسے بنا ہی اس





کے لیے ہو۔ اتباع کے ای اس سوال پر اس کے محص ای ای ای اس او مجمری تھی۔ بھرا ہے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مدھم سمجھی آواز میں گویا ہوئی تھی۔

> ا بھی تو کھال ادھڑنی ہے اس تماشے میں ابھی دھال میں جو گی نے سانس ہاراہے ''اور مزید رید کہ .....'' عشق کے علاقے میں حکم یار چتناہے

''تو ہیری جان! قصہ محقر سے کہ چوکور ہے ہیں جانتا ہے کہ چاندگی تمنالا حاصل ہے۔ پھر بھی اس کی نہ جو ختم ہوتی ہے۔ نہ تمنا جاتی ہے۔ وہ اپنے کام پہ لگے رہیں۔ میں اپنا کام کرتی رہوں گی۔ یعنی محبت کا کام سستہی تو پھر پھلے گا۔' اس کے لیجے وانداز میں ایسی بے بی تھی کہ اتباع بھی کسی حد تک گھائل ہو کر رہ گئی۔ اس کے بے اختیار اسے گلے سے لگالیا تھا۔ بہت محبت سے نرگی سے اس کا گال سہلایا۔

''ا ہے آ ہے کو کسی غیر کی زگاہ ہے دیکھنا آور اللہ کی نگاہ ہے دیکھنا شروع کردو ۔ تم دیکھوگی ، جانو گی کہ ہر چیز کا رنگ تبدیل ہوگیا ہے۔ پھر دنیا کا نئے چبھوئے یا بھول تبدیل ہوگیا ہے۔ پھر دنیا کا نئے چبھوئے یا بھول پیش کر ہے۔ انسان ہر حال میں مسکرا تار ہتا ہے۔'' قدر نے اس کی بات سی تھی۔ مجھی تھی اور یاسیت مسکرا ہے۔'' اس کی بات سی تھی۔ مجھی تھی اور یاسیت ہے۔'' ہے۔ کسکرا ہے۔'' گی ۔ مسکرا ہے۔'' گی ۔ مسکرا ہے۔'' گی ۔ مسکرا ہے۔'' کی بات سی تھی۔ مسکرا ہے۔'' کے ہی تھی۔ مسکرا ہے۔'' کی ہا۔ مسکرا ہے۔'' کا ہیں۔

ای فیملی کے ساتھ بہتے تھے اور جیسے خوشی دوبالا ہوگئ تھی ہارون اسرار کی فیملی کی۔ لاریب بھی مطمئن تھی۔ عرصے بعد وہ سب بہن بھائی اسٹھے ہوئے شھے بچول سمست۔

'' ماشاء الله! جاند سورج کی جوڑی ہے ہمارے بچوں کی۔''بربرہ کے بعد سارہ نے بھی اس والہانہ انداز میں اتباع کو گلے لگا کر پیار کیا تو اتباع جھینپ گئی تھی۔

روستی ایک نہیں ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتے ہیں آئی۔ اس لیے ہمیں یہ مثال نہیں دینی جاہیے۔ ' قدر نے شرارت ہے کہا تو بھی ہنس بردی تھیں۔ فدر نے شرارت سے کہا تو بھی ہنس بردی تھیں۔ الحال تو انہیں جا ندہار کے سورج کی جوڑی مزد کے الحال تو انہیں جا جا ندہار کے سورج کو مزد کی شرارت کو بردی کر بین آنے دے رہا۔' امن کی شرارت کو بھری برجستگی ہے محفل ہیں انہی کی جھنکار بھرگئی تھی۔ بہدی ترکی انہی تھا۔ اس سے بلند قبقہ وقد ارکائی تھا۔

'' پھرتو سورج خاصا گرم ہوگائے ہے ناں؟'' اس نے ہنسی کے دوران کہا تھا۔ اتباع کے چہرے کی شرمیلی مسکان اسے مزید شرارت پہ اکسار ہی تھی۔

''الیا و بیا! سجھ لیں سوانیز ہے پر ہے۔ جو بھی
پاس آیا جلا کر بھسم کرد ہے گا۔''امن نے حظ لیتے
ہوئے گڑا لگایا۔ قدر کی ہسی مزید بردھی۔ وہ لوٹ
پوٹ ہور ہی تھی۔ جبکہ سارہ اور بربرہ اسے بہت پیار
بھری نظروں سے ویکھر ہی تھیں۔اس نے گہراسائس
کھینچا پھرتا سیدی انداز میں بربرہ کودیکھنے گئی۔
''دیسے خالہ خانی بیہ ہوتو زیادتی تال ....؟
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ
بیس مجھارہی ہول مگراٹر نہیں ہورہا ہے اس پر۔' وہ





جواب قدر كو بدعزا كر كما تقا۔ کزیده مسکان اتری تھی۔

" بنی کا احساس ہے بیٹے کا تہیں۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔سب سے زیادہ حق ہی ان کا تھا کہ وہ دیکھتے۔ 'اس نے ناک چڑھائی تھی۔سبایک بار پھرہس دیں۔

'' چلوتمہاری بارہم بیزیادتی نہیں ہونے دیں مے یہ مہیں لاز ما ساتھ بٹھا دیں گئے۔'' سارہ نے اس كو چھيٹرا حكوياعم غلط كرنا جابا - وه اس طرح بكش ہوئی کہتو س وقزح کے سارے رنگ اس کے حسین چرے کو گلنار کر گئے تھے۔ بلکیں مزید عارضوں پر گرنمئیں ۔ سارہ تو جیسے فدا ہوگئ تھیں اس پر ۔ س '' جہتم بددور! کتنی پیاری بی ہے۔' ہے اختیاری کیفیت میں جھک کراس کی بیشانی چوہتے ان کے کہے میں محبت کے ساتھ ساتھ عجیب ی كسك اور د كالمجمى اتر آيا تقيا -ارسل احمدان كا بينا! ان کا گخت جگراولا دول میں سب سے بڑا۔ سب سے حسین خو ہر و مگر سا ری خوشیوں سے دور بھا کے خاندان کا سب ہے برا کیٹا تھا۔ مگر ابھی تلک اس کی شادی تو کیامنگنی بھی نہیں ہوسکی تھی ۔ حالا نکہ وہ تھیک تھا۔ نارمل تھا۔ کتنا مجھدار تھا۔ کس درجہ فر ما نبردار ..... مگر اس مقام پر آ کرانہیں ہرا جا تا تھا۔شادی کے نام پر بدکتا تھا؛ نام سننا بھی نہیں عابتاتھا۔ جاہے وہ کتنا ہی تریکھیں میجال ہے جو اس پراٹر ہوجائے۔بریرہ ان کے دکھ کو جھتی تھیں۔ جھی اس دنت بھی بہت زی ہے ان کے کا ندھے ير ڈھارس كے انداز ميں ہاتھ ركھ ديا۔سارہ تم تأنكهيں جھيكتي ہوئيں ذرا سا سيدھي ہوكر خود كو

" برگزیر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں خود کروں گی بات ارسل ہے۔ کان تھینچوں گی اس کے ، کسے تبیں مانے گا۔ ' انہوں نے سر کوتی میں

' ہم نے سوجامحتر مہ بھالی بیکم نے تو باہر قدم رنجهبیں فرمانا۔ کیوں نہ ہم خود دیدار کرآئیں۔''امن جویاں اور بیجی کی کیفیت کوجھتی تھیں ۔ ملکے تھلکے انداز میں کہتی گویا ماحول پر چھا جانے والی افسر دگی کا تاثر کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئیں۔

''آ پ کی بھالی بیکم کو پیخوف لاحق ہو گیا ہے کہ اس سج وسلج كو و يكھتے ازال سے كھائل عبدالله محتر م بوری طرح گھائل نہ ہوجا تیں اور منگنی سے نکاح پر اڑنے والے حضرت رحقتی کا شوشا جھوڑ دیں تو مالی تو الى كى جانى ہے۔ سويد آثرير بردہ كھڑ الكرديا۔ اس کی شوجی نقط عروج برتھی کے سب سے ڈیاوہ محظوظ اس بات پر امن ہوئی تھی۔جھی تفلکھلا کر

زور ہے بنس پڑی۔اتباع اتنا جھیٹی کہاہے ایک جها نیر مجی رسید کرد یا تھا۔

'' حد ہو تی ہے بدلمیزی کی بھی قدیر ..... بڑول کا بھی لحاظ ہیں۔' وہ اسے کھور ربی تھی مگر اس پر کہاں اثر تھا۔

" وظلم کی بھی کوئی حد ہولی ہے۔ س لو میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوں۔' اس نے ناک چڑھائی۔اتباع نے گہراسانس بھرلیا۔ '' جا دُ اگر ان کے ساتھ ہوتو پھرا نہی کوسلی بھی دو۔ یہاں تمہارا کیا کام ہے۔''انتاع کواس کی ہے طوطا چشمی ذرا جو بھائی ہو۔ جھبی خود بھی بے لحاظ ہوگئی۔قدرایک جھکے سے اُٹھ کھڑی ہوگی۔ '' ٹھیک ہے جارہی ہوں۔'' اتباع کی گڑ بڑاہٹ د مکھنے والی ہوگئی۔ بوکھلا کراس کا ہاتھ پکڑا۔ " كيا موكيا ب تدرانداق كررى هي نال ميس" '' محمر میں نداق نہیں کررہی۔ میں جارہی

ہوں باہر۔ ذرا دیکھوں تو کیے لگ رے ہیں



الرائیا ہو بھی تو اعتراض کا حق کس کو ہے بھلا؟'' اس کا لہجہ و انداز ترش بھی ہوا، تیکھا بھی جے سمجھا بناامن نری سے مسکرا دی تھی۔
'' بالکل بجا فرمایا، ہم ہرگز اعتراض کرنے والے بہیں۔'' والے بہیں۔'' یہ ہم جو گاتھا اور بلیٹ کر با ہرنگل گئی۔امن قدر نے سر جھٹکا تھا اور بلیٹ کر با ہرنگل گئی۔امن بھرسے انتاع سے باتوں میں مشغول ہو جگی تھی۔

''بہت خوشی ہوئی عرصہ بعد آپ سے ملاقات
کر کے ارسل احمدا کسے مزاج بین؟' عبدالعلی
کے لیجے میں اس کے الفاظ کی ہجائی رقم تھی۔
چیر سے پر اندر کی صدافت کا عکس ایسے جھلملایا تھا
کہ ارسل احمد کو یقین میں عار نہ رہا۔ جوایا بہت
عرصہ بعد وہ محض دل رکھنے کو نہیں مسکرایا تھا۔ یہ
مسکراہٹ خالص تھی۔ جواس کے چیرے کو اُجالنے

" تم بتاق عبدالعلی میں کیسا ہوں؟" اور عبدالعلی آ ہت ہے۔ بنس دیا تھا۔ کچھ دیر اسے متاثر کن نظروں سے دیکھتا رہا بھر بھر پورتجر میخضرا الفاظ میں بیش کردیا تھا۔

''الحمد للد! ارسل احمد ہمیشہ کی طرح پرکشش،
متاثر کن اور ہے حد شاندار .....' اور ارسل احمد نے
جس طرح اضطراب کی کیفیت میں ہونٹ بھیج کرسر
جھکا یا وہ عبدالعلی کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گیا
تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارسل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
''اپنے شروع ہے اب تک بنگاہ دوڑا وُ ارسل!
پھر دیکھو کننی عنا بیتی ہوئی ہیں تمہارے اوپر رب
کی ، اور جانے ہوا ہیا کیوں ہوا ہے؟ صرف آئی
کی ، اور جانے ہوا ہیا کیوں ہوا ہے؟ صرف آئی
کی دعا وُں کی بدولت، ان کی گڑ گڑا ہٹوں اور
سجدوں میں گریہ و زاری کی امال گواہ ہیں۔ وہ
ہمیں بناتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔

عبداللہ بھائی! سے میں آیا ہے مقابلہ تھائم دولوں
میں ۔۔۔ کہ کون زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ گر فیصلہ تو
جھی ہوگا اگر جو حرفی آ منے سامنے ہوں۔ 'اس کے
انداز میں شرارت کیل رہی تھی۔امن پھر ہنے گئی۔
'' بھائی تو بالکل پرنس لگ رہے ہیں۔ فیم سے
پچھنہ کر کے ہی محض خوتی کی بدولت ان کی جھب زالی
ہے۔ میں تو بہی کہوں گی میرے بھائی وز ہیں۔''
''اگر مقابلہ خوتی کا ہے تو پھر بلا شک وشبہ ونر
عبداللہ بھائی ہی ہیں۔ گرخسن کے معاملے میں تو
دونوں جریفوں کو آسے سامنے لانا پڑے گا۔' قدر
دونوں جریفوں کو آسے سامنے لانا پڑے گا۔' قدر

رون ہے حریفوں کو .....تمہیں اور بھائی جان کو؟' اتباع نے پھراینا کمر ورساد فاع کر ناجا ہا مگر آرج فقررا ہے جیتے نہیں دیے سکتی تھی۔ مگر آرج فقررا ہے جیتے نہیں دیے سکتی تھی۔ میں نامید کو بیلونہیں ۔انجی ہمارا وفت نہیں آیا۔

بات و پولیں۔ اس خود انگیل وٹر قرار دے دول جب آئے گا تو میں خود انگیل وٹر قرار دے دول گی۔' وہ بھلاکس سے کم تھی۔اتنے اعتماد سے بولی توایک بار پھر بھی ہنس پرانے ہے۔

''ہاںتم سے یہی تو قع کی جاسکتی ہے۔'اتباع نے سردآ ہ بھری۔

'' میں ان کے مقابل کیوں آ دُل .....؟ بھی اچھی زندگی گزار نے کے لیے بیضروری ہے ۔''وہ مسکرامٹ دبا کرشوخی ہے آئیسیس نیچا رہی تھی ۔ انتاع بھی جھینپ کرہنس پڑی ۔

'' میں ذرا عبداللہ بھائی سے مل آوں۔
دیھوں ذرا کتی صدافت ہے آپ کے بیانات
میں۔' وہ اب براہِ راست امن سے خاطب ہوئی
صی۔امن کی آنکھوں میں شرارت از نے گئی۔
صی۔امن کی آنکھوں میں شرارت از نے گئی۔
'' ہمیں کیا پتا آپ کس سے ملنے جارہی ہیں۔
مارے بھائی سے یا انباع کے بھائی سے۔' وہ ہنس
رہی تھی۔قدر نے قدر دے دھیان سے اسے دیکھا۔

دوشين 88

Section

ہار ہار ما نگاہے۔''ارسل تب بھی حاموش رہا تھا۔ عبدالعلی اے و کیھ کر پھرمسکرانے لگا۔

'' یہاں کیوں آنا نہیں جاہ رہے تھے؟'' ارسل نے جوابااے شاکی نظروں سے دیکھا تھا اور متاسفانہ سانس بھری۔

'' مجھ میں لوگوں کی تر حمانہ نگا ہوں کوسہنے کا یارانہ بیں ہے۔''

''الیی با تول کوذبن سے نکالو گے ارسل احمد تو بی زندگی کو جی سکو گے۔ ورندزندگی گھٹے گی۔ اور گفٹنے میں کینی اذبت ہے۔ اس کا اندازہ تو تہہیں ہوگیا ہوگا ہخونی۔'' ارسل خاموش رہا تو عبدالعلی اسے قائل کرنے کومزیدگویا ہوا تھا۔

' بولوارسل اجر اعباوت الله کی ہوتی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی ..... اگر چہ بید دونوں کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ گر بید بھی جے کہ خدمت رائیگاں نہیں جاتی ۔ عباوت کا معیار اس فدمت رائیگاں نہیں جاتی ۔ عباوت کا معیار اس فدر بلند ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس معیار تک نہیں جاتی ۔ سکتا ۔ پھر بھی عبادت خواہ گئی ہی بردگ کیوں نہ ہو ۔ مقبول ہوتی ہے اور رو معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو ۔ مقبول ہوتی ہے اور رو معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو ۔ مقبول ہوتی ہے اور رو معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو ۔ مقبول ہوتی ہے اور رو معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو ۔ مقبول ہوتی ہے اور رو

محبت کا درجہ اس ہے بھی کہیں افضل ہے۔ اس
میں بیانہ نہیں دیکھا جاتا۔ بس نیت دیکھی جاتی
ہے۔ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہی
ہے ارسل احمد … آنی نے انہی دوخاص اور اہم
سخیوں کو بروفت استعال کیا تھا۔ انگل کی خدمت
سے اللہ کو منایا۔ اور تمہاری محبت میں ڈوب کررب
کو پکارا تھا۔ پھر وعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے
کو پکارا تھا۔ پھر وعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے
توڑو ہے؟ ایسانہ کرویا را نقصان اٹھاؤ کے ورند۔''
اور پچھ فاصلے پر موجوداس کی گفتگو کا ایک ایک

لفظ تولتی ول میں اتارتی قدر کی آئیسی اسے د مکھتے بھیگنے لگی تھیں۔اس کے نز دیک تو اس سے براه کر اور کوئی وغا باز نہیں تھا۔ وہ اس کی جائز ملكيت تھى۔ جيے ديكھنا زگاہ يہ كناه كا بوجھ بھى تہيں دھرتا تھا۔ مگر وہ کننی خوبصورتی ہے اے نظر انداز کیے جار ہاتھا۔ حالانکہ آج تو تم از کم ایسانہیں ہونا عاہے تھا۔اس م گر کی خاطر اس نے اپنی ہریسند ہے اجتناب برت لیا تھا۔اس کے رنگ میں رنگی کئی تھی ۔ اور حاصل وصول کیا تھا؟ کیجھ بھی نہیں۔ اک نظرالتفات توكيا ،تشكرانه بهي نبيس \_ وه تو مشكورتك نہ تھا کہ اس نے .....اس جیسی ضدی ،ا کھڑلڑ کی نے آئ کی بات مانی تھی۔اس کی بیند کوانی پیندید، این مرضی برتر جی دی تھی۔ کتنا غافل تھا وہ اس ہے ۔۔۔۔ ہمیشد کی طرح۔ اس کا دل خون ہونے لگا۔ لبول کے بھی کی پردھی ایک نظم کے مصر سے خود بخو د محلنے لگے۔

سنولفظوں کے جادوگر!

محبت توخمہیں ہر رنگ میں محسوں ہوتی ہے مجست وہ رنگ جھی تکھو

جوتم کوسورچ کرمیری نگاہوں بیں اتر تے ہیں وہ الفاظ جو دل سے زباں تک آتو جائے ہیں اِدِالیکن نہیں ہوتے

میری اس بے بسی کے رنگ کوتضویر کر دوناں میری خاطراک ایسی نظم بھی تحریر کر دوناں جسے تم کوسناؤں تو تمہیں معلوم ہوجائے میں کیوں خاموش رہتی ہون

وہ چونگی تھی۔ عبداللہ کچھ فاصلے پر موجود اسے
پکار رہا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں اس کی واقعی
حجیب نرالی تھی۔ جالانکہ اتنا تیار تو وہ ہمیشہ ہی رہتا
تھا۔ آج صرف فتح کا، پالینے کا احساس تھا جواس
کے چہرے کو جگم گاہث عطا کررہا تھا۔ وہ گہراسانس

الوشيزه والم



'' جی حکم!'' و ہ وانستہ مسکرائی تھی ۔عبداللہ اسے

" كوئى فائده ہے مجھے تمہارا ....اك ذراسا کام نہ ہوسکاتم سے۔ 'اس کے انداز میں ہے ہی بے جاری تھی۔

اری ی۔ ' بیاڑ کی مجھے واقعی ساری عمر تڑیائے گی ، صاف لگ رہا ہے۔ ' وہ بے حد عاجز ہوا تھا۔ قدر ہننے لگئا۔ نگاہ ہے اختیار عبدالعلی کی جانب اٹھ

۔ '' لال میں بھی ایسا ہی مجھتی ہوں \_ بہت کھور ہیں۔''اس کا انداز آہ بھرنے والانقا۔

ایر طے ہے قدر کہ میں اتباع سے ملے بغیر، اے دیکھے بغیر نہیں جا دُن گا۔ میتو سیحے معنوں میں تو بین ہے میری۔

اب تو نکاح بھی ہو چکا۔ پھراسے کیا اعتراض ے۔' وہ بے صدیر جا تھا۔ فتدر کھی ہیں ہولی۔ 'تم ہیلپ کروگی میری ؟' 'عبداللہ کے سوال یراس نے گھبرا کرا ہے دیکھا۔

'' اللّٰہ كا نام ليس بھائى صاحب! اس كے ہٹلر بھائی جان کا پتا ہے نا آ پ کو۔اگر بھنک بھی پڑگئی نا تو بخشے گائیس <u>مجھے</u>''

'' کچھنہیں ہوگا پرامس! بس تم اتنا کرنا کہ اتباع کے کرے ہے سب کو نکال دینا۔ راہداری بھی ذراصاف شفاف کروینا۔ باقی میرا کام ہے۔ ابھی کچھ دیرییں کھانا لگ جائے گا۔سب مضروف ہوں گے۔ ہرکز پراہلم ہیں ہوگی۔ اتباع تو اینے کرے میں ہی ہے۔'' چنگی بجا کر کہنا وہ اسے واقعی بدحواس کر چکا

تھا۔ وہ کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ عبداللہ نے ہاتھ اُ تھا کر ایہےٹوک دیا۔

و ایس کیجھ ہیں۔ قدرتمہارا کام صرف اتنا ہے كه عبدالعلى يرنظر ركھنا۔ وہ إوهر نه آئے۔''اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیروہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پھرواقعی وہی کیا تھااس نے جووہ جا ہتا تھا اور قدر کی جان پر بن گئی تھی۔ ویسے اسے ہمیشہ شکوہ رہنا تھا۔عبدالعلی بھی اس کی جانب متوجیر کیوں نہ ہوا۔ اور اب سب سے برا وحر کا میں تھا کہیں وہ اسے نہ ویکھ لے۔ اور دھڑ کا کہتے ہیں آ گے ، آ کر مردیتاہے۔سویہاں بھی وہی ہوا۔

عبدالعلی نے اسے دیکھا ہو جیس البعثہ اسے سی کام ہے اندرونی جھے کی جانب آیا تھا۔ ادھر قدر براً مدے میں پنڈولم کی ما نندجھولتی تھی۔ اوھرسے أوهر ..... إدهر م أوهر اور جب وه اسيخ دهيان میں مڑی ای بل عبدالعلی بھی برآ مدے کا موڑ موکر اجانک سامنے آئی گیا۔ دونوں ہی کو اس سامنے کا گمان نہیں تھا۔ دونُو ک ہی ایسے ایسے دھیان میں منتهے جبھی پرتصادم بہت احا تک ہوا تھا۔معنی خیزی تو کیا درآئی ان کے ج عبدالعلی اگر جطایا تو قدر ک مارے تشویش کے حلق سے چیخ نکل کئی تھی۔منہ پر ہاتھ رکھے وہ بے اختیار ہے جان ہوئی ٹاتکوں کے ساتھ نیچے بیٹھ گئ۔رنگ جیسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی عبدالعلی کے لیے بے تعاشا تشویش کا باعث تھہری تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے پر بیثان سا پنجوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا۔

" كھ غلط ہوا ہے! ہوا كيا ہے آ پ كو؟" قدرنے ول کی خون سے سرسراتی وھک وھک میں اس کی تھمبیرآ وازسی تھی۔اورنم بلکیں اُٹھا کراہے دیکھا۔ وہ کتنا قریب تھا۔ کتنا حسین تھا۔ ممر اتنا ہی کھورہی پراب متوجہ تھا تو یہ توجہ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ اسے اس کے سواسب کھی بھو لنے لگا۔ " کچے یو چھا ہے آ ہے ۔۔۔۔سب کچے چھوڑ

Section

'' میں نہیں ہورای آپ ہے جو کہا ہے وہ کردیں۔نہیں تو جا میں۔'' نظریں چرا کر سرخ چبر سے سمیت کہتی وہ عبدالعلی کو بہت دلجیپ، بہت انوکھی لگی۔

'' ''کیوں کانشس ہور ہی ہیں۔ اس میں ردمینس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ سو پر بیثان نہیں ہوں۔ نہ جمھے پہخرافات پسند ہیں۔''

عبدالعلی کا برتیش لہجہ چبھتا ہوا بھی ہمسوس کرکے قدر کی آئیمیں بہت تیزی سے بھیگیں۔ اس نے زخمی نظروں سے بچھ دیواس کے پرکشش مگرمغرور چہرے کودیکھا تھا۔

ر مردر پہر سے ور پہل میں یہاں ہے عبدالعلی!'' چہر ہے کا رُنْ بھیر کر دہ بھیگی آ واز میں بولی تھی۔ عبدالعلی نے کا ندھے جھکے اور ہلکا ساجھک کراس کا ہاتھ بکڑ کر تھینج کرا ہے مقابل کھڑا کرلیا۔ وہ جتنا حیران ہوئی پھر جائی شدت سے محلی۔عبدالعلی اسی قدر پُرسکون رہ کر کہہ گیا تھا۔

''انااچھی چیز ہے۔ گر جہال نقصان کا باعث ہے دہاں اس سے دستبردار ہونا بہتر ہوتا ہے۔''وہ اس کے شانے پر باز د دراز کر کے سہارا وینا جا ہتا تھا۔قدر تڑپ کرفاصلہ بڑھا گئی۔

''میرے نزدیک محبت محبت ہے اور ہمدردی بھیک اور خیرات کے علاوہ کھے ہیں عبدالعلی صاحب اللہ محصر آپ سے ہمدردی نہیں لینی۔' صاحب کا نداز اتناشدید تھا، اتنارُرز دراحتیاج رکھتا تھا کہ عبدالعلی لب بھیتا ہوا ہی ہے ہٹا ادر کوئی لفظ مزید کے بنا لمبے ڈگ بھرتا دہاں سے چلا گیا۔ قدر کے لیے اپنی سسکیاں روکنا ہے حدوشوا را مرتھا۔ یہاں اس مقام پر آگر وہ چاہتا تو اپنی محبت کا ایقان بخش سکتا تھا اسے۔ گر وہ ایسا کیوں کرتا اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی سے محبت ہی نہیں تھی۔

کریبال کیا کروہی تھیں؟ 'دوہ اس کی نظروں گا اٹھنا اور پھرٹھبر جانامحسوں کرتا برہم ہوسنے لگا۔اک فسوں اس کی آئمھوں کا بھی تھا۔ جس میں قید ہونا ناگوارانہ تھاا ہے جبھی بلا در لیغ ڈانٹ ڈالا۔

'' میرا پیر کتنی بے دردی سے کیلا ہے آپ نے۔ آپ کو کیوں احساس ہوگا۔ اب جلانہیں جارہا ہے مجھ سے۔'' اس نے اپنا پیر ہاتھ میں د بوج لیا تھا۔عبدالعلی زور سے چوزکا اور قدر بے خفیف بھی۔

'' معذرت ..... مجھے پتانہیں جلا کہ .....اور غلطی آپ کی بھی ہے کہ .....''

و علی ....! میری غلطیاں قصور نہ گوا ہیں ۔ جانتی ہول کسٹ بہت کہی ہے۔ بہتر ہے مٹی ڈال کر اس قصے پر ،کسی کو بلالا میں ۔سہارے کے بغیر مجھ سے جلا ہیں جائے گا اب۔' اس کی بات قطع کر کے وہ درشتی ہے بول تھی۔عبدالعلی نے بے بایاں حیرت کا شکار ہوتے اسے دیکھا۔ پھر جیسے مشکوک بھی ہوا تھا۔

''ویکھانہیں ذرا ۔۔۔۔۔کتنی جوٹ لگ گئ آخرکہ چلنا بھی دشوار ہوگیا۔ نازک مزاجی کی حد ہے۔ ہڑی تو نہیں ٹوٹ گئ ہوگی۔''وہ جھلایا تھا جی بھر کے جبھی زبردتی اس کا ہاتھ ہٹا کر پیر کا معائنہ کرنا چاہتا تھا کہ قدر نے بے اختیاراس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔

سے بہت ہیں۔ اس کے انداز میں ہے تو جی ضرور گئی ہے۔
اپنی تکلیف کا مجھے بہتر پتا ہے۔ بس کسی کو جا کر بھیج
دیں۔''اس کے انداز میں خفکی کا عضر نمایاں تھا۔
عبدالعلی نے بغورا ہے دیکھا پھر گہراسائس بھرتا ہوا
اُٹھ کھڑا ہوا۔

''انھو.....کھڑی ہوجاؤ۔''اندازاییاتھا کہ اِدھر وہ کھڑی ہوگی اِدھراس نے سہارا دیانہیں۔قدر کے اس کے تیور بھانپ کرہی جھکے جھوٹنے لگے۔





آنی تھی۔ بک وصلی کر کے اس کے ایکاس کلے اے صبر تبیں آرہاتھا۔

وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اتنے بھاری زیورات اورلباس ..... وه تو چوژیاں اور <u>ملکے تھلکے</u> ٹا ایس تک بہننے کی عادی نہیں تھی۔ کیا ایک دم ہے ا تنا یکھ لا د نا پڑ گیا تھا۔ انجھن می انجھن تھی۔ کتنی مشکل ہے اس نے لاریب کو قائل کیا تھا کہ وہ لباس تبدیل کرے۔

والمسينية! الجهي مهمان موجود بين - جاتے ہوئے بھائی پھر ملنے آئیں گی آپ سے، بھائی جان بھی اسلام علیہ لگتا کہ آپ انتے ساوہ جلیے میں ہول ۔'' وہ چکیار ہی تھیں ۔ جوا با اتباع نے ان کے کیلے میں باز وحنائل کرو ہیے۔

مُرُلِعًا كَ يَكِيزِ! ما مول اور ببو ہرگز برانہیں ما نیں کے، میں جانتی ہوں۔ غیرتھوڑی ہیں وہ لوگ\_ ہارے اینے ہیں۔ بھر دیکھیں میری نماز لتنی لیٹ ہوگئی ہے۔ ہارہ نج رہے ہیں ۔اور میں اتنی دیر تک بھی ہیں جاگی اب حال بر آہور ہا ہے نیندے۔'' ''اجھاٹھیک ہے، پڑھلو پھرتم نماز۔''لاریب نے اجازِ ت دے دی تھی اورخود کمرے سے بیہ کہہ کر چلی سئیں کہ اس کے لیے قدر کے پاس کھانا جھیجتی ہیں اس کا۔اس نے گہرےاطمینان کا شکار ہوتے سب ہے پہلے دویتے کی پنیں نکالنی شروع کی تھیں۔ بال تک دکھنے لگے تھے اس کے اس تھنجا د سے سلسل ۔ بندرہ منٹ ای کام میں لگ گئے۔اس نے پہلے احتیاط سے دوپٹا اُتار کر رکھا۔ پھر بالوں کی چوٹی ہے لیٹی موتیے کی لڑی کو الگ كياً \_سركوقدر ئے سكون ملاتھا \_ پھر شول كربنديا كو جکڑے ہوئے پنیں بالوں سے نکالیں اور انہیں بھی سائیڈ پر دھردیا۔اس کے بعد نیکلس کی باری

ے نکالنا جا ہا مکر اس کا ڈیزائن کہیں بالوں میں ا تک گیا۔ وہ کراہ کررہ کئی تھی۔

، ' او وف!'' اس کی آخکھوں میں نمی لہرا گئی ۔ '' او وف!'' اس کی آخکھوں میں نمی لہرا گئی ۔ مگر کوشش کے باو جو دنیے کلس کو بالوں ہے نہیں جمعر ا سكى تواس مشكل اورأ مجهن يهجيب ى كوفت كاشكار ہونے لگی تھی۔ مبھی دروازے پر آہٹ ہوئی اور کوئی اندر آ گیا۔ بیعبداللہ تھا۔ جسے وہ ویکھنے ہے قاصرر ہی تھی۔جبکہ عبداللہ اس کا بجلیاں گرا تا ہوا ہے جلوه دیکهانیج معنول میں گھائل ہو کر دہ گیا۔ '' قدر .....! پلیز ہیلپ می ، دیکھویہ پیکلس ا تک کیا ہے۔نکال دو۔''اس کی آ داز میں بھی ہے بى تى يى جىنجلا يېت تى -عبدالله چونكا تقاا در مېيكا نكى

انداز میں آ کے بڑھ کر چندلمحوں کی تک و دو سے اس کی پریشانی کودورکردیا۔اتباع مجمراسانس بعرتی جسے ہی سیدھی ہوئی قدر کی بجائے اسے روبرو یا کے دھک سے رہ تی ۔ پہلے اس کا رنگ فق ہوا تقا۔ پھر ای قدر سرخ اور دھڑ کنوں کا شور تو ایسا تھا کہ کا نوں کے بردے محفتے کیے تھے۔ حسن کی اوا بہت قائل ہے آج

ول والول كي خيرا خير كري ای کا ہاتھ جس بے ساختلی میں دل پر گیا تھا۔ اور پھر جننی ہے تالی اور حجاب آمیز کیفیت میں اس نے لیک کر دوپٹا اٹھانا جاہا تھا۔عبداللہ نے اس ہے کہیں سرعت ہے اس کا راستہ ردک کر اسے شانول سے تھامتے اپنے مقابل کرانیا تھا۔

" واقعى بهت ظالم مو اتباع!" وه شكوه بهي ایسے کررہاتھا جیسے لاڈ اٹھارہا ہو۔اتباع کا توجیسے شرم سے کٹ مرنے والا حال ہوا تھا۔ رنگستہ تمتماتی ہوئی، آ تھوں میں ہراس بھی حجاب بھی .... چېرے ہے بھاپنکل رہی تھی۔اس پراس کی بے





www.Paksociety.com

ایک قدم اس کی جانب بڑھ کرا جا تک بالکل غیرمتو قع سلسے ماز دؤں کے حلقے میں کس لیا۔

غرور حسن میں شاہی جال ہوتا ہے ہیں رخوں کا سبھی کھے کمال ہوتا ہے بدن بھی حشر بیا دھر کنوں میں کرتا ہے بھر اس بیہ چلنا قیامت کی جال ہوتا ہے بناہ بادلوں میں ڈھونڈتا ہے باہ تمام جو بے جاب وہ زہرہ جمال ہوتا ہے خدائی جانے اسے چوم لیں تو بھر کیا ہوتا ہے خدائی جانے اسے چوم لیں تو بھر کیا ہوتا ہے

اس کی مزاحمت، ہراس اور بوکھلا ہے سے حظ
الھاتے وہ اس کی ساعتوں میں سلکتے بھڑ کتے
جڈ بات ان الفاظ کی صورت انڈیل رہا تھا۔ جواللہ
جانے وہ ٹھیک ہے بن بھی رہی تھی انہیں کہ اس کی
سراسیمگی کا عالم ہی ایبا تھا جب عبداللہ نے ذراسا
توقف کر کے اس کے چہرے پر جھکتے شرارت سے
کہاادر پھرا پناا تحقاق استعال کیا تھاادراس کا دہاتا
ہوار خسار جوم کر کھلکھلایا۔

جوگال نام ہے بوت کے الال ہوتا ہے اگر وہ لب نظر آئیں تو زلف بھی دیکھو ہر ایک وانے یہ موجود جال ہوتا ہے وہ جتنا بھی سرشار تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی اتباع کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ کوئی پیش نہیں چلی تو ہے بسی کی انتہا یہ جاتے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔عبداللہ اس بن بادل برسات بر بی پہلی بارگر بڑایا۔

''اجاع!''

'' بلیز چلے جا کیں۔'' دہ سسکاری سی بھرکے بولی۔ادراب کی مرتبہ دو پٹا اُٹھا کرایئے گرد لپیٹ لیا۔عبداللہ نے گہرا طویل سانس بھرا۔انداز میں داضح کئلست تھی۔

" چلا جاتا ہوں۔ ممر اک بات ماننی ہوگی

بى لا جارى .. ده جيئے گنگ ہو جلگى ۔ '' پليز!'' وه جيئے سکى ، جے کرائی ، مگر دوسری جانب اثر کہاں تھا۔ دہ تو جيئے پياساصحرا تھا۔ اس کی نظریں سیرانی کی متمنی تھیں۔ دہ اس قدر فدا ہونے لگا۔

" ہاں ہاں ۔۔۔۔۔ بولیں۔ ارشاد کریں۔ تھم کریں۔ "وہ جیکنے لگا۔ پھر مزید شرارت پراترا۔ تیرا حرف حرف آخریں ذرا لب کشا تو ہو دلنشیں بجھے رکھ گرفت فریب میں تیرا جھوب بھی مجھے راس ہے تیرا جھوب بھی مجھے راس ہے دونوں ہاتھوں میں چرہ ڈھانیا تھا اور پیچھے ہٹانا جانا۔ گراری عبداللہ کی چائی تھی شاید۔

" مانتی ہیں کتنا تر پایا ہے جمعے قدم قدم پیرہ اس پر بیآج کاظلم .... ابتاع بہت سزاد ہے کو جی جاہ رہا ہے۔' اس کا لہجہ مدھم تھا بوجھل تھا۔ اور بہت گستاخ بھی۔انتاع کی جان سو کھنے گی۔ دل محمد امکا

'' بلیز چلے جائیں۔کوئی بھی آسکتاہے۔' وہ جیسے گڑ گڑ ائی عبداللہ نے کا ندھے جھٹک دیے۔ جیسے گڑ گڑ ائی عبداللہ نے کا ندھے جھٹک دیے۔ ''آ جائے ہرگز پر دانہیں۔آج توبس حساب میری ''

وہ کھل کر ہنا۔ شاید اس کی حالت کا حظ لیا تھا۔ انباع نے بے بسی سے لا چاری سے اسے دیکھا تھا۔ ادر ہونٹ کا نٹنے گئی۔ جبکہ دہ اتنی ہی دلچیبی ہے اُسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے جبنی اتنی ہی سوار تھی۔

''عبدالله! چلے جائیں۔کوئی دیکھ لے گاتو میں مرجاؤں کی نظروں سے گرکر .....'' وہ اب کے جیسے رویانی ہوگئی۔عبداللہ نے متاسفانہ سانس بحری اور



READING

عبدالتدية مخزد اندازيين كهراسانس بجرااور كطلح در دازے ہے نکل گیا۔ اتباع ابھی تلک ہولے ہو لے کرزر ہی تھی۔اے خود پر جیرت بھی تھی۔جس قشم كا تصور بهي محال تھا۔ وہ اي قسم كى صورت حال ہے گزر کر بھی تیجے سالم کھڑی تھی۔اس نے ہونٹ كائے اور آ كے برھ كر كمرے كے دروازے كى ليحني حرُّها دي - حالانكه اب اس احتياط كا فائده تہیں تھا۔ وہ بلیٹ کرآ نے والانہیں تھا۔ مگر وہ ضرور ا تنی خا کف ہوگئی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود ہےنظری جراتی ہوئی ۔ آ کینے نے بتایا تھا، گواہی دی تھی۔اس کا بیرروپ پہلے روپ سے تہیں برور کر دلکش ہے۔مگر وہ کہاں یقین کرسکتی رقى - برلمحه اضطراب بين گھرتى جار ہی تھي ۔ ☆.....☆.....☆

" یا یا جانی! والیس کب چل رہے ہیں ہم۔" وہ عبدالہا دی کے زانو یہ سر رکھے لیٹی تھی \_ بسور کر بول تو عبدالهادي لنے جھک کراس کی سبیح بیشانی

'' میری جان! میری پیاری بیٹی! اُ داس ہوگئی ہے کیا؟''ان کی مشفقانہ نگا ہوں میں ہلکی سی تشولیش جھی انجری۔

' ' ہال' ہو گئی ہوں اُ داس ، ویسے بھی ..... یہاں دل لگانے کو ایسا ہے کیا ..... '' اندر داخل ہوتے عبدالعلی کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے بالحضوص جتلایا۔انداز بےزارکن تھا۔عبدالعلی نےعلیز ہے کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور عبدالہا دی کوسلام کر تا بجھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں موجود فائل علیز \_ کی جانب بڑھادی تھی۔

'' بيآپ كاكام موگيا بي بوجاني .....'' ''بہت شکر یہ بیٹے!''علیزے نے بے اختیار سکھے کا سانس بھرتے فائل پکڑ کرای وقت کھول لی۔ تهميں ابتاع! بيليز علم بيل التجا تمجھ لينا۔ بي كور مين اب اس کاحن رکھتا ہوں۔'' وہ ملیحی نظروں ہے اے دیکھ رہا تھا۔ انباع رخ پھیرے کھڑی رہی۔ البیته غاموش گواه تھی کہ وہ اس کی بات پنہ صرف س ر ہی ہے۔ بلکہ منتظر بھی ہے وہ کیا کہنا جا ہتا ہے۔ " میں کال کروں گا۔ آب بات کیا کریں گی بھے ہے''اتباع نے گہراسانس بھرلیا۔ "منتكى كى بحائے نكاح اى ليے كيا تھا آپ نے؟' 'وہ بخت شاکی ہوئی اور عبداللہ اس قدرز ور ہے ہیں پڑا تھا۔

المستحصدار ہو، اس میں کیا شک ..... میں اس سرکش ا در ضدی لڑکی کومکمل کنٹرول میں رکھنا جا ہتا تھا۔'' انتاع کی پلیس جھک تئیں۔اس نے ہونٹ

و علی موں ساس ہے بل کر آپ کا خدشہ درست ٹابت ہوجائے۔ لیکن کوالی آجائے یک وہ مسکرایا۔انتاع کے تاثر آت میں اضطراب بھی بایا جائے لگا۔

یوں جیسے بس نہ چلتا ہواہے کمرے سے دھکیل د ہے۔عبداللہ نے اے الوداعی تمریمریورنظروں ہے دیکھا اور والیس مکٹا۔ انتاع ڈھنگ سے ریلیکس بھی نہ ہو یائی تھی کہ وہ پھر دروازہ کھولتے کھولتے تھم کراس سے نخاطب ہو گیا تھا۔ ''اک بات اور ....''اتاع نے شیٹا کراہے دیکھاوہ شریراندازمتبسم تھا۔ ''ہرگستاخی معاف بسسایکچولی.....'' رُکا ہوا تھا میرا سالس میرے سینے میں تحقی کے نہ لگانا تو گھٹ کر مرجانا " اور يقينا اب ايها تونهيس جاسى مول كى آپ بھی ..... وہ پھر پٹروی چھوڑ کر ہنس رہا تھا۔ جبکہ اتباع اتناجمینی تھی کہ ہے اختیار زُخ پھیر گئی۔

READING Section

ورق گردانی کے دوران جیسے کیے اطبینان کہرا ہوا تھا۔ عبدالعلی عبدالہادی سے باتوں میں مشغول ہوچکا تھا کہ ایکیم اس نے قدر کی جانب زخ پھیرا۔ وہ جو بہت مکن ہوکرا ہے دیکیر ہی تھی کہ اس کے متوجہ ہونے پراتنا کھسیائی ۔اس درجہ خفت زوہ ہوئی کہ نہصرف چہرے کو پھیرا بلکہ اُٹھ کر بھی جانے کو کھڑی ہوگئی۔

" ياؤں كيما ہے اب آپ كا .....؟ چيك كرايا تھا، بڈی فریلچر تو تہیں ہوئی تھی۔ ' قدر نے اچینجے میں گھر کر مشکتے ہوئے اے ویکھا۔ یوں جیسے یقین شرآتا ہووہ ای سے مخاطب ہوا ہے۔اس کے لبول کے گوشوں میں مجلتی مسکان اس کی روح تک جھانے کے رکھ گئا۔ قدر نے ہونٹ جیجے کیے۔جبکہ عبدالہادی اور علیز ہے چو نکتے ہوئے متوجہ ہو چکے تھے۔

" كيا مطلب .... أكب چوك آ أي تهي اور کسے .....؟''سوال علیز نے نے کیا تھا۔عبدالہادی بھی تشویشناک نظروں ہے قدر کو دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں میں سوال بھی تھا۔ قدر کو دانت کیکیانے ير سي اسے صاف محسوس ہوا۔عبدالعلی نے جان بوجھ کریہ شوشا حجھوڑ ا ہے۔

'' تسیحهٔ نبیس هوا تھا مما! پیر ذرا سا م<sup>و</sup> ممیا تھا۔'' اس نے دانت بھیج کر جواب دیا پھر عبدالعلی کو جتلانے کو ہولی تھی۔

'' آپ کو اب یاد آئی خیریت یو حصے گی؟ چومیس تھنٹول بعد .....؟ " انداز ملامتی تھا۔ وہ د چھے سروں میں ہس دیا۔ پھر براہِ راست اے د تکھتے ہوئے جیسے وضاحتی انداز میں کو یا ہوا تھا۔ " آب تو اس کے بعد جیسے کہیں جھی گئ تھیں۔خیریت ہو چھتا بھی تو کیسے ....؟ " قدر نے اب کی مارتھ تھک کراہے ویکھا تھا۔ بداس کے انداز واطوار نہیں تھے۔ پھروہ بھلا ایسے کیونکر کررہا

تھا۔ معاوہ جیسے کسی نتیج پر پیچی اور جلتی آ نگھوں سمیت اُنھ کر کمرے سے نکل کی۔ دل ایک دم جیسے ہر شے ہے بے زار ہو چلا تھا۔ اے اپنا مستقبل خاصا تاریک نظر آ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں بہت اچھا نظر آنے والاعبدالعلی کتنا منافق تھا۔ میتو بس وہ جانتی تھی ۔ ساری عمرا یسے ہی گز رہی تھی طے ہوا۔وہ تجی محبول کوترستی رہے گی ادر پیچھ ایپے رشتوں کو دھو کہ دیتار ہے گا۔اس کا دل جایا تھا بہت سارا روئے مگر اس نے خود کوائن کی اجازت نہیں دی۔ معا عبدالعلی کی کھنکار کیے کیے ساختہ کردن موڑی۔وہ اس سے ادیری زائیے پر کھڑا تھا۔جس یر وہ میں تھی۔ قدر نے بے ساختہ نگاہ پھیرلی۔ بلبک شلوارسوٹ میں اس کی غضب کی دراز قامت پچھےا در بھی نمایاں ہور ہی تھی ۔

" روائے ہے ہیں، مجھے جانا ہے۔'' وہ قدر سنجيده تقاء فذركو عجيب سي إمانت كااحساس مواتها\_ '' آپ کے راستے کھلے ہوتے ہیں مسٹرعلی! میں آ ب کے راستوں میں ہیں تہیں ہیں ہوں۔''ایک جھتے ہے اٹھتے وہ تؤخ کرا کہہ چکی تھی۔عبدالعلی کھنکارااوراس کےمقابل آگیا۔

" کیا مطلب ہے اس بات کا .....؟" وہ سوالیہ تھا۔ مستعجب تھا۔ قدر نے ہونٹ تھیجے

'' ا<u>ہتے غصے</u> میں کیوں رہتی ہو ہر وقت ..... ا ہے رشتوں کا بھی خیال نہیں رہتا تہہیں ۔'' وہ پھر اسے جماڑنے کا ارادہ باندھ رہاتھا کہ وہ انگلی اُٹھا كرآ تكميين نكالتے غرائی۔

'' میرا مندنه کھلوا تیں علی! دوسر کے لفظوں میں بين ليس-آپ كى طرح منافقت تبيس آتى مجھے-'' عبدالعلی کا چہرا ہے تحاشا سرخ پڑ گیا۔اس نے یوں ہونٹ تھیجے کو یاخود پر ضبط کرنا حیا ہتا ہو۔''

'' فقدر کول نہیں جانا جائی ''' کاریب اس سوال پریکدم ہی سردآ ہ بھرکے رہ گئیں۔ '' شاید ....عبدالعلی سے کوئی اختلاف چل رہا ۔۔۔''

''ان کی شادی کردی امان! بھائی جان بھی اس کے شادی کردی امان! بھائی جان بھی اسے قدر کی شادی کردی امان! بھائی جان بھی ایسے قدر کی شافی نہیں کراسکتے۔ان کا مزاج ہی اس قسم کا ہے۔ یعنی بہت لیا دیا ہوا۔ وہ کسی بربھی اتنی آسانی سے نہیں کھلتے۔ جبکہ قدر کو بہت تقصیلی اقرار واظہار کی طلب ہے۔ بھائی جان بھی بھی اس اقرار واظہار کی طلب ہے۔ بھائی جان بھی بھی اس اوھورے رشتے ہیں ہیا اظہار نہیں کریں گے۔' اتباع وہن میں کہ گئی ال ریب اتنی جیران اتباع کو احساس ہوا تو ہے ساختہ جھینپ موری کے ساختہ جھینپ

" کیا ہوا آمال ایسا ایسے کیوں و مکھ رہی ہں ؟ 'اے ای بے تحالی کا احساس جا گا تھا۔ جبھی خفت سے سرخ پڑنے لی۔ لاریب نے اس کی کیفیت کومحسوں کیا تو قریب آ کرا ہے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ پھر محبت آمیز مسکان سمیت اس کا گلانی پڑتا چہرہ و تکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھیں۔ '' بجھے تمہاری نظر کی گہرائی و کیرائی نے متاثر كياب بيني إبالكل يحيح تجزيد كياب تم نے - الحمدلله میرے سب بیجے ہی بہت نیک اور شریف فطرت کے مالک ہیں ہم لوگ اپنے بابا جان کے علس ہو۔ دہ جھی ایسے ہی تھے۔ سمجھ لو بہت تر یایا ہے انہوں نے مجھے۔ قدم قدم پر ہرٹ کرتے تھے شادی سے يهليه .....اور پهر بعديين .....ا تن محبت دي، اتنامان دیا کہ سارے شکوے گلے ہی جاتے رہے۔ بھی شکایت ہوئی ہی ہیں۔ ' وہ جیسے ماضی میں کم ہورہی تھیں۔ انتاع شرمیلی ملسی بننے لکی تو لاریب چونکی

یہاں اسے کھاظ و مروت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر
و پہے بھی محبت کا سب سے پہلا قریندا دب واحترام
ہے۔ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں اور
اسے عزت ند دے سیس۔ اس کا احترام ندکرتے
ہوں۔ وہ محبت کدھرسے ہوگئی .....، عبدالعلی کالہجہ
پر رسان دھیما اور تھہرا ہوا تھا۔ اعتدال میں تھا۔

بر رسان دھیما اور تھہرا ہوا تھا۔ اعتدال میں تھا۔
اس کے باوجود قدر کوآگ گئی جارہی تھی۔

اس کے باوجود قدر کوآگ باتہ مردے العل اس سے بادی تا مردے العل اس سے بادی تا ہے۔

'' تمہار نے نزو کے جو منافقت ہے ہمارے

'' معذرت کے ساتھ مسٹر عبدالعلی! اگر آپ اس خوش فنہی میں مبتلا ہیں کہ میں آپ سے محت .....'')

''میں احمق نہیں ہوں۔ اس سم کی خوشی فہرئیاں نہیں بالتا۔ بیر مثال ہیں نے ہوجائی اور انکل کے لیے آپ کے حوالے سے دی ہے۔ یادر کھیے غور نہیں سے کیا آپ اس دنیا میں ان کا سر مایہ حیات نہیں ……؟ ان کے لیے صلاقہ 'جاریہ صرف آپ انہیں ہر لحاظ سے مایوں کررہی ہیں۔ دہ تلخ تر آپ انہیں ہر لحاظ سے مایوں کررہی ہیں۔ دہ تلخ تر ابیے میں صور بھو تک کرخود چلا گیا۔

قدرسنساتی ساعتوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی پھر جو ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کرروئی تو اسے بیابھی خیال نہیں رہاتھا۔اگر کسی نے دیکھ لیا،اگر کسی نے بوچھ لیا تو وضاحت کیا وے گی۔

☆.....☆





www.Paksociety.com

'' بس تو پھرٹھیک ہے۔ شادی کردیں بھائی جان کی۔خود ہی سنجال لیں گے پھرقدرکو۔'اس نے شرارت بھرے انداز میں مشورہ دیا۔ تولاریب بھی مسکرادی تھیں۔

'' اچھا اب تیار ہوجاؤ۔ اور ذرا اچھے سے ہونا۔ شکو سے صرف قدر کو ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ کو بھی آپ سے ہیں۔ مگروہ جیتنے کے فن جانتا ہے۔ جبھی آپ کے اعتراضات کو کند کردیا نکاح مرک کے سے بیٹے! اب تو آپ کو بھی مطمئن رہنا جا ہے۔ بھرآپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند جیں۔ بھرآپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند جیں۔ بھرآپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند جیں۔ بھرآپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند جیں۔ بھرآپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند جیں۔ اللہ کی کسی بات کو نائنڈ مند بھی اس کو نائنڈ مند بھی ہے۔ عبداللہ کی کسی بات کو نائنڈ مند بھیں۔''

اتباع کے چہرے پر پھیلی تھمبیرتا کومسوں کر بیں وہ دھیے نرم انداز میں سمجھا رہی تھیں۔
اتباع خاموش رہی۔ واقعی اعتراض کا جواز ختم ہوتا تھا۔ مگر وہ لاریب کو کیسے بتاتی سمجھااں کی جان تابیاں اور التفات واشخقاتی کیسے کیسے اس کی جان بر بنا جاتے تھے۔ اس شب اس کی جسارت کے متعلق سوچ کروہ ابھی تک لرز جاتی۔

''کیڑے تہارے بھائی نے خود بھیجے ہیں۔ بنک بہت خوبصورت ڈرلیں ہے۔ بالکل شہرادی نگے گی میری بٹی اس میں۔ ہاں چوڑیاں میجنگ کی نہیں۔ تم تیاری کرو۔ میں ابھی عبدالعلی کو بھیج کر منگوا ویتی ہوں۔' لاریب وہی شاپر کھولے بیٹھی تھیں جس میں اتباع کا جوڑا اور میجنگ جوتے وغیرہ تھے۔ جیولری سیٹ سمیت۔

دیرہ ہے۔ بدر میں یک یا ہے۔ '' آپ منع کر دیتیں ہو جانی کو امال! اتنے نئے کپڑے تھے تو میرے جو پہنے بھی نہیں۔ انہی میں ہے .....''

عبرالله خودات شوق سے لائے اللہ خودات شوق سے لائے

این آپ کے لیے۔ بیدان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ بیدان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ ہیں کیسے بھلا اس خوشی کو کا فور کر سکتی تھی۔ بیکے کا دل ٹوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ 'کا دل ٹوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ کر دی۔ جبکہ اتباع بیہ جان کر کہ بیعبداللہ کا کارنامہ ہے۔ بیکھا ور جزیز ہوگئی تھی۔ اس کی نگاہ لباس پر انتھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ انتھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ نگاہوں کے لیے۔ پنگ پہشا کنگ کام دمک رہا تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلیٰ ذوق کی تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلیٰ ذوق کی تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلیٰ ذوق کی ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکراہ ہے گہری ہوگئی تھی۔ ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکراہ ہے گہری ہوگئی تھی۔ ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکراہ ہے۔ بیک بیستہ کے ساتھ لگا کر دیکھنے پر مسکراہ ہے گہری ہوگئی تھی۔ سیکھی سے کہا ہی ہوگئی تھی۔ سیکھی سے کہا ہی ہوگئی تھی۔ سیکھی سی

وو شکر ہے میرے بچا آپ آ کے تو آ تکھیں تھک گئی تھیں انظار کرتے ہوئے'' عبدالعلی نے آکر شاینگ بیک انہیں تھایا تو لاریب نے اس تاخیریراس کی خبر لی تھی۔ وہ محض ہنکارا بھر کے رہ گیا تھا اور کن انگھیوں سے قدر کو و یکھیا۔ جو تیار ہو چکی تھی اور بے صدیرُ کشش بھی لگ رہی تھی مگر مزاج بہر حال سوانیزے پرتھا۔ بات تو ا تن اہم نہیں تھی ۔اس کی علطی بس اتن تھی کہ اتباع کے لیے چوڑیاں لاتے وہ اے فراموش کر گیا تھا۔ اوپر سے لاریب نے بھی فورا ہی گرفت کر لی تھی۔ اجيما خاصا براجهي منايا كهوه آخر فقدر كو كيوں بھول گیا۔علیز ہےاس کی حمایت میں جتنا بھی بولتیں تگر قدر کی حمایت کا ٹولہ بھاری تھا۔عبدالعلی کے ساتھ تھا ہی کون سوائے علیزے کے ....جبکہ قدر کے حمایتی سب تھے۔ عمیرا نتاع اور لاریب بھی ، وہ جتنا حجمنجلار ہاتھا۔ بھی اتنا خفا ہور ہی تھیں ۔

'' چوڑیاں اتن بھی اہم نہیں ہیں اماں! اس کے بغیر بھی سنگھار کمل ہوجا تا ہے۔ پلیز اس بات کو محتر مہ ایشو نہ بنا کمیں۔ وہ واقعی جل گیا تھا۔ کوئی

فوشيزه 87 ي

Region.

راوہ ہے میرا۔ ڈوٹ یو دری۔ ' وہ جیسے انہی کی م من مقلى بھلا ۔ اس كا خيال سى گؤينہ تھا۔ لا ريب \_\_\_ خاطر ہنسا تھا۔ لاریب کو قدرے اظمینان حاصل اس کی اس ہے لیاظی کے مظاہرے سے بے دریع اے گھورا تھا۔ بھر ہاتھ بکڑ کرا ہے سائیڈ پر لے گئی

> '' بیجی کا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے! میں اسے برٹ ہوتے نہیں دیکھ<sup>ع</sup>تی۔ بات چوڑیوں کی نہیں ہے۔ اہمیت کی ہے۔ آخر وہ آپ کو یاد کیوں نہ رہی۔'' آخر میں اُن کا لہجہ د کھ ہے لبریز ہونے لگا تھا۔عبدالعلی نے کا ندھے بے نیازی سے جھٹک

' یا دوه رہتے ہیں اماں! جن میں پچھ خاصیت کوئی خوبی ہو۔ مختر مہ میں ایبا سیجھ غیر معمولی نہیں ۔ اُوہ اگر شرارت کرر ہا ہوتا تو لاریب برا نہ مانتی عمر وہ تو سنجیدہ تھا۔ جبھی وہ خود زرد پڑنے لگی

و اسے بیندنہیں کرتے ہوعبدالعلی!" کتنا ہراس تھا ان کی آئکھووں میں ۔ یوں کو یا عمر کھر کی کمائی کمحوں میں کتنے کے دریے ہو۔عید العلیٰ نے ہونٹ سے لیے تھے۔

" برانہیں منا یئے گااماں! مگرآ پ کو یہی ملی تھی ایک ..... کم از کم میرے مزاج کا بی خیال رکھا ہوتا۔'' وہ نرمی ہے جھنجلا یا تھا۔اور لا ریب نے گھبرا كراس كے منہ ير باتھ ركھ ديا تھا۔

'' اس ہے آ کے ایک لفظ بھی مت کہنا عبدالعلی! میسوچ کر کہ آج تم ایک بہن کے بھائی ہو۔اے سی کے گھر بھیجنا ہے۔کل بٹی کے باپ بھی بنو گے۔ قدر کوان کی جگہ پر رکھ کرسوچو۔ پچھ کہنے کے قابل نہیں رہو گئے۔''عبدالعلی نے سرتھام

لياتها-دوسست نكل من بين والده! بليز كنثرول يورسيلف! آپ كى لاؤلى ببوكوستهالنے كا بورا

'' میں چوڑیاں لا دینا ہوں۔ ورنہ وہ محتر مہ جھی اس الزام ہے بری نہیں کریں گی۔'' بدمزگی ے کہنا وہ بلیث گیا تھا۔ اور تنب کا گیا اب لوٹا تھا۔ اس دوران بربرہ اور عبداللہ کے علاوہ امن اور ہارون کے بھی استے فون آھیے تھے۔

'' ہاں تو آ ب چلی جا تیں۔ پیروہاں پہنچا دیتا میں ۔' لاریب کے جنلائے برعبدالعلی کڑھ کر بولا تقالاریب نے گھورنے پراکتفا کیا۔

'' اجھاجاؤ! تيار ہوجاؤ فافٹ '' انہوں نے ببکٹ اس ہے کے کر فذر کے حوالے کیا۔

مُعَدُّهُ بِهِنِ لُوسِيعِيمُ ! يَالْمِينَ بِهِنَا دُولُ .....؟'' انهول نے اس کونری ہے خاطب کیا تھا۔ انداز ہمیشدای کے لیے ایسا ہوتا کو یا وہ کا چے سے یا بلور سے بن ہے۔ ذرا سا آ دار بلند ہوئی کا کہے میں محق آئی تو توٹ جائے گا۔ گئے جائے گی۔ عبدالعلی کوان کے اس خصوصی پر وٹو کول ہے غصہ آئے جاتا۔

" وہ سلے ہی کچھ کم خود پرست نہیں ہے۔ مغرور بھی انچھی خاص ہے۔ آپ نے اور سریر چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔' وہ جھنجلائے جاتا۔ لاریب مسکرائے جاتیں۔

" جمہیں کیا ہوتا ہے۔ ناز میں اٹھاتی ہوں ناں۔ لاؤ میں کرتی ہوں۔ تم آرام سے بیٹے رہو۔'' میہ جواب عبرالعلی کو مزید جھنجلا ہٹ اور کوفٹ ہے بھرجا تا۔

'' ساری عمر میں نے نبھا تا ہے اسے۔ پچھ میرا بھی خیال کرلیں ۔ سکھ کا سانس لینے کوٹر سوں گا لیگ رہاہے۔"اورلاریبات جواب میں کھورنے کی



'' بوجھ مجھو گے تو بوجھ ہی گئے گی تہمیں یہ عبدالعلی بیٹے ! میں مجھی تھی تم اینے با با جان پہ گئے مہر ایسے با با جان پہ گئے مہر آر ویسے مور ہا ہے ۔ تم ہر گز ویسے حمیل نہیں ہو۔ جتنے کول ما مُنڈ ڈوہ تھے ۔''

وہ اداس ہونے لکیس تو عبدالعلی کو الٹا انہیں تسلیاں دین پڑگئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اسے صاف اندازہ تھا ساری عمراس کی ساری قیملی نے ہمیشہ قدر کی قدر کرنی تھی۔ اس پرکوئی بھی اس کے حوالے سے یقین کرنا والانہیں تھا۔ جیسے ابھی ہوا تھا کہ وہ صرف اتباع کے لیے چوڑیاں لیے آیا تھا تو سب نے اس پر اور کیا تھا تو سب نے اس پر اور کیا تھا۔ جواب میں وہ بھی کسی قدر سہی مگر چڑ ضرور گیا تھا۔

'' مجھے صرف اتباع کے لیے کہا تھا آپ نے اماں!اور ہا سنڈاٹ! مجھے آپی فرمہ داریوں کا خیال رہتا ہے ۔محتر مہابھی میری فرمہ داری ہیں بن ہیں کہ آپ کو شکایت ہو۔' وہ کتنا ابری طبیف ہور ہا تھا۔ لاریب کا تو منہ کھل گیا تھا۔ کتنی خفکی تھی۔ ان کے انداز میں اس بل اس کے لیے اور اس سے بھی شاید کہیں بڑھ کرد کھ۔

''سی کو بسند کرتے ہوعبراسی ……!'' ''کسی کو اس نظر سے دیکھوں گا تو پسند کروں 'گا۔اماں کیوں شک کرتی ہیں مجھ پر … ''' وہ دکھ میں مبتلا ہو گر بولا۔ تو لاریب نے قدر ہے سکون محسوس کیا تھا۔ مگر تفتیش ابھی باقی تھی شاید۔

''گھر قدر کو اگنور کیوں کرتے ہو ۔۔۔۔؟ کیا وہ پہند نہیں تنہیں '' اے کوئی کام نہیں ہے آپ کو مجھ سے بدگمان کرنے کے علاوہ، شکا یتیں کرنے کے علاوہ ہے'' عبدالعلی روڈ ہونے لگا۔ لاریب سریٹنے

''الیا کیوں سوچا آپ نے بیٹے! وہ تو ہڑی بیاری بی ہے۔ دیکھو جب سے تہہیں دیکھا ہے ناں …… ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے تم خوش ہوسکو …… گرتم ……''انہوں نے شاکی انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑی۔

''سب سے بڑی غلطی ہی انسان کی انسان کو خوشی اور متاثر کرنے کی ہے اماں! اور اس کی سزایہ ہے کہ انسان نہ خوش ہوں گے نہ متاثر سسمتحرمہ یہ تو انا کیاں اللہ کو راضی کرنے کو صرف کریں تو مسائل حل ہوجا کیں گے۔'' وہ زہر خند سے بولا تھا۔ لاریب نے اسے دھیان سے دیکھا۔

دوشيزه 89

اور وہ زور سے ہنتا چلا گیا تھا۔ جبکہ درواز ہے ہیں کھڑی قدر دھواں ہوتے چبرے کے ساتھ وہیں سے ملیث کی تھی۔

. ☆.....☆.....☆

تقریب بے حد شاندار تھی۔ نکاح کی رسم ساوی ہے جملی کے درمیان ہوئی تھی۔ مرعبداللہ کے اعزاز میں دی جانے والی سے بارٹی بہت اعلیٰ یمانے برتھی۔مرد وخوا تین کا الگ الگ انتظام تھا۔ ز نانہ جھے میں گھر کے مرد ہی ضرورت کے ٹائم چکر لكالية تنهيدين وجد مى كدا تباع بهي خاصى ريليكس نظرآ رہی تھی کہ عبداللہ ایک دو ہا ڈاگر اِ دھرآ یا بھی تھا تو بیرسائمنا دور دور سے ہی ہوا تھا۔ بیدا لگ بات کہ اتنی دور ہے بھی وہ اس کی وارفتہ نگا ہوں کی لیک ہے خود کو پلھل پلھل کرڈ ھیر ہوتا محسوس کررہی هی ۔ عزبیر حال ہراساں تھی ند تھبراہٹ میں مبتلا

'' جنتی تم آج پیاری لگ رہی ہو نا اتباع ....! عبدالله بهائي كا يقيبنا بس مبيس چل رہا ہوگا تحمہیں اُٹھا کر نہیں غائب ہوجا میں۔'' امن نے آ کر چھیٹر خانی کی تھی۔وہ بلش کر گئی تھی۔اورا ہے تحصور نے لکی مگروہ بازا نے برآ یا دہ مہیں تھی ۔ '' وہ تو بہت خوش ہیں۔تم بھی اینے دل کی ہوا لکوا دو ظالم لڑکی .....میرا بھائی د بوانہ کر چھوڑ ا ہے تم نے۔' امن نے مصنوعی آبیں بھری تھیں۔ ا نتاع پھر جھینپ کرمسکرا دی۔ گلائی رنگت دیک کر سرخی مائل ہور ہی تھی۔

'' بیج بتا نا .....غصر تونهیں آر ما ہے ان پر؟'' " غصه کیول .....؟" امن کے سوال ہر برا فدرنے منایا تھا۔جبھی جبک کربول پڑی۔ · · غصه نبیس آر ہا۔ سے پوچھونو ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مجھے کسی مرد کے اس طرح دیکھنے پر برانہیں

" بہت کم ایسے خوش نفیب ہوتے ہیں عبدالعلی! جوبغیرنسی را ہبر کے، بغیرنسی ٹھوکر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرلیا کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے انسان کو ہی انسان کا وسیلہ بنایا ہے معرفت کا بھی ..... جھیے و کھے لو۔ کیاتھی ، کیا ہوگئی وسیلہ اللہ نے تمہارے با با جان کو بنایا۔ بیرد نیاوی حبیس بھی خود ساخته تبین ہوتی ہیں۔اللہ کی مجشی عنایتیں ہوا کرتی بين - " ان كالهجه تظهرا هوا تصمبير تقا-عبدالعلى قائل ہوتے بغیر ہمیں رہ سکا۔ بلکہ متاثر نظر آنے لگا۔ کچھ در انہیں مسکر اگر دیکھتا رہا پھران کے گلے میں باز و حمائل کردیے تھے۔

'' این مثال نه دیس امان! آپ نے بابا جاتی ے بہت شدید محبت کی ہے۔ ورنہ کوئی عورت سوكن برواشت تهيس كرني-آب نے بابا جان كى خاطر ریجی کیا۔''

' ' ' نہیں مٹے! تمہارے باً یا جان کی محبت نے بجهے بوزیسواورسیلفش بنایا تھا۔ میں کہ برداشت نہیں کرسکی تھی ۔ تمریھر اللہ کی محبت نے بیجھے اس کا ظرف ديا\_الحدلله!" انهول في مسكرا كريسي كي تو عبدالعلى بهى نرى يهمسكراديا تقا-

'' کیکن آپ کی تیز مزاج بہو صاحبہ بھی پیہ برواشت نہیں کرشکیں کی شاید۔'' اس نے شحیلا ہونٹ دانتوں تلے داب کرشرارت کی تو لاریب

'' کیا مطلب ....؟ کیاتم بھی دوسری شادی كرنے والے ہو .....؟

'' كرنے والے تو بابا جان بھى نہيں تنے مكر ہوگئے۔آنے والے دفت کے بارے میں کوئی مہلے ے کیا کہ سکتا ہے۔''

وہ کنیٹی تھجاتے ہوئے شرارت سے ہنیا تو لاریب نے جعینپ کراہے ایک جمانپر انگا دی تھی۔

(دوشوه 90 ک

READING Section

پڑیں۔جبکہ انتاع نے چہرہ بھی او پر نہیں اٹھایا تھا۔ نظرون كااٹھنا تو تھا ہى محال\_ '' منہ دھو رھیں۔ ایسی امید فضول ہے تی الحال-''جواب پھرقدر کی طرف ہے آیا۔عبداللہ

بدمزا ہونے لگا۔ " بیں نے آپ سے نہیں یو چھا۔ اتباع سے بوچھا ہے کیوں اتباع .....! ''وہ ہارتشکیم کرنے والا

ہ تھا۔ '' پلیزیہاں سے جا کیں۔'' وہ بو پی بھی تقی تو منهنا كركها \_ فقد ركواس يربيشينا كاخوب موقع ملاقفا \_ '' آھيا يقينن .....؟'' وه دانت تڪالنے لکي \_ عبدالله يا قاعداه كه كارا\_

و چلیل کرلیں بچھ عرصہ من مالی! " خرتو ہمارا وقت بھی آئے گا۔وہ کیا خوب کہا ہے کی شاعر نے

عرون کے تہبارا موسم خزاں میں تجھ کو خریدلیں گے بو کے ہم سے رحم کے طالب نہ تم کو موقع مزید دیں کے ''اوئے ہوئے..... استغفراللہ! اتنے خطرناک عزائم میں آپ کے ..... اس کے خاموش ہوتے ہی قدر نے اس پر گردنت کر لی تھی۔ یا قاعدہ کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ،امن الگ ھی کھی کررہی تھی۔اتباع کا شرم سے براحال تھا۔ سے معنوں میں بری مجھسی تھی۔

''تم خاموش رہو بی جمالو!تم درحقیقت ہو*کس* کی طرف .....؟ اس دن میر ہے ساتھ تھیں۔اب یارتی بدل لی۔ لوٹا ہو بورا تم۔ عبداللہ نے مسكراہث دیاتے استے جھاڑ چھیاڑ گی۔ · · خبر دا رعبدالله بهائي جو مجھے لوٹا يا بي جمالو کہا ہوتو ..... دونوں ورڈ ہی میرے شایان شان تہیں بلکہ اچھالگا ہے۔ کی ان کا اصرار ہی تھا کہ اتباع سے اگلوالیا تھا۔ پھر جو اس کا ریکارڈ لگا۔ اس نے عاجز كركے ركھ ديا تھاا تباع كو\_ ي

' ' میں بھائی کو بتاتی ہوں کہتہیں ان کا دیکھنا يسندآر ہا ہے۔ سوجی جر کے محوری دیں۔" امن کھی تھی کررہی تھی۔ اتباع سیح معنوں میں بوکھلا

" فبردار ....! اگر جوتم نے انہیں بتایا تو تبھی بات مہیں کروں تم ہے ۔۔۔۔ اس کی گھبراہٹ ہے انہوں نے اور حظ لیا تھا۔ کتنی دیر یونہی اسے عاجز كرتى ريس - تب بى عبدالله بهركسي كام يه إدهر آیا تھا کہ امن نے اسے بکارلیا۔

من ادھرآ جائیں بھائی! ہرگز یا بندی نہیں ہے آ ب بر-' وه شریه بونی جانی تھی۔

و جناب! ' عبداللهديو جيه منتظر تھا۔ دانتوں كى نمائش كرتا موافى الفور جلا آيا\_ وو مس نے کہا یا بندی ہے۔اب ہی تو ساری

یا بندیاں اٹھی ہیں۔'' کے وہ کتنا شوخ ہور ہا تھا۔ ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ آتکھوں میں شوخی وشرارت کے ساته فاتحانه مشكرا هث كارفص تفايه ساري توجه، تمام تر ارتکاز اتیاع پر مرکوز تھا اور وہ حجاب سے سرخ

ہوتی جارہی تھی۔ '' خیراب ایس بھی بات نہیں ہے۔ رحصتی باقی ہے ابھی۔ اتنا زیادہ نہ پھیلیں۔ ' فلڈر نے اسے حقیقت حال ہے روشناس کرانا ضروری سمجھا۔ عبدالله متاسفانه سانس بھر کے رہ حمیا۔ پھر آس مندانه تظروں ہے اتباع کودیکھا تھا۔

'' آپ تو ہماری طرف ہیں ناں نصف بہتر! اصولاً ہوتا بھی جاہیے۔'' اس کا انداز خوشگواریت ہے معمور تھا۔ امن اور قدر دونوں زور سے ہس

پیارا۔ ایک خاتون نے تدر کو پیار کرتے ہوئے لگاوٹ سے کہا تھا۔ قدر گہرا سانس بھرتی اِ دھراُ دھر دیکھنے گئی۔

" آپ نے چوڑیاں کیوں نہیں پہنی ہیں بیٹے! "لاریب نے اس کمی کوفورا محسوں کیا تھا۔
" ممانی جان وہ بہت زیادہ کھلی تھیں۔ اتنی کہ خود بخو د میرے ہاتھوں سے اُتر رہی تھیں۔ کیسے بہتی ....؟ " وہ بسوری کلاریب متاسف ہوکر رہ

'' عبدالعلی کیسے بیٹ کالطی کرسکتا ہے۔ میں نے بھی دھیاں نہیں دیا کہ کھول کرد کھالوں ۔اس وقت افرا تفری ہی ایسی تھی۔''

انہوں نے انہوں نے کہ می ممانی جان! انہوں نے کہ می غور سے میراہاتھ دیکھا ہوتا تو سائز کا بھی بتا ہوتا کو سائز کا بھی بتا ہوتا کے دہ اس معالمے پر جتناکلس بھی تھی اس لحاظ سے بولی تھی مگر اپنے مقابل آ کھڑے ہوئے والے عبدالعلی اور اس کی نظروں کا احساس کرتے والے عبدالعلی اور اس کی نظروں کا احساس کرتے ہوا جسے خفت سے سرخ بڑنے گئی ۔اسے اندازہ ہوا سکتے غلط انداز میں زبان پیسلی ہے۔

''آپ نے بلایا تھا والدہ ....!'' وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔

''بہت تاخیر کردی ہیے! کھ خواتین ملنے کی خواہش مند تھیں آپ ہے۔' لاریب کے جواب براس نے پھر فاموثی کی ردااوڑ ھال یہ پھر فدرے تو قف ہے گرزی ہے کو یا ہوا تھا۔

''معذرت امان! بابا جان کے ساتھ تھا۔ ان کے دوستوں سے ملاقات میں ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا۔ بیغام تو مل گیا تھا بھے آ پ کا .....' گیا۔ بیغام تو مل گیا تھا بھے آ پ کا .....' ''کوئی بات نہیں ہٹے! میں سمجھ سمتی ہوں۔ تقریب تو اختام پذریہ وگئی۔ میرا خیال ہے اب اجازت لینی جا ہے ہمیں تمہاری ہو اور ماموں ہیں۔'' ہنسی تو اسے بھی بہت آئی تھی۔ گر غصے بیل ویا گئی۔ وہ آسینیس چڑھائے ہوئے کڑنے کو تیار تھی۔۔

'' ہاں اے لوٹانہیں لوٹی کہیے گاعبداللہ بھائی! چونکہ یہ ند کرنہیں مونث ہے ای لیے۔''

عبدالا حدیمی چلا آیا تھا۔ آخری بات ہی سی
تھی جھی اس لحاظ سے نا درمشور ہے سے نوازا۔ ان
سب کا قہقہدلا جواب تھا۔ قدر کوطیش نے گھیرلیا۔
'' شرم کرو برتمیزلڑ کے! تم لڑکی والے ہوکر
لڑ کے والوں کی طرفداری کررہے ہو۔' وہ چینی
تھی۔عبدالا حد نے کا ندھےاُ چکا دیے۔

'' پورگ بات بتاؤ کھر ہی قیصلہ کرسکتا ہوں۔'' وہ مزیدے سے بولا تقا۔ فندرجھنجلا تی ہو کی اٹھی۔ '' میرا د ماغ خراب نہیں کہتم سے مغز ماری کروں یہ بھاڑ میں جاؤ۔'' اس نے بھنا کرکہا اور وہاں ہے جل گئی۔

و ہاں ہے جگی گئی۔ '' قدر …… یہاں ''ادّ بیٹے ا'' لاریب کچھ خوا تین میں گھری کھڑی اے پکارر 'بی تھیں۔اس نے گردن موڑ کردیکھا پھرا پنالباس سنجالتی اُن کی جانب آگئی۔

'' یہ ہے قدر! میرے عبدالعلی کی دلہن! بس اس کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے پھر ہم اسے با قاعدہ اپنے گھر لے آئیں گے۔' لاریب کے انداز میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ لاریب مجوب می ہوگئی۔

''سلام کرو بینے! یہ آئیاں ہیں آپ کی۔'' لاریب کے احساس دلانے پر اس نے گڑ بڑا کر سلام کر دیا تھا۔

'' ماشاء الله! بہت بیاری ہے۔ جاند کا مکڑا۔ بیٹا تو بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا آپ کا ، تب تو وہ نوعمر سالڑ کا تھا۔ مگر تھا ماشاء اللہ وہ بھی بہت





سے .... 50ciety.com کا فلار کو لگا۔ عبد العلیٰ کی بھی نگاہ ہر باراس پر تفہر

رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی ہوئی وہ اسے
تائیدی نظروں سے تکنے لگیں۔عبدالعلی نے شانے
اُچکادیے شے۔ کچھ دہر بعد جب وہ عبدالغی ادر
لاریب کے ساتھ عیر کو بھی گھر لے کر جارہا تھا۔
علیزے بھی ساتھ ہولی تھی۔ بریرہ کے روکنے پر
انہوں نے معذرت کر لی تھی۔

'' بحو پچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ مکمل آ رام کرنا حامتی ہوں۔ آ ب کے گھر پرتو ماشاء اللّٰہ رونق لگی ہوئی ہے۔ میں بھر بھی آ جاؤں گی۔''اور بربرہ نے خوشد کی سے اجازت دے دی تھی۔

'' تیارر ہنا اتاع! کچھ دہر میں آتا ہوں لینے شہبیں بھی۔''عبدالعلی بالخصوص اس کے پاس آگر بولا تھا۔ جبکہ دہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی تھی۔

المعلی جلتی ہوں آپ کے ساتھ بھائی

'' ابھی نہیں ہے جگہ گاڑی میں۔ بس ایک آ دھ گھنشہ ویٹ کرلو۔ آتا ہوں۔'' عبدالعلی ای سنجیدگی ہے کہتا مڑا تو امن نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔

''آئی گوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ہم نے اسلے
رات گزار نے کا پروگرام سیٹ کیا ہے۔' دہ مسکرا
رہی تھی۔ قدر نے بہت دھیان سے اسے دیکھا
تھا۔ سبزوو ہے کے ہالے میں اس کا لودیتا ہوا مبلی
چہرہ بہت غیر معمولی حد تک حسین نظر آتا تھا۔ پرل
کے ٹاپس کا عکس اس کے مبلیج اور کندنی گالوں بیہ
اطراف میں گی برقی روشنیوں سے منعکس ہوکر
اُٹرتا تو اس کے چہرے کی جگمگاہٹ میں مزید
اضافہ کرجا تا۔ بلاشک وشبوہ ہاس سادگی ووقاراور
بغیر آرائش کے بھی اتن من مونی نظر آتی تھی کہ نگاہ
بغیر آرائش کے بھی اتن من مونی نظر آتی تھی کہ نگاہ

کا افد و او اکا ۔ عبد اسی الی بی نظاہ ہر بار اس پر ھہر جاتی ہے ۔ اس کا دل تک سا برٹ نے لگا۔ بس نہ چلا یا عبد اللہ کو کہیں لے کر چلی جائے یا بھر امن کو منظر سے غائب کر دے ۔ عجیب کی اس کا احاطہ کرنے لگی تھی ۔ یہی دجہ تھی کہ اس کا احاطہ کرنے لگی تھی ۔ یہی دجہ تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوسکا ۔ عبدالعلی نے جوابا امن کہ اسے کیا کہا تھا۔ وہ گم ضم خاموش بیٹھی تھی ۔ تب امن کی ہمنی کی جھنکار پر چونگی ۔

'' عبدالعلی کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ ایک بار کی سن کیں۔ مجھے جھوڑ نے آتا تھا انہیں إ دهر\_اوير \_ على الري كالجهي انتيظاً مُنهيس موريا تها\_ یہ بریثان کریں تو کیا کریں۔ بانیک پر میرے ساتھ بیشنا آ ز مائش ہے کم مہیں تھا۔ حل بینکالا کہ ہمسائے کا تجھوٹا بحیہ تفری کے لانچ میں پٹا کر ور میان میں بٹھایا بھر مجھے گھر پہنچایا۔ ان کی شرافت کی پیرواستان میں نے جب اپنی فرینڈ زکو سنائی تو ہنس ہنس کر مرکنے والی ہولئیں سب کی سب، لہتی ہیں اینے اس کر ان کوملوا نا ہم ہے۔ میں اس زامد خشک کو ضرور دیکمنا جا ہوں گی۔ بیہ پھر بائل يرآئ عبي -اصل مسكديه بكدات ي كہاں سے لائيں مے ہم۔ جوان كا مسكه حل کرسلیں۔'' امن کی ہلسی تہیں تھی رہی تھی۔ قدر نے محمرا سانس بمركے سی قدر حفلی ہے اسے دیکھا اور جتلائے بغیر ہیں رہ سکی تھی۔

''اباس مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔اس بارساتھ جانے والی وونوں لڑکیوں سے ان کارشتہ غیر محرم کا نہیں ہے۔ محرم ہیں وہ ہم دونوں کسیں''

اس کالہجہ خود بخو د برتری ادر تفاخر کے احساس سے لبریز ہو گیا تھا۔ جسے اتباع کے ساتھ ہاتی سب نے بھی محسوس کیا۔ یہاں تک کہ عبدالعلی نے

دوشيزه 93



بر نگاہ رکھے وہ دل سوزی سے بولی تھی۔ مگر جس کے لیے کہا تھا۔ وہ سننے کی حد سے باہر جاچکا تھا۔ اس نے طویل رنجیدہ سانس بھرا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔

## ☆.....☆.....☆

بہت خوبصورت ماحول تھا۔ لان میں برقی تھے۔ ابھی تک روش تھے۔ باقی کی تمام لائٹیں آف کردی گئی تھیں۔ بار بی کیو کی مہک نصا کو بہت جاندار بنا رہی تھی۔ لان کے عین وسط میں الاؤ روشن تھا۔ یہ محض ماحول کی خوبصورتی کی خاطر روشن تھا۔ یہ محض ماحول کی خوبصورتی کی خاطر بوچکی تھیں۔ اب کر مائش کی تطبی ضرورت نہیں ہوچکی تھیں۔ اب کر مائش کی تطبی ضرورت نہیں کھی۔ مگر عبداللہ کو اس کے بغیر بہت ادھورا لگ رہا تھا۔ یہ اس کا حول جھی اس سے صرف نظر نہیں کیا جھاری دوسکا کی خواجش کا اصرار تھا کہ عبدالعلی کو چپ جاسکا تھا۔ یہ اس کی خواجش کے احتر ام میں اتباع اور میادہ کی اس کے احتر ام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ دہاں رکھا کی خواجش کے احتر ام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ دہاں رکھا کی خواجش کے احتر ام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ دہاں رکھا کی خواجش کے احتر ام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ دہاں رکھا گھا۔

"یایا آپ کو کھے یا دنو آیا ہوگا ۔۔۔۔؟ 'ہارون اسرارکو تلتے عبداللہ کی آتھوں میں شرارت اند آئی آئی سمی ۔ اور وہ جواباً خفت زدہ ہونے کے ہجائے قہمہ لگا کر ہنس پڑے ہے۔ ان کی شرارتی متبسم نگاہوں کا مرکز اس بل بربرہ تھیں ۔ جو بے حد پروقار اور دلنشین لگ رہی تھیں۔ ملکے بیازی کلر کے شلوارسوٹ اور وو ہے میں ۔'

''بالکل یاد ہے اور میرا بیٹا میراعش ہے۔
میرے نقش قدم پر چلتا ہے۔ گر جوانی بیں ایسے
مواقع عبدالہادی ڈھونڈ لایا کرتے ہتے۔ دراصل
ان دنول ان کی اپنی نصف بہتر ہے ذراچیقلش
چلتی تقی ۔ تو بہانے ڈھونڈ نے ہتے یہ موصوف، اس
طرح سے وضاحتوں اور کواہوں کے ۔۔۔۔' ہارون
اسرار نے شرارت بیں عبدالہادی کو بھی تھییٹ

بھی ....جبی اس کی نظروں میں نی اتر آئی تھی۔
اور قدر جواس کی وہاں موجودگی سے بے خبر بے
دھڑک سے بات کہہ گئی تھی۔اس کی نظروں سے جزبر
خاکف اور شرمندہ ہوتی نظریں چرانے پر مجبور
ہوگئ۔ صرف یہی نہیں جب وہ سامنے آگر بیشا
قدر نے فرار اختیار کرنا چاہا تھا مگر عبدالعلی کا ارادہ
شایدای وقت اس کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔
شایدای وقت اس کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔
جبھی اُٹھ کر خود بھی اس کے تعاقب میں آیا اور
جبھی اُٹھ کر خود بھی اس کے تعاقب میں آیا اور

'' خواتین کا خاص کر کم عمراز کیوں کا حیا سے عاری گفتگو گرنا ہر گز زیب نہیں دیتا ہے۔ میں غالبًا بہلے بھی آ ب کو بتا چکا ہوں کہ مجھے بے باک لڑکیاں بالکل بیسند نہیں ہیں ۔ اگر آ پ سمجھیں تو لوگوں کی بالکل بیسند نہیں آ ب اینا ہی نہیں میرا ایسی سمیر ایسی سمیر کررہی ہیں ۔ بچھ تو خیال کرلیں ۔' وہ جتنا سجیدہ تقالی سرمندگی محسوس ہورہی تھی کہ دل کرتا تھا زمین اتنی شرمندگی محسوس ہورہی تھی کہ دل کرتا تھا زمین ہورہی تھی ۔ ہونت کیلئے اس نے سرکوا ثبات میں ہورہی تھیں ۔ ہونت کیلئے اس نے سرکوا ثبات میں ہورہی تھیں ۔ ہونت کیلئے اس نے سرکوا ثبات میں ہورہی تھیں۔ ہونت کیلئے اس نے سرکوا ثبات میں ہورہی تھیں۔ ہونت کیلئے اس نے سرکوا ثبات میں ہورہی تھیں۔

''آئی ایم سوری! آپ کوآئنده شکایت نہیں ہوگ۔'' خفت فریا نبر داری' غلطی کا اعتراف ..... سب کچھا کی ساتھ ۔عبدالعلی کو بھلا کہاں تو قع تھی ایسے رویے کی ۔جبھی کچھ کھوں کو جیرانی کی زو پر آئی ہی ۔

ا سیا۔ "معدشکر .....آپ کو مجھ تو آئی۔" وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ قدر نے پلکیس اُٹھا کرا ہے لمحہ بھرکو دیکھا بھردل سوزی ہے مسکرادی تھی۔

تیری ہر بات مان لیتا ہوں سے بیری شکایت کا ایک انداز ہے عبدالعلی کے اٹھتے قدموں کے بڑھتے فاصلے

(94)

Section

ہارون اور عبدالہادی کے ساتھ بربرہ بھی جب

آرام کے خیال سے وہاں سے گئے۔عبداللہ با قاعده كه كاررتا موا أنه كه أموا بهوا\_

''میراخیال ہےابہمیں اینے اپنے مرکز پر آ جانا جا ہے۔آپ کا کیا خیال ہے۔' کیے دیے سے انداز میں بیتھی اتباع کے برابر نشیت سنجالتے ہوئے اس نے ای سے تائید جا بی تھی۔ جو کیا ہوتی البتہ اس کی تھبراہٹ سواتر ہونے لکی تھی۔اس نے مضطرب ہوکر امن کو دیکھا جو پلیٹ اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔ " يَجُمُونُو كَعَالُوبِار!"

'' 'نہیں تم او۔ میرا دل نہیں کررہا۔'' عبداللہ ہے توجہ ہٹا کراس نے امن کو جواب و یا تھا۔ در چلیں جھے یو چھ لیں۔'' عبداللہ جو ا<u>سے</u> شوخ نگابول کی زد پررکھے تھامسکراہٹ دبا کر بولا ۔ا نتاع کے تھبرا کر پلیٹ واپس امن کوتھا دی ۔ '' انہیں دے دوامن ۔''اس کا لہجہ سر کوشی ہے بلند ہر گزشیں تھا۔عبداللہ کی جاعتوں تک پھر بھی رسائی یا گیا کہ وہ تو تھا ہی بورای جان سے اس کی جانب متوجه، جهجي دل گرفته مايدسانه ويگرانداز ميس سردآ ہ بھر کے رہ گیا۔

غیروں کو اسیے ہاتھ سے ہنس کر کھلا ویا مجھ سے کبیرہ ہوکر کہا کباب لیجے مرنا قبول ہے مگر الفت نہیں قبول دل ہو نہ ووں گا آپ کو میں جان کیجیے و مسکرار ہاتھا۔ مگرا تباع کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ شوخ نظروں کے سب اندازمعنی خیز تھے۔ وہ شيثا كرنظر س جهكا تي .. بلكدر و مانسي موتي -" بليز جائي، بعائي جان سامن بين-" الگلیاں چنخانی وہ بری طرح نروس تھی۔ " اجی ہم آپ کے بھائی ہے ہیں ڈرتے،

" انكل اگر زياده أداس مور ہے ہيں تو ميں خاله جانی کو لے آتا ہوں جاکر ..... ' عبداللہ کی شرارت کا زُرِخ عبدالہا دی کی جانب ملیٹ گیا۔ وہ با ختیا رسر کونفی میں ہلانے کیے۔

'' تنہیں یار! وہ تھی ہوئی ہیں آ رام کرنے

'' انوه ..... کتنا خیال ہے آ پ کو ابھی بھی ۔'' عبداللِّهِ نے سیٹی بجائی۔

'' ہاں تو ہونا بھی جا ہیے۔ ہر کوئی کھور بے حس اورسنگدل ہوضر وری ہیں ہے۔ ' قدر چک کر بونی تھی۔نگاہ کا تر جینا زاو ہے عبدالعلی پر فٹ ہوا تھا۔ جو سے کہا ہے۔ اتار کر چکھنے میں مصروف تھا۔ اس كى جانب قطعي متوجه نهيل تھا۔عبدالا حد اور انتاع ہے بنس بنس کریا تیں کرتا ہوا۔

و میں عبدالعلی کو بلوا آلیتا ہوں۔ شکو ہے شكايات براو راست مونے عامل " عبداللہ كى آ وا زیروه چونکی اور شیرنا کرمتوجه نهونی هی آدرعبدالله کو بے دریغ کھورا۔

'' خبر دار جوآپ نے کوئی فضول بات کی ہو۔ اور آب مجھے بھی غلط ہیں، اونہد۔ "عبداللہ نے اب کی بارجواب تبیس دیااورزیرلب مسکراتار ما۔ " مامول ہمیشہ الیی محفلوں سے غائب ہوجاتے ہیں۔ میرا دل کرتا تھا آج ان سے بچھ سنوں۔ اتنی پیاری آ واز ہے اُن کی۔'' امن کو عبدالغني كي بإدستانے لكي۔

'' وہ تو تب بھی اے تروایا کرتے تھے جب نوجوان ہے۔ اب تو خیر میہ نامکن ہے جیسے۔'' ہارون امرار کے جواب پرامن محض مسکرادی تھی۔ میچه در الی ای باتی اولی رای - سب إدهراً دهر بهرت كمان يين مي مصروف ته-

READING Seeffor

عبدالعلی نے آ کر کری پر میصے ہوئے حاضرین محفل کو دیکھا۔ جواب میں مختلف رسیانس سامنے آیا تھا۔عبدالا حدسب سے پہلے سنانا حابتا تھا۔ ا تتاع گھبرا گئی تھی۔ امن کی بے چینی صاف محسوں کی جاستی تھی۔ اس کی نگاہیں اندرونی حصے میں مجھنگی تھیں۔ جہال سے جانے ارسل احمد وہال آتا۔ انہیں جوائن کرتا یا نہیں۔عبدالعلی ہے نیاز اور لاتعلق تھا۔ قدر تم صم، ایک عبداللہ خود ہی تھا جس کا اشتیاق ادر جوش وخروش دیدنی تھا۔اس نے ہلے عبدالا حد کوموقع دیا تھا۔ جس نے ایک فی نظم مُنا كرسب كومسكرانے يرجيور كرويا۔ '' ابتم عبدالعلی!'' عبداللہ کے کہنے پروہ ذراسا چونکا پھر آستہ سے کھنکارا تھا۔ جب قدر نے مداخلت کی۔ (الريبلے ميں نه سنادول؟" عبدالله نے ر سفے بھٹک دیے '' شیبور …!'' سب منتظر و ہمہ تن گوش موسع \_ وه مدهر دن ميس كه كاري \_ زندگی بس ای کا نام ہوا دوريال ، مجبوريال ، تنبائيال '' پیر کمیا بات ہوئی، اتنا مختصر نہیں چلے گا۔'' عبدالله نے ڈانٹا تھا۔ وہ جیسے پچھسو چنے لکی ۔ لايروا وه دنيا كبر كا پھر بھی اچھا لگا وہ دنیا بھر سے ''اونہہ..... اتنا مختصر بھی نہیں سیجھ مزید عبدالله نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ بھی جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ یا گل بن کی ساری لکیریں میرے ہاتھ میں کیوں اس کو چا ہوں ، میں ہی جا ہوں ، میں ہی جا ہوں کیوں ..... (لفظ لفظ ميكتے إس خوبصورت تاول كي الكي قسط ما واكتوبر ميں ملاحظه فر مايے)

آپ بھی نہ ڈریل ہے' وہ جیسے پھھ اور شریر ہوا۔ اتباع کی جان پر بنے لگی ۔ '' ایسی با تنیں مت کریں پلیز!'' وہ روہائسی ہوئی تھی۔عبداللہ نے مختورت کی طویل سالس بھری اوراے لودین نظروں سے تکنے لگا۔ بہتے بہتے سے انداز بیال ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں تو پھر ہوش کہاں ہوتے ہیں انداز میں معذرت تھی۔ انتاع نے جھنجلا کر خود المينا جابا نقا كه عبدالله اس كا ارا ده بها نيتا موا سردآہ بھرتا اے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا کری جيموز كركمز ابوكيا۔ " مطے ہو چکا اتباع بہت ظالم ہیں مجھی

فرصتول میں حساب کے کھاتے ضرور تھلیں مے۔'' اس کا انداز دھمکی آمیز ہمیں تھا۔ ہاں مخیوں کی شربوں ہے کورتھا۔ جبھی اتباع کی للكين بوجهل ہؤكر جھك گئى تھيں ك

''' یار بینھوآ کر ... سٹاری رات ضائع کرنے يركيول تلے ہو۔ مقصد تو برباد شہ كرد "عبدالله نے عبدالعلی کے باس آئر جش آنداز میں کہا۔وہ دہائی دینے کا ای تھا۔ اگر امن بننے لکی تھی تو عبدالعلى حض ہنكارا بھركےرہ كيا۔

'' کیا مقاصد ہیں آپ کے ....، ہم یہ آشکار تہیں ہوئے۔''اس نے مسکراہٹ دیائی تھی۔ '' میں دلوں کے بھیدیانے کامتمنی ہوں۔ ہر کی ہے کچھ نہ کچھ سننا جا ہتا ہوں۔شرط سمجھ لیس پلیز انکارنہیں کوئی دل رکھنا جانتا ہوتو انکار

اس کا انداز اعلانیه تفا۔عبدالعلی همرا سانس بجرکے رہ حمیا۔عبداللہ کی تیجر ہے آگاہ تھا۔جبجی جانباتھا۔وہ جو جا ہتا تھا کر کے رہا کرتا تھا۔ " کون کچھ سنا رہا ہے سب سے مہلے۔"

For Next Episode visit Paksociety.com





vw.Paksociety.co افسانه زمرنعيم



" مطلب صاف بلر كيال كهيں انٹر سٹلہ ہوں تو اس سے جواز دے كرا نكار كرتى الى - " شہرى كے ليول كى خفيف كى مسكرا مث ميں أے تيانے كے ليے شرارتى مي مو .... ' مسٹر شنہریار میں ذرا مختلف میں کی لڑکی ہوں ،اگر میں کہیں ادرا نٹر سٹڑ ہوتی تو .....

محبت کے بیقتین اور بے بیٹنی سے جڑا آیک یا د گارا فسانہ



بیگر نے بہنوں پر باانکشناف کیا۔
''اجھا۔۔۔۔۔۔۔ ہم مجھ رہے ہیں کہ باپا کے برنس
کا (ڈاؤن فال) Downfall دیکھ کر اُسے عقل
آگئی ہے کہ دوسروں کے بھروسے ونیا کے کام نہیں
طلتے۔اپنے لیے خود بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔' زہرا
کی جیرت میں تنی بھی گھل گئی۔'' مجھے بھی بہی خوش نہی
تھی۔ مگر اس نے بچھ دن بہلے مجھ پر واضح کر دیا تھا
کہ اس کی واپسی کا مقصد کیا ہے۔''

راحت بیگم نے اُسے سمجھایا بھی کدرومیصہ سے
اس کی شادی ممکن نہیں ہے۔ وہ پہلے والا ایشو بھول
گیا ہے۔ وہ اس سے عمر بیس دو سال بروی ہے
اور ماہرہ نے حسب عاوت کچھ تیزی ہے اظہار خیال

''اُ ہے پہلے بھی رومیصہ کی بڑی عمر دالے مسئلے پر البھایا بھا۔ اس وقت بھی وہ قائل نہیں ہوا تھا اور اب البحاری اس وقت بھی وہ قائل نہیں ہوا تھا اور اب البحاری اب وہ خود مختار ہو چکا ہے۔' راحت بیگم کی لا جاری میں موجودہ حشت کی بے بسی جھلک رہی تھی ۔ زہرا آپی نے راحت بیگم کو تسلی آ میز نظروں ہے د کیھتے ہوئے کہا۔

''آپ فکرنہ کریں مما! ہیں اُسے تمجھالوں گ۔ رومیصہ کے ساتھ صرف ایک براہلم ہیں اس کے دو بنج بھی ہیں۔ دوسروں کی اولا دکی و مہ داری وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ بس اس پر اپنا دہا و رکھیں۔' بائرہ نے بھی تا ئیدا بہن کی ہاتوں سے متاثر ہوکر ہاں میں ہاں ملائی۔

''ہاں مما! آپی ٹھیک کہدرہی ہیں۔ آپ ہرگز مت ماہیے گا۔رومیصد تو پہلے بھی اس کے قابل نہیں تھی۔ اب تو بالکل بھی نہیں۔' ماہرہ نے جس نخوت سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا راحت بیگم کو بھی تسلی ہوگئ تھی کہ شہریار کے سامنے اپنے مؤقف پر ڈیٹے رہنے کے لیے ان کے دائیں بائیں ان کی

دمما اشهری نے کیا کہا ہے کہ اس وہ روم میں شاوی کرنا جا ہتا ہے؟ 'زاہرانے جس طرح مما سے تقد ایق طلب کی تقی، صاف محسوں مور ہا تھا کہ ان کے بھائی شہر یاری خواہش فی انہیں کتنا بڑا و هیکه پہنچایا ہے۔

''ہاں آئی بہی تو کہائے اس نے سے '' ماہرہ کے لبول سے بھی شکوہ حیریت برآ مدہوا۔اسے بھی شہر یاری خواہش کے سینے یاری خواہش احتقانہ ی لکی تھی۔ راحت بیگم کے سینے سے مختذی آ ہا تھ کرلبول تک آتے آتے مزید سرو ہوگئی۔

''آہ .....فاموش ندرہتی تو کیا کرتی ہم بہنوں کو یادئیس ہے پانچ سال پہلے بھی وہ رومیصہ سے شادی کرنے کی ضد کر چکا ہے۔''

"ال وقت بھی آپ نے اس کی صداتو نہیں مانی مخص اب کیا مان کی سے ہیں اس کی سے ہیں اس کی سے ہیں اس کی سے ہیں واضح ما مواری محص نا مواری محمی نے اس کی سے میں واضح ما مواری محمی نے اس کا محمی نے اس کا محمی نے اس کا محمی نے اس کا محمد نے محمد نے

"اس كى بيوكى كاس كرى وه واليس آيا ہے۔ در ند مجھے تو كتنے عرصے سے ثال رہا تھا۔" راحت

دوشيزه 98

Rection

ڈ ھارس بنیان کی دوبیٹیاں موجود ہیں۔ ۔ د يكها\_أ\_ المحى مجمى بي يقيني تقي كداس سے اس ☆......☆ انداز میں بات کرنے والا وہی شہری ہے جو جھی

زاہرا پرعزم ہو کرشہر بار کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے کی کھڑی کے پاس کھڑا سکریٹ کو ہونموں میں دیائے کسی حمبری سوچ میں ڈو بامحسویں ہو ر ہا تھا۔ آ ہٹ پر وہ ایسے ہی چونکا جیسے اُ ہے کسی کسی مجھی آ مدکی تو قع ندہو۔

وہ مزاتو سگریٹ لبوں سے نکال کرتعجب ہے

انهیں دیکھا۔ ''آپ ……پ "' وہ جسم سوال تھا۔ ''آپ سیک املی جہا "اتے چران کیوں ہور ہے ہو، کیامیں پہلی باق تمہارے کرے میں آئی ہوں۔" آئی نے اسے جانچتی نظرول ہے دیکھا۔ ''منہیں ……ایکچولی …… وہ …؟ اچھا آئیں

بلیجیں ''مسکریٹ کوالیش ٹرے میں بچھاتے ہوئے اس نے آرام دہ کری پر جگہ سنجالی۔ زاہرا آئی بھی تھان کرآئی تھیں کہ آج آہے دوٹوک بات کر کے جا نین کی۔اس کیے اس نے بنٹر سے مک کئیں اور بلاتمہید بات شروع کی ۔

'' شہری تم ہمیں کس امتحان میں ڈال رہے

'' کیساامتخان ……؟''شہریار نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے ہوجھا۔ پھر زاہرا کی نظروں کا مفہوم بچھتے ہوئے گویا ہوا۔ الا اگرمیری خواہش کی تھیل آپ سب کے لیے مشکل تھی تو پھر مجھے خوشیاں دینے کے دعوے کیوں كررے منے آب لوگ - بار بار أيك بى اصراركر رے سے کہ واپس آجاؤ۔ 'اس کی سجیدگی میں ہلکی ی تلی مجھی رہی ہوئی تھی ۔ جب سے وہ واپس آیا تھا۔ ای طرح گھروالوں بردقا فو قااین نارانسکی جمانے لگاتھا۔ زاہرا نے ایک بارشم یار کو جیرت نے

مسکرائے بغیراس سے بات نہیں کرتا تھا۔ بوے سے بڑے مسئلے کو بھی لا بردائی سے س کر ٹال جاتا تھا۔ آج جیسے ڈٹ کر بہت مجھے بولنے کے موڈ میں

" ہا ..... تو ہم مہیں خوشیاں ہی دینا جاہتے ہیں،آ زارہیں۔''زاہراآ پی نے جلدہی اپنی حيرت برقابو ياكر بات برهائي۔

''رومیصہ سے شاوی کا فیصلہ سوائے وکھ کے مهمیں کیا دے گائ

'' بیصرف آب لوگول کا خیال ہے۔ ہملے بھی آ باورممانے بچھٹریپ کیا تھا۔آ پ کے نزویک تب بھی میراادراُس کا کوئی بھی تہیں تھا اور اب بھی وہی ایشو ہے حالانکہ میرے لیے رومیصہ کا مجھ سے عمر میں بڑا ہونا نہ پہلے مسئلہ تھاا ور نہاب اس کے دو سنجے میرے کیے کوئی ایشو ہیں۔' وہ سنجیدگی ہے بولتا مجه جذبانی ہو گیا۔شایداُ ہے لگ رہاتھاوہ اس طرح اپنی ہات منواسکتا ہے۔

" وحممها كوئى الشونهيں ہے مگر جميں ہے۔ أميس لوگوں کوفیس کرنا ہے۔ ہم اینے سسرال اور ملنے والوں کو کیا بتا تیں گے کہ ہمیں اینے اکلوتے بھاتی کے لیے بیندآئی جھی تو عمر میں بڑی اور دد بچوں کی ماں۔'' زاہرانے بھی اُس طرح جذبالی ہو کر جواب ديا تووه سر ملا كرره كميا-

" " آپ لوگوں تی سوچ تبھی نہیں بدلے گی۔عمر میں بڑی۔ دو بچوں کی ماں .....دنیا کون ہولی ہے۔ وه لهجه بهر کواستهزا سیبه سکرا کرد و باره کو یا ہوا۔

''بتا نیں آئی دنیا اس وقت اعتراض تہیں ا کرے کی ، جب میں این ہے آ دھی عمر کی لڑ کی ہے شادی کروں گا۔''وہ سرایا سوال بنابو چھر ہاتھا۔





تھا۔ براحت بیم کا تعاق کھاتے ہے گھرانے سے جبکہ ہبروز دین کا تعلق فمل کلیاں خاندان ہے تھا۔ د ونوں کی بسند ومحبت کی شادی تھی۔اس لیے بہروز کو سوائے راحیت بیٹم کی ذات کے کسی رشتے واقد ارکی مجھی بروا نہ تھی۔ بہتر مستقبل کی جاہ میں انہوں نے سکے اپنی ماں اور حجمو نے بھائی مہروز کو حجموڑ ااور بھر آ ہستہ آ ہستہ دوریاں بڑھانے بڑھاتے لاتعلقی قائم كر لى\_راحت بيكم نے بھى بچوں كو ددھيال سے زیادہ قریب نہ ہونے دلا۔ وہ تو زندگی نے کروٹ لے کر بہروز کواماں جی کی وفات پراحساس ولا یا کہ اینے بیاروں سے جدا تہونا کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ ماں کی متناان کی ہست ویاس کا ادراک اولاً دکو بہت تم ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر ہوتا ہی نہیں اماں جی نے جھی ان کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں قربان کرتے ہوئے حرف شکایت تک نه کہا تھا کہ وہ ان کی جدائی میں مس قدر رزی ہیں لیے بیاتو جھوٹے بھائی اور سیجی نے انہیں جھنجھوڑ کر بتایا تھا۔ کہ آ خری کمحوں میں بھی ان ہے ملنے کی تڑ ہے کیے رخصت ہوائی میں۔شہر یار بھی ا نہی دنوں میں این تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ دا دی کی و فات کے دکھ سے زیا دہ اس بات کا افسوس ر ہے لگاتھا کہ وہ اینے قریبی رشتوں ہے آئی دوران كوكهدرد سے برواتها أخركيول .....؟

اس میون کا جواب رکھنے والوں سے بازیرس كرنے كے بجائے اپن طبیعت ومزاج كےمطابق وہ خاموشی ہے جیامہروز اوران کی قیملی ہے ربط وتعلق بڑھانے لگا۔خون کے رشتوں کی کشش کے علاوہ شہر بار کورومیصہ ہے الس ومحبت نے باندھ کر بے بس سا کرڈ الاتھا۔محبت ہےا ختیاری عمل ہے۔ اس کے ہونے نہ ہونے میں انسان کا رتی تھر عمل خل نہیں ۔رومیصہ کے معاملے میں شہریار بھی یے اختیار سا ہو گیا تھا۔ با وجوداس بات کی حقیقت کو

" دیکھو مرد کی عمر کا حساب کتاب نہیں ویکھا جاتا۔ بیہ بات تم بھی جانے ہو ۔۔۔ پلیز مما کولینشن مت دو۔ اسارہ کے لیے ماموں جان نے خود کہا ہے۔تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ آز ما کر دیکھ لو۔ہم تہارے لیے برائبیں سوچ رہے۔' زاہرانے یک دم اینار دمیزم اور متاثر کن کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے کند سے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ '' میں جس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں آ پ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔اگر مما چی عاصمہ کے یاس نہیں جا تین گی تو پھر مجھے مجبوراً خود جانا پڑے گا۔'' شریار نے قطعیت سے کہتے ہوئے بہن کا ہاتھ كندھے ہے ہٹا ديا۔ زاہرا كوغصەتو بہت آيا كروہ صبط کرائے ہولی۔

''مما کا جاناممکن نہیں ہے بہتر ہوگاتم اینا فیصلہ تبديل كزلو\_شهري جم روميصه اور چچي جان كي فنانشل بهیلی تو کر سکتے ہیں مرتبہاری شادی وہاں نہیں کر سکتے۔ایساہواتو ہم بہنیں اور ثما ..... مجھیں گے کہ پایا کے بعدتم نے بھی ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا۔"زاہرا کی نم آ واز میں جذباتیت بھی تھی۔ اور زور و جبر بھی تھا۔ وہ تمہیں یا د ہے نا۔ یا یا کی ڈیتھ برتم نے ہم سے مچھ وعدے کیے تھے۔اس کے باوجود اگرتم کوئی اسٹیپ لو کے تو ب یادر کھنا، شہری مماسیہ مہیں یا تیں كى ـ "زاہرا آيل اين بات كهدكرات كشكش ميں جھوڑ كر وبال سے نكل آئيں۔ في الحال انہوں نے راحت بیم سے بھی کوئی بات تہیں کی تھی۔ایے طور برانہوں نے جھوٹے بھائی کوآ نے ماکش میں ڈال ویا · تقا۔ یانج سال بعد وہ بھرای مشکش میں گھرا تھا۔ راحت بيكم نے بميشه اسے سسرالي رشته دارول كو فاصلے ررکھا تھا۔سب سے بڑی وجہ تو معاشی وطبقانی ن تفرق تفا-جس کو بنیاد بنا کرانہوں نے بہروز دین کو فوراشادی کے بعد ہی سکے رشتوں ہے بھی دور کر دیا



تھی محبت میں خوش کمانی کی نا ؤیر سفر کرنے والے کنارے برجھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔اور وہ بھی محبت کو یانے کا یقین رکھتے رکھتے اچا نک لڑ کھڑا کر گراتھاتوریز ہریزہ ہوکر بھر گیا تھا۔

اُے ب<u>ا</u>دینے وہ لیے، وہ ساعتیں وہ وقت جب بچی عاصمہ نے اپنے طور پراُ ہے معتبر بنا کرروی کے لیے آئے ہوئے کسی پروپوزل کی جانچ پڑتال کی ز مەدارى سونىي تىمىي <u>-</u>

اُے لگا تھا بیکی عاصمہنے اس کے سر پر بہاڑ ر کھ دیا ہو۔جس کے بوجھے اس کی رویح تک دب كر محفظے لكى ہے۔ بيجى عاصمہ بول روى تھيں اور وہ جيبية من كربھي سنهيس يار ہاتھا۔ردميمہ سامنے ہولي توشايداس كى غير حاضر دياغى كانونس ضرور ليتى \_

'' ویکھونا بیٹا ایمہارے جیاتو ہیں سادہ مزاح، انہیں ہرکوئی اینے جیسا ہی لگتا ہے۔ بیٹی کا معاملہ ہے آخر۔ لڑے کے عال جلن اُس کے روزگار کے بارے میں معلوم کرنا ہمارا فرغن بھی ہے اور حق بھی ہے۔اب ہوئی زبانی کلامی باتوں میں آ کرتورومی کا ہاتھ مہیں دے کیتے ناکسی کے ہاتھ میں۔ 'رومیصہ عائے لے کرآئی می اس کے چبرے پر گہری سجیدگی

''ای!! آئی جلدی کیا ہے آپ کو۔ بابا جان کرتو رہے ہیں این کسلی فضول میں شہری پر ذ مہداری لا د ر بی ہیں آ ہے۔'' رومیصیہ کی مداخلت براس کی دلی تھٹی سانسیں بحال ہوئی تھیں اور وہ خود کو ماحول میں محسوس کریایا تھا۔ رومیصہ کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور کہے میں بھری حفلی ہے اُسے محسوں ہوا تھا، جیسے وہ بھی آئے ہوئے ''رشتے'' پر خوش و مطمئن تہیں ہے۔ول کی نہر بہک کر سنبھلی تھی۔ " جلدی ....؟ ماشاء الله ہے اس سالستائیس کی ہو جاؤ کی میری چندا۔ پہلے ہی تہماری پڑھائی

سلیم کرتے ہوئے رومیمیہ ندصرف اُس ہے عمر میں بڑی اور مزاج میں سنجیدہ تھی۔اُسے ہمیشہ اینے سے جھوٹے کی طرح نرمی و اپنائیت سے ٹریٹ كرنى \_اس كا دوستانه رِومياور خيال ركھنے والا انداز شہریار کے دل میں انو تھی خواہشیں پیدا کرنے لگا تھا۔ اُس کے اربان محلنے لگے تھے۔ اس کا دل رومیصه کا قرب ما تنگنے لگا تھا۔اوروہ اینے دِل کی مان كر ہرروز آفس ہے بھى لينج ٹائم میں اور بھى شام میں جائے کے وقت اپنی فریائشیں لے کر چیا کے گھر بہنے جاتا۔ '' بچی جان آب کے ہاتھ کا بلاؤ کھانے کا دل حاه رباتها كل ضرور بناييخ كاين ملكي بيعلكي رم جهم میں احا تک جا کر یکوڑے کھانے کی فرمائش کرڈ الٹا۔ کام تؤسار ہے رومیصہ ای کرتی تھی۔ بھی بھی وہ چڑ

'شہر آیار بہر وزتم نے کیا ہمارے گھر کو ہوٹل اور مجھے باور چن سمجھ لیا ہے ۔جومز کے سے آ کر آرڈر ديتے ہو۔ بيہ جاہيے وہ جائيے۔'' جواباً جي عاصمہ اُسے کھور کر سرزش کر تھی۔

'' روی! شرم کرو! کچھ پیراس کا اپنا گھرہے۔تم اس پراحسان جنار ہی ہو۔''

ر ومی تو ذرای حفلی بھرے تاثر ہے بس دیکھ کررہ جاتی ۔جبکہ شہری ہنس کرا ظہمار کرتا۔

" پی جان ایسے مزے کے کھانے کھانے کے لیے میں ساری زندگی احسان کینے کے لیے تیار ہوں۔'' اس کی نظروں اور کہیج میں ذومعنویت کا دونوں کو ہی احساس نہ ہویا تا تھا۔ وہ بلاجھجک آ کر بہت اپنائیت ہے بیٹے کروہاں وفت گزار نا پسند کرتا تھا۔شہری کولگتا تھا جس طرح محبت اُسے اپنے بہاؤ میں بہا کررومیصہ کی جانب تھینے لائی ہے، ای طرح رومیصه بھی اس کا اپنی طرف بڑھتے چلے آ نامحسوں كر كے اس كى يتر برائى كرے كى۔ أے خبر اى تہيں

کے خبط نے انتھے ہے اجھوں کو جواب دیے پر مجبور عندید دیے۔ کیا تھا۔ اب بس ہمیں اپنا فرض پور آگرنے دو۔' چی اس کی سوال نہیں کا سوال نہیں ۔ عاصمہ کی بات پر وہ جائے سرو کیے بناوہاں ہے جگی ہوں شادی تو ہونی ہے، بس ای او عمیٰ تھی۔ وہ بھی اس کی حمایت میں خود کو بولے بنا جانے کا خوف رہتا ہے۔ میں انہیں ج نہیں روک سکا تھا۔

و کی جان رومیصه ابھی شادی کرنانہیں جا ہتی تو آیے مجبور کیوں کررہی ہیں؟''

'' وہ تو د بوانی ہے۔ ابھی بھی کوئی کورس کرنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ بیٹااسے سمجھا وکڑ کیوں کی عمر نکل جائے تو بھر مناسب رہتے نہیں ملتے۔ اچھے لوگ ہیں بس تو بس ۔''

'''''''گراآپ تو کہدرہی تھیں کہ کوئی انکوائری وغیرہ کروانی ہے۔'شہر مار نے جلد بازی میں ان گ 'بات کائی تھی۔۔

ورن کی سلی کے لیے چھان بین کرنا تو پر تی ہے ہیں اس کے اسے جھان بین کرنا تو پر تی ہے ۔ اجھا جورنہ تو جو مقدر میں لکھا ہو وہ کا ہو کہ ہول جھوڑ وہم جائے ہوں ہو گئے ہول کے ۔ رومیمہ سال کے لاؤ۔'' معانی اسے کے سلے گرم سموے تا کے لاؤ۔''

شہر یارگواس وفت نہ جائے اچھی لگ رہی تھی نہ سموے۔اس دن بہلی بار اس نے بے دلی سے جائے نہر ماری تھی۔

وہ اُس دن نئی کیفیت سے دو چار ہوا تھا۔ دل میں مجلتی محبت زبان سے آنکھوں میں آئھہری۔ وہ چی عاصمہ کے پاس سے اٹھ کر گھر جانے کے لیے لکلا توضی میں ایک طرف اداس وخاموش بیٹھی رومیصہ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کچھ دل کا تقاصاتھا کہ بہی موقع ہے حال دل کہ دسینے کا۔ سووہ اس کے سامنے بیٹی کراُ سے متوجہ کر میا تھا۔

"روی ....! آپ یہاں شادی نہیں کرنا جاہتیں۔" موہوم ی آس تھی کہ وہ شاید اُسے کوئی

" بہاں یا گہیں کا سوال نہیں ہے شہری۔ جانتی ہوں شادی تو ہونی ہے، بس ای اور بابا کے تنہا رہ جانے کا خوف رہتا ہے۔ بیں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں جائے کا خوف رہتا ہے۔ بیں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں جائے گائی ہے ۔ 'اس کی آئھوں میں ماں باپ ہے وہ بہت جھوٹی کی جھلملا رہی تھی۔ شہری کو اُس لیجے وہ بہت جھوٹی اور خقیقت اور خقیقت اور خقیقت بین کی تو تع نہیں کی جا سے بینداڑ کی ہے اس قسم کے رویبے کی تو تع نہیں کی جا سے تھی کے رویبے کی تو تع نہیں کی جا کھی تھی ہے۔ اس قسم کے رویبے کی تو تع نہیں کی جا سے تھی تھی ہے۔ اس قسم کے رویبے کی تو تع نہیں کی جا

" اچھا....! میں سمجھا آپ کی اذای اورا نکار کی وجہ کچھ اور ہے۔ "آخر شہری اس کے قریب ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ " مطلب کیا ہے تمہارا اسک" مطلب کیا ہے تمہارا

روی کالہجہ بی نہیں نظریں بھی تیکھی ہوگئی تھیں۔ ''مطلب صاف ہے لڑکیاں کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو ای قسم کے جواز کرنے کر انکار کرتی ہیں۔''شہری کے لبول کی خفیف بی مشکر اہمت میں اُسے تبانے کے لیے شرارتی ہی ہوگئی۔

و مسٹر شہر بیار میں ذرا مختلف شم کی لڑکی ہوں، اگر میں کہیں اور انٹر سٹڈ ہوتی تو امی بابا کو بھی کا بتا ویتی۔ بہر حال ای جو تہہیں ڈیوٹی دے رہی ہیں۔ اگر تم کر سکتے ہوکر دینا کل کو بیمت کہنا کہ میری وجہ سے نہیں معلوم کیا تھا۔''

'' ہاں! میں کوشش کروں گا۔''

شہری اُس وقت تو ہے دلی سے ہامی بھر کر گھر
آ گیا تھا۔لیکن بھروہ رات بھر سونہیں بایا تھا۔ساری
رات وہ ای ادھیڑ بن میں رہا تھا کہ مس طرح وہ
ایٹ دل کی بات رومیصہ تک پہنچائے۔ آخر اس
کےدل نے ہی اُسے راہ دکھائی تھی۔ قبیج ناشتے کی میز
پر بہروز دین ،راحت اور ماہرہ کے سامنے اس نے
اسٹے دل کی بات کہہ دی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی
اسٹے دل کی بات کہہ دی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی

دوشيزه 102



تہیں ہوئی گی۔

''مما! بجیا جان رومیصه کی شاوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

'' ہاں معلوم ہے ہمیں ہتمہارے یا یانے بتا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے آئے ہوئے پر دبوزل کے ليے سنجيدہ ہيں۔ اب تو سنجيدہ بھي ہو جانا جا ہے۔ کافی عمر ہوگئ ہےاس کی۔'

راحت کے سرسری کہیے میں برای نخوت تھی حالاً تک ماہرہ بھی اس کی ہم عرتھی۔ فرق صرف میتھا کدراحت بیکم نے ماہرہ کی منکنی کرر کھی تھی۔

°° مما! میں سوچ رہا تھا کہ اگر آ ہے اور یا یا میرے لیے جیا جان ہے بات کریں تو۔آئی میں رومیصہ کے لیے۔ "شہریارنے آخر مدعا بیان کیا۔ '' کیا ..... د ہاغ تو ٹھیک ہے تمہارا'' راحت بیم کار دمل بے ساختہ اور کٹیلا ساتھا۔ وہ سوچ بھی مہیں سلی سیس کہ شہر بازائی کوئی بات کرے گائے '' دہتم ہے عمر میں بڑی ہے، تم نے بیسو جا بھی

ماہرہ اور بہروز بھی اپنی اپنی جگہ پر جیران سے بیٹے ہوئے تھے۔جس کے بارے میں بھی سوحا بنہ ہو، وہ بات کوئی کہدد ہے تو جیرت تو ہوتی ہے۔ "مما! ایسا کیا غلط سوچا ہے میں نے ۔وہ میری كزن باورا كرتهور إساات لا يفرنس بيتو كيافرق

پڑتا ہے۔ 'شہریار نے کھل کرمؤقف بیان کیا تھا۔ مہمیں نہ پڑے ہمیں فرق پڑتا ہے۔ بہروز و مکھ لیں۔ کیا گل کھلا ہے۔ اس کیے میں اس کے دہاں جانے کے خلاف تھی۔''راحت بیگم نارانسکی کا مجرنیور اظہار کرتی وہاں ہے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ ایک عجب می سرد جنگ حیم حمی کی می وه اینے محاذیر تنہا تھا۔اور کھر والے متحد ،حتی کہ بہروز دین بھی راحت بیکم کے ہمنوا تھے۔ مٹے کا ساتھ دینے کے بجائے

انہوں نے غاموشی اغتیار کر لی تھی۔ بیہ کہ کر کہتمہاری مال تہماریے کیے بہتر سوچ رہی ہے۔'

وہ زندگی میں پہلی بارے نے رویے و مکھ اور محسوس كر رما تھا۔ سارى زندگى اس كى جھوتى جھوتى خواہشیں ماننے والی اس کی باں اور بہنیں اُسے اس کی خوشی کے حصول سے رو کئے کے کیے نئی نئ حکایتیں سنا رہی تھیں۔ زمانے کے خوف سے ڈرا رہی تھیں۔ کہ دوسال بڑی عمر کی لڑکی ہے شادی كرے كا تو دنيا تو كيا جيے زندگی ہے كث كر رہ

وه این محافر براجهی ڈیا ہوا تھا کہ ای عرصہ میں بھا مہر در رومیصه کی شاوی طے ہو جانے کی مشائی کے ساتھ ساتھ أے رومیصہ کا بھائی ہونے کا فرض ولانے اور رومیصه کی شاوی حوالے سے ذرمہ داریاں سونینے کیلے آئے۔ وہ س کرمششدر رہ گیا۔اُسے تو قع نہیں تھی کہ اتن جلدی سارے مراحل طے ہو جا تیں محے ۔وہ تو گھر والوں کومنانے کی دھن میں دِن رات اور وقت کوہی بھلا جیٹھا تھا۔ بیک طرفہ محبت ی جنگ میں نصیب نے بسیائی لکھ دی تھی۔ وہ سمجھ مبیں یار ہاتھا کہ خود کو سمجھائے تو کسے۔

راحت بیگم کا موڈ اور گھر کی فضا بہت دنوں بعد بدلی تھیں اور بدل تو وہ بھی گیا تھا۔ دل کے خاکص جذبوں کو دل کے نہا خانوں میں مقید کرنے کا جبر، محبت کرنے والوں کے کیے غصبہ ضداور بے حسی سی اس کے اندر پیدا ہوگئ تھی ۔ کیا تھا جوائس کی ممااس کی ایک خاص خوشی کو دل ہے مان دے کر جزو زندگی کرنے کا سابان کر دینتں۔جھوٹی اٹا کا احساس کر کیتیں تو وہ زندگی ہے خالی نہ ہوجا تا۔اس کےخواب نەمرتے - نەبى اس كى نىندىس روھتىل \_ روی ہے دل کی حاہتیں ہیان کیے بغیروہ بہت

Seeffor

بھرم رکھ کر ان فضأ وَ ل ہے دور عِلا آیا تھا۔ جہال وقت انسان کو احساسات ہے عاری کسی مشین کی طرح تھماتا چلا جاتا ہے ، جہاں رشتوں سے زیادہ ڈالر کی اہمیت ہے۔ وہ دولت کی حیاہ نہیں رکھتا تھا ،بس مجبوراً خود اس کو جاہ میں مبتلا کرنے میں کوشاں

اُے یاد تھا۔وہ روی کے رخصت ہونے ہے يهلي آخري بارسكني آيا تھا تواسينے اندر محلق محبت ميں طلاطم لے کرآیا تھا۔اگراُے خود پراختیار نہ ہوتا تو ہے طلاظم سیب ہی کے تھرم توڑ کر ایک طوفان لے آتا۔وہ اس کے واپسی کے ارادے جان کرخفا ہو ر بن می اوروه بے بسی سے اُسے دیکھر ہاتھا۔ ''میں تو جہلے ہی بابا جان ہے کہدرہی سی شہری ہے کوئی تو قع نہ رکھیں۔ بیٹے آور بھینیج میں فرق ہوتا ہے۔وہ کہاں آ ب کے ساتھ ذمہ داریاں اٹھائے

دوالی بات نہیں ہے روی! واپس جاتا ضروری

میری رخصتی تک تؤ تظہر جاتے .....' وہ خفگی سے بولتی اُسے مزید شرمندہ کررہی تھی۔

''ميريانقتيار مين ہوتا تو ضرور *تقہر*تا مگر جاب ا بلائی کررھی تھی۔ ایا تکٹمنٹ کیٹرا گیا ہے اس کیے جانا ضردری ہے۔'' وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے طائے بنالی اس کے ضبط کے بندھن توڑنے کی کوشش میں تھی۔ دل میں تو تھا کہ وہ اس سے حال دل کہہ کراینا ہمنوا کر لے مگر محبت کا بھرم ٹوٹ جانے ے ڈرتا تھا۔ ابھی تو وہ اس خوش گمانی میں زندہ تھا کہ وہ اپنی محبت میں سیا کھرا ہے۔ عمر کا فرق بے معنی کہ وہ اپی حبت میں چا سر بہت رہ رہ المیدکور کھتی ہوچھر ہی تھی۔ کرتی اس کی جاہت اس کے خعمول کی امیدکور کھتی پوچھر ہی تھی۔ کسی مجور سرکی منتظر تھی ۔ وہ استے طور پرکوششیں تو کر ''مما! آپ نے شہری کوروکا کیوں نہیں ۔ ہم تو '' سمی مجزے کی منتظر تھی۔ وہ اسنے طور پر کوششیں تو کر چکا تھا۔ جواس کے نز دیک جائز تھیں۔

'' یکی ج بتا دَ والیسی کی میمی وجہ ہے یا کوئی اور بلا رہاہے۔ "اس کے سامنے جائے کا کب اورسکٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے وہ اُسے چھیٹررہی تھی۔ '' آگر میں کہوں کہ وہ کوئی اور میہیں جھوڑ ہے جا ر ہا ہوں تو ..... ' شہری کے لبوں ہے بے ساختہ نکلا۔

'' رئیلی(Really) تم نے بھی ذکر تہیں کیا' کیا.....؟ واپس آ کر شادی کرو یگے؟'' وہ رکچین ظاہر کرتی کری ھینچ کرسامنے بیٹھ کئی تھی۔

''میری واپسی ہے پہلے اس کی شادی ہو چکی ہوئی۔''شہر بار نے دانستہ نظریں اس کے جہرے

ے ہٹائی تھیں۔ ''کیا ....؟''وہ بے یقینی ہے جے آھی تھی ۔ '' ''تم اس طرح ……؟ اتنے بزول الگتے تو نہیں میوسی تائی جان تہیں مائیں یا لڑی ....

''نواق کرار ہا تھا۔ آ پ تو سیریس ہی ہوگئیں۔ ا و کے میں پر شکی آ کے کو دیڈیگ گفٹ بھجوا وں گا۔ پلیز سی ہے کوئی بات مت کہنا۔ ' وہ یکدم ہی کھرا ہو گیا۔روی اُسے سلسل بے بیٹنی سے دیکھر ہی تھی۔ جیسے اس کے اندر جھانگنا جا ہتی ہو۔ وہ اس سے کتر ا كرفورانى وہال ہے نكل آيا تھا۔

ایک د کھتو نارسائی کا تھا د دسرا بھی جان کا قلق بن گیا تھا۔ سکے رشتوں کی بے اعتنائی نے اُس کے اندر نظم کی تصل بودی تھی۔

☆.....☆

وہ گھرلوٹا تو اس کے قدم لا ؤنج کے باہر ہی تھہر گئے تھے۔ ماہرہ ، زاہرا کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔اس کے واپیں جانے کا تذکرہ تھا۔ زاہرا جرائلی سے

اُس کے لیے اُڑ کیاں دیکھرے ہیں ناں۔''



WWW.Paksociety.com

المی میں حود جائی ہوں وہ جلا اُس کے جانے کے بعد زندگی نے کتنے کر آ جائے۔رومیصہ کی شادی ہو جائے بھراظمیں ان بدلے تھے۔موسموں کے پیرہن اجلے، او دے اور سے لڑکیاں دیکھ لینا۔'' ''م است نا ابض میں کی اساس کی سنتہ سے کی بارشوں سے کئی بارتکھرے

'' مما ..... وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، اگر واپس ندآ یا تو۔''

'' وقتی ناراضگی ہے اس کی۔ بہل جائے گا پجھ دنوں میں۔''ماہرہ کے خدشات بھی راحت بیگم کے لیے بے معنی سے تھے۔

میں ایموشنل نہیں ہوگئیں۔ کہاں روی .....کہاں شہری !'' شہری !''

الین ای بات پرشکر کرره مون که بچاجان فنے بروفت روی کی شاوی کا فیصله کر آیا۔ اگر انہیں شہری کے ارادوں کی بھنگ بھی پڑجاتی تو دہ پھرشہری کوہی ترجیح دیتے۔' وونوں بہنوں کواپنی اپنی رائے دینے کاموقع ملا ہواتھا۔

رہے جھے بھی بہی لگتا ہے۔ شہری روئی ہے وقی طور پرمتاثر ہوا ہے۔ یہاں ہے۔ شہری روئی ہے وقی طور پرمتاثر ہوا ہے۔ یہاں سے نکل ہے کھ عرصہ دوررہے گا تو اس کے ٹرانس سے نکل جائے گا۔ 'اس کے گھر والوں کے خیالات نے اس کے اندر نئی تو ڑ بھوڑ مجائی تھی۔ اس کے خالص جذ بوں کو وقتی و لمحاتی محسوسات بھے دالے بھول مرہے ہے گھر کہ محبت اگر ملاوٹ اورغرض سے پاک ہوتو رہے تھے کہ محبت اگر ملاوٹ اورغرض سے پاک ہوتو اس کا ذاکتہ اور حلاوت موت کے آخری کھے تک تسکین آ ورر ہتا ہے۔

☆.....☆

اُس کے جانے کے بعد زندگی نے کتے اُن میں بدلے تھے۔ موسموں کے پیرہن اجلے، او دے اور گرد آلود ہوکر وفت کی بارشوں سے کئی بارتھرے نقرے تھے۔ کئی بارش کی شدتوں میں لیٹ کر سرخ خش کر میں کیٹ کر سرخ کئی ہوئے روتے سکتے گزرے تھے۔ وہ ان شدتوں میں نہیں تھا مگر غیر حاضر ہوکر بھی وہ این اینوں کا واقف حال رہا تھا جودل میں بستے متھے۔ آ تھوں میں خواب کی بانندر ہے تھے۔ ذہن میں سوچوں کی طرح محترک تھے۔

جن کی رفاقت کی جاہ رکھ کر بھی جدائی کی تڑپ

ہے۔ وہ بردلیس کی اسیری میں تھا۔ بچھ مجبوریاں

ہوئے مقید لائی تھیں۔ رشتوں کے بچھ تقاضے وامن کیر

ہوئے مقید کے مصنوعی لبادے کو

ہوئے مقید کے مصنوعی لبادے کو بہلا نے میں بھی

اک آسی وائمید نے جذبوں کو بہلائے کا بہلا وا دیا

مار پھروہی مطقیں ہوہی بوسیدہ جواز جن سے وہ

مار پھروہی مان ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہوں ہوں کے

دل و ذہیں بھر سے اپنے مؤقف پر اہل مقے۔ مما

دل و ذہیں بھر سے اپنے مؤقف پر اہل مقے۔ مما

اسے جذباتی طور پر منانے کی کوشش کر رہی تھیں۔

دسنوشہری سے میں تہاری ماں ہوں۔ میں

انگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ کے ہو۔ اس بدھی

مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گے ہو۔ اس بدھی

مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گے ہو۔ اس بدھی

راحت بیگم کا لہجہ و روبیا ایک بار پھر تکلیف دہ ہوگیا تھا۔اس نے بال کو بڑی شاکی نظروں سے دیکھااور ناشتا کیے بغیراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔
دیکھااور ناشتا کیے بغیراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔
''اگرآپ کو بیمیری ضدگتی ہے تواب میں اپنی ضد بوری کر کے رہوں گا۔''

وہ وہاں ہے نکل کر بے مقصد سر کوں پر کھو منے نکل کھڑا ہو گیا گاڑی کی تیز رفتاری اس کے اندر اٹھتے ہیجان کی غمار تھی۔اس کا ہیجان ختم ہوا تو وہ چی





ا کت مجسول ہورہے ہتھے۔ بیٹی عاصمہ بھی متحیری نا سمجھی کے عالم میں دروازے کی چوکھٹ تھا ہے کھڑی تھیں۔ بس شہر ہار کی آ داز کی گونج تھی جو ماحول میں مرتفش ہورہی تھی۔

'' وہ بولی تو فقط اتنا۔ اور پھر کمرے سے نکل گی۔ وہ بے کی سے اُسے جاتے ہوئے دیکھیر ہاتھا۔

'' بیگی جان .... میں روی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں میری بات کا یقین کریں۔ میں روی ہے محبت کرتا ہوں۔' وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے م

''ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے بیٹا۔' چی عاصمہ کے لیے بھی یہ انگشاف حیران کن اور ٹا قابل یقین تھا۔شہریار چند کی شخم کر دہاں ہے اٹھ آیا تھا مگر چی عاصمہ کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔

''کاش ایبا ہوسکتا۔' بیرحسرت مال کے دل سے اٹھی تھیٰ۔ گر بحثیت معاشرے کے فرد ہونے کے دہ اپنی ایب ارد گرد کے لوگول کے ذہنول میں بی سوچول سے اچھی طرح آگاہ تھیں۔ ان کی بیٹی کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اُسے مور دِ الزام کھیرانے پر تلے ہوئے تھے۔

☆.....☆

اور پھرایک زور دار جنگ جھڑ گئی تھی۔ پہلے وہ مال بہنول سے بنرد آ زما تھا۔ اب رومیصہ کو بھی قائل کرنے بیس نا کام ہور ہا تھا۔ اسکلے دن ہی وہ

عاصمہ کے گھر اور رومیصہ کے سامے تھا۔ وہ جھود ہر پہلے اپنے چارسالہ بیٹے اور تین سالہ بیٹی کے ساتھ اسکول سے لوٹی تھی۔ جب سے وہ بیوہ ہو کر واپس آئی تھی، ایک اسکول میں ٹیجنگ کر رہی تھی۔ بیچا مہروز بھی چند ماہ پہلے بیٹی کے وکھ کودل کا روگ بنا کر دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔

" سناتو تھا کہتم والیس آ چکے ہو، گرشاید یہاں کا رستہ یا دنہیں تھا۔ 'وہ سابقہ انداز میں بولتی اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھتی شکوہ کنال تھی۔ سامنے مشروب کا گلاس رکھتی شکوہ کنال تھی۔ '' راکستہ بھی یا د تھا اور تم بھی ، بس! یہاں آنے

'''راشتہ بھی یا دتھا اور تم بھی ، بس! یہاں آ کے کے لیے حوصلے جُنع کرر ہاتھا۔''

''اسسر سے میں کئی۔ سے ہو گئی۔ادب بھول کئے۔بروی ہوں تم سے سید؟''اس کی جبرت بجاتھی گبر وہ آج سب

روی اس کو بیہ بات یاد کیوں اس بات کو میر کے بیہ بات یاد کیوں رہتی ہے۔ کیوں اس بات کو میر کے سے بیوں اس بات کو میر کے سیے ہو ابنا و یا ہے۔ بید کہاں کھا ہے کہ آئر عورت مرد سے عمر میں بردی ہے تو وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ،
اس کے بارے میں سوج نہیں سکتا یا اس سے شادی نہیں کرسکتا ۔ ''

''شہر..... یارکیا کہدرہے ہوتم .....؟''رومیصہ جیسے بے بینی سے جیخ اٹھی تھی۔ چی عاصمہ جوطبیعت کی خرائی کی وجہ سے کمرے بیں سور ہی تھیں، وہ بھی اٹھ کر جلی آئی تھیں۔ بیچ بھی کھانا کھا کر سوئے ہوئے ہے۔

" فیک کہدر ہاہوں محبت کرتا ہوں نیس ہے۔ آج سے نہیں اُس پہلے لیے سے جب میں نے متہیں دیکھا تھا۔"

وه به اختیار مواجار با تفااور رومیصه مششدرو منگ - زمین تو ساکن تفی می وقت اور فضا بھی

دوشیزه 106



دو پہر کے بعد رومیمہ کوانے جدبوں کی صداوت کا ایقان بخشنے آن پہنچا۔ یہ کڑا وفت اس نے جس کشکش میں گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ بمشکل اس سے بات کرنے پر تیار ہو کی تھی۔ وہ بھی چچی عاصمہ کے کہنے

ائم نے ایسا سوجا بھی کیے۔ 'وہ قدرے خفگی ے اظہار کرتی این کشکش عماں کر گئی۔

'' سوچوں پرکسی کا اختیار ہےاور پھرمیری سوچ اليي انہوني بھي تہيں ہے۔"اس كے سامنے كل كر بو لنے کا موقع تھا تو وہ ا ہے بھر پوراعتماد ہے بول رہا تھا۔ردمیصہ کے اُسے بھرا نہی نظروں سے دیکھا۔ '' اُنہونی ہے شہریار .....ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ، جن لوگوں سے وابستہ ہیں اس کے لیے الین سوچین کسی د بوانے کا خواب جھی جاتی ہیں۔'' اور تمہارے کے ....؟ " وہ براہ راست اس

ك آ تفول مين د كيه كر بولا -" میں بھی اُس معاشرے کا حصہ اول ۔" ر ومیصه کار و به حوصلهٔ شکن تھا۔''میں شصرف عمر میں تم ہے بڑی ہوں میرے دو تیجے ہیں اور ..... میں بیوہ ہوں۔'وہ میکرم کٹن ہو کئ تھی۔

''ان حقیقتوں کو ماننے کے باوجود میہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہتم میرے ساتھ کے قابل مہیں ہو..... پلیز ..... پلیز رومی فطرت ، ندہب کی دی گئی رعایت اور تعلیم کومعاشرتی فرسودگی کےمقبرے میں زندہ دفن کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب ندہب ہمیں زندگی کے قرینے سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم جان بوجھ کراند ھے کنوؤں میں کیوں گرنا جا ہے

ہیں'' وہ زچ ہوکر جذباتی بن سے بولا۔ ''اس لیے کہ وہ کنویں ہم نے ہی کھود رکھے

بنویتم میراساته دونؤ بچھے ندایس دنیا کی پروا ہے نہ گھر والول كاخوف مين تمهارے كيے سب سے كث كر ره سکتا هول بتم میری محبت کا یقین تو کرو۔''

''شہر بارزندگی د نیااور رشتوں ہے کٹ کر جینا آسان مہیں ہے۔میری مال ہے،میرے نیجے ہیں انہیں کیسے فراموش کرسکتی ہوں۔وہ بھی اس محبت کے ليے جس كا مجھے يقين تہيں ہے۔" وہ بے رحى ہے بولتی این نشست جیموز کر کھڑ کی میں جا کھڑی ہوئی۔ ''میں یقین دلاسکتا ہوں مہیں کہ میرے دل کا ہر جذبہ صرف تہارے کیے ہے۔ بناؤ کیے یقین آئے گائمہیں۔ میں ہرآ ز مائش سے گزرنے کو تیار مہوں۔' وہ بھی اٹھ اُس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار کی نظریں اس کے چبرے پر تھیری ہوئی تھیں۔رومیصہ اُے ایک نظر دیکھ کرنظر جزائمی ۔ المرافضول کی بحث ہے ہیں نین نے بھی تمہارے بارے میں ایسانہیں سوجائم تانی جان کی بات مان لو\_ان كى ممتاكوآ رُيَّائِشْ مِين مت ۋالو\_'' ''آ زمایاتو تھے جار ہاہے۔ بہرحال ابھی میں جا ر ہا ہوں ،تم سوچ لوا کر میں تمہیں شریک زندگی نہ کر کا تو کوئی اور بھی میری زندگی میں شامل نہیں ہوسکے گا۔ ما در کھنا۔''

شہریار مایوں ہمیں تھا ،بس رومیصه کوسو جے سمجھنے کے لیے وقت وے رہا تھا۔ عاصمہ چی توشیری کی محبت پر یقین لے آئی تھیں۔ گذشتہ برسوں میں وہ جس طرح ان ہے جڑا رہا، جس طرح ان کی خیرخبر ر می تھی۔اس سے تو رہ ہی ظاہر تھا کہ اس کے دل میں خون کے رشتے کی کشش کے علاوہ بھی پچھے تھا جس نے ان کے یقین کو پختگی دی تھی۔

راحت اور اُن کی بیٹیاں ڈٹ گئی تھیں۔شہریار ان کی تبیس مان رمانها-اوروه شهر مارکی تبیس مان ربی





کو بیں ذہن ہے قبول نہیں کر رہا اُسے نبھاؤں گا

" جب رشت بن جاتے ہیں تو نبھ بھی جاتے ہیں میں ایک بار پھر شہیں بتا رہی ہوں شہری۔اگر تہارا قدم اس گھرے نکلے گاتو میرا دم جسم ہے۔ ابتم سوج لوہمہیں ماں کی زندگی عزیز ہے یا اپنانام نہاد عشق۔'

"مما ....ما سآب آب شهری نے ہے بس ہے جاتی ہوئی راحت بیکم کو ریکارا ۔ وہ اُس کی ریکار یرایک میل کو زک کر اُسے دیکھ کڑیا گئیں۔ اُسے اندازہ تھااس کی مماایا کر گزرش کی ،ان کی ضدے کون واقف مہیں تھا۔ ساری زندگی ایس کے یایا کو ان کی ماں ہے ملتے مہیں دیا تھا اور اب اُلسے یا بند ہوں میں جگڑنے کی کوشش میں تفیس۔اسے سمجھ میں ہیں آرہاتھا وہ کرے تو کیا کرے۔ نے کسی کی انتهاءنے أے پسیام ونے برمجبور کر دیا تھا۔ 4

وہ راحت بیکم کے سامنے سراجھ کانے کھڑا بول ر ہاتھا لہجہ مدھم اور ٹا ٹر سر دتھا۔

"مماآب جائتی ہیں کہ میں اس کھرے نہ جاؤں اور .....'' راحت بیکم نے حیرت وخوتی ہے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔

"بال ....مير ب بيء ميري جان .... تم يلي جادًا ایسا میں نے بھی مہیں جاہا۔ دیکھناتم اساراکے ساتھ کتنا خوش رہو گئے۔ تمہیں وہ .....رومی یاد بھی نہیں رہے گی۔' وہ جذیاتی ہوگئ تھیں۔شہریار کے چرے پر چھیلی مرونی اور شکستگی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دہ ان ہے بہت کھے کہنے آیا تھا مگر پھران کی خوتی ان کا یقین ان کا دلولہ أے خاموتی ہے بلیث آنے برمجور کر گیا۔ كرے ميں آتے ہى اس نے بستر يرليث كر

تھیں۔اینے طور پر انہوں نے بھائی ہے جی اسارا كا ہاتھ نا تك ليا تھااور فورى نكاح كا دن بھى مقرر كر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ شہری ہمیشہ کی طرح آخران ہی کی مانے گا۔ ایک ہفتے کے انتہائی نوٹس پروہ تیار کر رہی تھیں خریداری دغیرہ بھی زور وشور سے جاری تھی۔ایک بار پھرراحت بیٹم اُسے منانے بلکہ رام كرنے چلى آئى تھيں۔وہ لائعلق ساايناسامان پيك کرنے میںمصروف تھا۔

ودعیری ..... تم کہاں جارہے ہو .....؟"اہے سفری بیک میں اپنا سامان تھونستے دیکھ کرراحت بیگم نے اپنا دل بیٹھنا محسوں کیا تھا۔ سارے خاندان کو انہوں نے دعوت نگاح دے دی تھی۔

وروجس جگه برمبری خوشیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں رہ کرمیں کیا کروں گا۔ 'ایس نے بیک کی زے کو جھنگے ہے بند کر کے قدر بے حفلی سے جواب دیا توان کی آ وازغم سے پھٹے گئی تھی۔

'' تمہاری خوتی … ؟ شہری ہمیشہ تمہاری خوتی گا ہی تو سوچا ہے۔ دیکھوتم کہیں تہیں جا سکتے۔ برسوں تہمارا نکاح ہے۔تم اس طرح تمیرے خاندان میں میراتماشا بنواؤ کے ....؟ ' وہ جو بڑے غصے میں آئی تھیں ۔ شہری کا روحمل و کھے کر ان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔

''اس کا سامان آپ نے خود کیا ہے مما۔ مجھے بلیم مت دیں۔'' وہ بیڈسائیڈ تیبل کی درازوں سے این جھوٹی جھوٹی چیزیں بھی نکال کر بیک کے وسط

"دویکھوشہری اگرتم نے یہاں سے جانے ک کوشش بھی کی تو میں خود کوشوٹ کرلوں گی۔ اسارا سے نکاح سے سلے تم نہیں جا سکتے۔ ' انہوں نے شہری کو دھمکا یا تو وہ ہے لبی سے چیخ اٹھا۔ '' مما! بہتو سراسر بلیک میکنگ ہے۔جس رشتے



دراز ہے خواب آ وراگولیوں کی شیشی نکال کر لا تعداد کولیاں مسلی بررهیس اور بانی کا محلاس لبول سے لگا لیا۔ اگلے ہی کہتے وہ اینے سیل فون سے رومیصہ کو کال کررہاتھا۔ چندہاری کوشش کے بعد آخررومیصہ نے اس کی کال ریسیوگی۔

'' سنوروی .....ا بھی صرف مجھے بو<u>لنے</u> دو. بيرشايدتم بيآ واز ندن سكو- "شهري كي آ داز كا بوجفل ین غیرمعمولی تھا۔رومیصہ نے چونک کر اضطراب

كنيا واشرى .....تم تُعيك تو مو .....؟" " یکی ....ز رو.... میری

بات س لو مهمیں میری محبت کا یقین ندتھا۔ جبکہ مما اوراً بی کو لیقین تھا کہ میں تمہاری محبت میں بغاوت پر اتر سکتا ہوں۔تب ہی انہوں نے اپن زندگی کی بازی لگا کر مجھے زندگی ہارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جا ہتی ہیں میں جمہیں بھلا کرئسی اور کی مجبت کؤدل میں بسالوں ، تو.....'اس کی آ وازلز کھڑا رہی تھی اورلفظ ٹوٹ رہے

تواپیاممکن ہی ہیں تھا۔ دَل بعد میں دھڑ کتا ہے تمہاری محبت سلے لہو میں گر دش کر تی ہے۔جس دل میں تم نہ رہواس کے دھڑ کئے کی تمنا ہی تہیں ہے مجھے۔ سوآج میں نے بیافیصلہ کرلیا ہے ....

بلکہ یقینا میرے مالک وخالق نے روز اول ہی رم کر دیا تھا کہ تمہاری جاہت کے بغیر جینا مہیں یر ہے گا مجھے۔ میں اپنی محبت کی صدافت کی گواہی بن كرتم سب ہے رخصت ہور ہا ہوں ..... تم نے كہا تھا تا كهتم كويفتين نبيس بے تكراب تو يفتين كرنا ..... اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں اور سانسیں

موندنے \_لفظ بھر کر دور تک مصلتے ہوئے دوسری طرف نون کان ہے لگائے رومی کی دھر کنوں کی رفار بردها رہے تھے۔ اُسے مجھ تبیں آ رہی تھی وہ

تایا بہروز کے کھر کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہ برقی رو پر بھی چلتی تو نہ بہنج یاتی حواس سنجھلے تو اُسے خیال آیا کیہ تائی کوفون کر کے بتا دے جب تک اس نے خبر پہنچانی بہت دریہ و چکی تھی۔ وہ اپنی محبت کی صدافت کی گواہی بن كرزندگى ہے دورموت كى آغوش ميں سوچكا تھا۔ سسکیاں ..... ہین ، آہیں ، فرما دیں .....

بجهتا و ہے کو تی عمل بھی تو کا رگز رہنہ ہوا تھا۔

راحت بیم کو عالم سکته میں اسپتال میں پڑی تھیں جبکہ زاہرا، ماہرہ کے کو سنے اور بین رومیصہ کو مجرم ثابت كررہے تھے۔

روی اشکیار آ محصول اور ڈویتے ہوئے ول کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا تھا۔شہری کی محبت ہونا۔ یا بھراس کی محبت کا لیقین نہ کر کے اس کا ساتھ نہ دینا۔ ونیا دونوں صورت میں اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ہمبت پر تواسے بقین تھا بلکہ ای کمیحشهری کی محبت کا ایقال اس کی دھر کنوں میں بھی بہل گیا تھا جب وہ پہلی باردادی کی میت میں آیا تھا اور ا بی نم آنکھوں سے اظہار افسوں کرتا صرف سلی سے دلجونی کی کوشش میں اس کے بابائے کندھے پر جھکا اس کی آ تھوں سے دل میں اتر آیا تھا۔ بیاور بات تھی محبت کومحسوں کر کے بھی اس کے حصیول کے لیے اس نے دل کوتڑیے کی اجازت نہیں دی تھی۔ایے اورشہری کے درمیان اُسے ہرتفرق کا ادراک بھی تھا۔ اوراحساس مجھی کیجھی اس نے مبھی شہری کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی تھی اور نہ ہی یذ بریائی۔

محمراب شاید! شہری کی محبت کا طلاطم اُسے بھی لہروں میں بہا کر لے جاتالیکن شہری نے تو بہت جلد متیجداخذ کر کے ہار مان لی تھی۔اُسے سوچنے کا موقع دیا تھا تو انتظار تو کرتا۔....شاید محبت أے مجبور کر دی۔

Downloaded From rspk.paksociety.com ( 109 )

# 

## آج اوركل كى تَصُورِي أيك خوب صورت افسانه

ہڑے سرکار گھر میں آتے تو در داڑے سے لے کر دالان تک اور دالان نے لے کر کمروں تک تھلیلی مج جاتی۔ بردے عادریں درست کے جاتے۔ قیا ندالی کا کونا دوڑ کرسید تھا کیا

جاتاً، گاؤ تکه تک تر جھانہ ہوتا۔ اُ گال دان جلدای سے لا کر ر که دیا خارتا۔ بری بیکم صاحبہ ہدایتی دیتی رہیں ۔ "یاں کی ڈیٹا کہاں ہے؟" ہوے میں الاتجال ڈالیں یا جیس ۔ اری وحیدن! آئے ملی لگائی کہ ہیں، تیرے سرکار آتے ہوں گے، انہیں آتے ہی گرم گرم رونی جا ہے ہوگی۔" اتنے میں سرکارآ جاتے ، ہڑی بیٹم ان کی طرف جلدی ہے دوڑ تیں۔''لا ہے شیروالی تا نگ دوں ۔'' محمر میں سرکار کے آتے ہی سناٹا ہوجا تا۔ نبیا منہ بسور نا بھول جالی، منے میال بینگ اڑاتے ہوئے، اور آ داب اما جان کہدکرادب سے کھڑے ہوجاتے۔ بڑے مرکارنہا دھوکر یکی کڑھا گی کا نفاست ہے بناسفید کرتا اورسفید ہی چوڑی داریا جامہ زیب تن کیے مسہری پر ہرا جمان ہوجاتے۔شیروالی ک روبول سے بھری جیب خالی کرنے اور بڑے سلیقے سے گڈی بنا کرسیف میں رکھ کر تنجی گھما دیتے۔ پھر دائیں بائیں گاؤ تکيه رکه کر بلنگ پر بيٹے سارے گھر کا جائزہ ليتے رہے اور پھر بے نیازی سے تکھے پر سرر کھ کرآ تکھیں موند لیتے۔ بیگم پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھیں اور

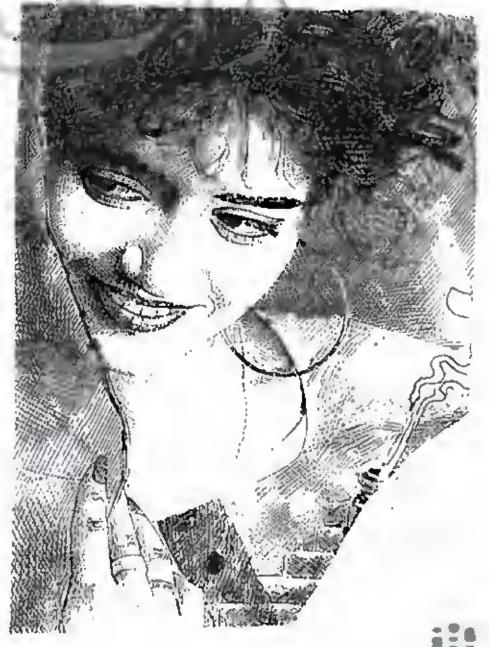



See for

المیل دھنگ الکنے کے الیے مجار سرکار آئہمیں موند مے موند ہے ہیں بار بار کھنکھارتے اور گھروالے مرکار کا دور تھا۔

آج بڑے رکار کی حویلی کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ سرکار کے آنے کا خوف رہا نہ جانے کی فکر۔ ریت، روایت اور ماحول سب ہی چھے تو بدل چکا تھا۔ جوان بوتے گھر میں اور ماحول سب ہی چھے تو بدل چکا تھا۔ جوان بوتے گھر میں ان کی انگھوں کے سامنے ورزش کرتی ہیں، بہویں بیٹ کھلے، آئھوں کے سامنے ورزش کرتی ہیں، بہویں بیٹ کھلے، ساریاں باندھے خریداری کے لیے باہر جاتی ہیں اور وہ چندھیائی آئھوں سے انہیں گھورتے رہتے ہیں، ان کا دل ساریاں باندھے خریداری کے لیے باہر جاتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہددیں کہ یکھی بے حیاتی ہے۔ ''مر پھراپنی مورتے ہیں، ان کا دل حیاتی ہے۔ ''مر پھراپنی مورتے ہیں تو بیٹر پیراپنی کو جاتے۔ انہیں کو کے خواموش ہور آج تھے۔ بہی ہمت کر کے کسی پوتی کو چاہتا ہے کہددیں کہ یہ بیلے بول انھتی ہیں۔

ایکارتے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بیل انہیں کو وقت کی بڑ جاتے۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

ایکار تے ہیں تو بیٹر پیلے بول انھتی ہیں۔

" مبر کرو نے دفتہ کا لیے جا رہے ہیں، بہوؤں کو فرصت ہوگی تو دے دیں گی۔ بیکم شہوکا دیا دی ہیں۔
اب بدتو بڑے مرکار کے گاؤ تکے گا پتا ہے نہ اگل دان کا۔
ابنی بیان کی ڈبیا بھی وہ اکثر ڈھونڈتے پھرتے ہیں،
بوے میں کوئی الا بچیاں بھی نہیں ڈالٹا تھا۔وہ دو دو دن تک
ایک ہی لباس بہنے رہتے ہیں، وہ سفید نفاست سے
کڑھا ہوا کر تا اور چوڑی دار پا جامہ بھی ماضی کا حصہ
ہوگیا تھا، اب تو بس کھدر کا کرتا اور ڈھیلا پا جامہ ای ان
کا لباس تھا۔ سر میس ورو ہوتا تو ساری رات کراہتے
رہتے مگر کوئی سرتک نہ وہ تا تھا۔

رسے روں مربت کا تقاضا تھا۔ گزرا ہوا کل ان کا تھا، بڑے سرکار کا۔ اور گزرتا وقت ان کی اولا داور اولا دکی اولا وکا تھا۔ ساراطنطنہ، جاہ وجلال اور تمکنت ہوا گئی تھی کہا ہے'' بڑے سرکار' 'محض بڑے ہونے کی علامت ہی بن کررہ گئے تھے اور بس ..... خوشامدانه ملجنے میں کہتیں۔ اٹھک کیے ہوں کے لائمیں سر دیا دوں۔'اور کونی جواب نہ یا کر ہاتھ سے پہکھا لے کر ہلانے آئٹیں سر کارجسنجھلا کر کہتے۔ ''آ پ کھانا دینا جاہتی ہیں یانہیں؟'' ''ہاں، ہاں ابھی لاتی ہوں، ذراوحیدن گرم گرم

"اتن دیرے کیا کیا جارہاتھا؟" وہ ترق کر ہو جھتے۔
"آپ کا انظار تھا، بس میں ابھی لائی۔" بیکم پکھا
چھوڑ، آباور جی خانے کی طرف ووڑ لگا تیں۔ کھانا
دستر خوان پر چن دیا جاتا۔ ہارہ سالہ منیا سرخ دو پٹااوڑ ہے
دستر خوان پر چن دیا جاتا۔ ہارہ سالہ منیا سرخ دو پٹااوڑ ہے
گرم کرم کھیا کے دوڑ کر لانے گئی۔"ا چاررائۃ، چٹنی نہیں ہے
گھر میں؟" سرکار گھانا کھاتے کھاتے عز اتے۔
گھر میں؟" اور یہ کوشت کون لایا ہے، ساری چربی اٹھالایا۔ ایک
ہوئی بھی کھانے کے لائق نہیں۔ نہ جانب نہ سینہ استعفر اللہ

، پیکوئی گوشت ہے؟''بیکم صاحبہ کا نٹ جا تیں۔ ''وحیدن اری اوو حیدن! گوشت تو لا نی تھی نال ''' ''دنہیں بڑی بیکم، خیر ولا یا تھا۔''

'' ویکھا! سرکار نے آبک بوٹی بھی نہیں کھائی۔ پکاتے وقت ہی دیکھ لیتی۔'' بیگم دسترخوان ہی سے وحیدن سے سوال جواب کرنے لگتیں۔

" بس کھا چکا میں کھانا، اٹھالو دستر خوان۔"

مرکار پانی کا گلاس اٹھا کرغٹا غث چڑھائے جاتے۔
وحیدن باور چی خانے سے جھانک کر دیمقی۔
بیم صاحبہ کا اتراچیرہ، بڑے سرکارکا غصہ اُسے ایسالگا
جیسے آج کا سارا کیا دھراخاک میں ال گیا۔ بیگم تھے،
چونے اور پانوں سے بھری پٹاری و بے یاوں سرکار
کے سر بانے رکھ دیمتی اورخود تخت کے بیجھے کھڑی،
ملکے ملکے پکھا ہلانے لگتیں۔منایاؤں دبارہا ہوتا اور
میا سر۔ دونوں بہن بھائی دعا کرتے۔" کاش ابا
میا سر۔ دونوں بہن بھائی دعا کرتے۔" کاش ابا
جان! جلدی سے سوجا کیں۔" منے کو بینگ اڑانے کا
چیال ستاتا اور میا کا دل یاؤں بیار تی گڑیا کی اوڑھنی

دویشیزه ۱۱۱۱ ک

REALING Section





وہ دن مجھے آج بھی یا د ہے۔ اُس وقت میری عمر تقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول ہے آ کر حسب عادت ای کونخرے دکھار ہاتھا۔ اور وہ بے جاری میری منتیں کررہی تھیں۔ میں میمی اکلوتا ہوئے کا خوب فائدہ اٹھا تا تھا۔میری نظرحور میآ پی پر پڑی ،اور میں ....

### حقیقی عشق سے جڑا اوا کیے خوب صورت نا ولٹ

عشق جینے کی ادا ،عشق ہر دل کی صدا ز در لگار با تھا۔ عشق کے کونے میں فرعون گدا میں ڈائری پڑھ کرزیر الب مسکڑا دیا تھا۔ "بي چيکے چيکے سبات پر سکرايا جارہا ہے؟ "ز

مشعل میرے سامنے جائے رکھتے ہوئے بولی۔ '' کیچھ ہیں بس بوں ہی ایک بات یاد آگئی

تھی اور خود بخو د لبول پر ہنسی آگی! " میں نے اُ ہے ویکھتے ہوئے جائے کا کپ اٹھالیا۔

" اچھا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ وہ حوربہ آئی پرسوں امریکہ ہے آرہی ہیں۔اس بارریحان بھائی اور بیچ بھی ساتھ ہوں مے۔ "مشعل جوش وخروش سے بات کرر ہی تھی۔ تمرميرا سارا دهيان' حوريهٔ لفظ ميں اتک حميا تھا۔ اور میں سوچ کے بروں برسوار ہوکر ماضی کے اُن دنوں میں لوٹ گیا تھا۔ جب میں ایک جذبانی سا لرُ كَا تَهَا اور وَتِي لِكَا وُ كُوعَتْقِ جِانِ بِمِيثًا تَهَا -

☆.....☆.....☆ • " چهوژ ومیرا کھلو ناتم گندی ہو!" میں سلسل

و و محور بيرة لي! ويكفيل بير حزه مجھے كھيلنے نہيں وے رہا۔" مشعل نے رویتے ہوئے حور سے آئی کو يكاراتھا۔

'' ارے سہ کیا ہورہا ہے؟ تم دونوں جھکڑ رہے ہو۔ 'حوربیآ فی ناراصکی سے بولیں۔اس سے پہلے کہ حوربیہ آئی مزید بھی کہتی ، میں روتا ہوا أن ہے لیٹ گیا تھا۔

" حوربير آني! ويكصي نابير كندى مشعل نے مجھے مارا بھی ہے۔'' میں نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے مشعل کوو کیھا۔

'' آپی رہے جھوٹ بول رہا ہے۔'' مشعل میرے جھوٹ پر چلائی تھی۔

''بُری بات ایسے ہیں کرتے ۔ آ پ دونوں تو ووست ہیں۔ چلو ہاتھ ملاؤ۔" حوربہ آیی نے ہاری سلح کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے حوربيآني کے کہنے پر ہاتھ تو ملالیا تھا مگرمشعل کومنہ بھی چڑایا



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كر بي هي \_تكريك أس \_ يهيشه كرنا تها\_ 5 البعض اوقات، میں اپنے بال یو چتا، کپڑے میماڑ نا اور اینے کھاونے خود ہی تو ڑ دیتا تھا اور آپی تورور د کرشکایت لگاتا کمشعل نے بجھے مارا ہے

آ لی نے سلح تو کروا دی تھی مگرمیری اور مستعل کی بالکل نہیں بنتی تھی اور قصور بھی، ہمیشہ میر آئی ہوتا تھا۔ میں دراصل أے آپی کے ساتھ برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہے جاری میرے ساتھ دوئ



اور میرے کھلونے توڑے ہیں۔ آئی میری شکایت پرمشعل کو ڈائٹنی وہ بے جاری کچھ نہ جھتے ہوئے رونے لگ جاتی تھی۔ اور میں آپی کی کود میں ببیضامسکرار باہوتا تھا۔

رات کوہم دونوں حور میآیی کے ساتھ سوتے تھے۔مشعل بھی حور میآیی کے بے حدقریب تھی۔ تشعل مجھ ہے ایک سال چھوٹی تھی ۔ تمریع حدثیج جو کھی ۔ میری لڑائی پر رودھوکر پھرسب بھول جاتی تھی۔ تکر میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مشعل آیی کے ساتھ نہ سوئے۔

" آپی آپ سرف مجھے کہانی سنائیں مشعل گندی ہے۔ ' میں مشعل کو غصے ہے ویکھا ہوا

'' کیوں بھی کیا بات ہے؟ مشعل تو ہماری حچونی ی میاری ی بہنا ہے۔' آپی بیار بھری نظرون ہے مشعل کو دیکھتیں ہے گئے '' کیوں کہ بیا گندی ہے اور میں اچھا بچہ ہوں۔'' میں کہتے ہوئے حور سے آرتی سے کیٹ

" آنی میں بھی کہانی سنوں گی۔" مشعل أميد بھرى تظرول ہے آئى كوديلھتى ۔ میں آپی اور مشعل کا بیار دیکھتا تو رونے لگ

جاتا تقا،اوراً بی میری طرف متوجه بهوجاتی تھیں۔ یہی میرامقصد ہوتا تھا۔

ن آی! اس محندی مشعل کو کہد دیں کہ میری ن آ چیزوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ میں اینے تعلونے گندے ہیں کرنا جا ہتا۔'' میں منہ پھلا کر

کہتا۔ ''آپی میری بسورتی صورت دیکھ کرمسکرادی ''آپی میری بسورتی صورت دیکھ کرمسکرادی تھیں، اور آپی کی مسکراہٹ مجھے شروع سے بہت اچھی گئی تھی ۔حور میآپی تھیں بھی بہت خوبصورت،

ا نتها کی نا زک جو بھی رائگ جہنتیء یوں لگتا ہے بنا ہی حوربيرآيل کے ليے ہے۔سادگی میں بھی اُن کا حسن بے مثال ہوتا تھا۔ آئی کو بناؤ سنکھار کی بالکل عادت نەھى \_

بابا کی وفات کے بعد امی مجھے لے کر جمیل ہاؤس آئٹی تھیں۔ جمیل صدیقی لیعنی میرے ماموں نے خوشد لی ہے آ گے بردھ کر بیوہ بہن کو کلے لگا لیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد جمیل ماموں نے شکیل ماموں اور صالحہ یعنی میری ای کو والدین کا بہار دیا تھا۔جمیل ماموں بے حدمحبت كرينے والے انسان تھے۔

شکیل ماموں شادی کے بعد امریکہ جلے گئے تھے اور عرصہ دراز سے وہیں مقیم تھے۔ اُن کے دونوں بیج عمران اور ذیثان بھی و ہیں پیدا ہوئے یتھے۔ البتہ ممانی ذیرا الگ مزاج کی تھیں۔ وہ ہم میں کھلے مل نہ سکی تھیں ۔اُن کے مزاج کو دیکھتے ہو ہے خلیل ما موں نے الگ رہنا ہی مناسب سمجھا

البیته آمنه ممانی بے حد محبت کرنے والی خاتون تھیں۔اُن کی دو بیٹیاں' حور پیڈاور'مشعل' دونوں ماں کی طرح بے حد خوبصورت تھیں۔ ہاری آ مدیرآ مندممانی نے خوشی کا اظہار کیا تھااور مجھے ممانی کے ساتھ ساتھ ماں کی محبت دی تھی۔ ا می اکثر کہا کرتی تھیں ۔

'' آمنہ بھائی! آپ نے اور بھائی جان نے حزه کو بگاڑ دیا ہے۔ '' اور وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ میں گھر بھر کی آئھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ گھر کا وا حد بیٹا۔

محرين سب بهت اجھے تھے۔ مريرا دهیان تو بریل حوربیآلی میں اٹکار متاتھا۔مشعل کو چھوٹی ہونے کے باوجود وہ محبت حاصل نہیں

نے ایکدم اپنی عمرے بڑا سوال کردیا تھا۔ آپل نے لچہ بھر کے لیے مجھے حیرت سے دیکھا اور زیر لب مسكراني تهيس \_

''آج میرا به ننها سا دوست بهت بزی بزی ہا تیں کررہاہے۔' آپی ہنوزمسکرار ہی تھیں۔ '' میرا مذاق ندازا کیں!'' میں سنجیدگی ہے

''مگرابھی توتم بہت جھوٹے ہو۔' آیل نے مير يسوال كاجواب ديا-

پھر کب ہوگی میری شادی؟' 'میں بسورا تھا۔ '' ارے حزہ بھی کیا بات ہے؟ پیرشادی کا شوق کہاں ہے آ گیا اجا تک؟" آئی حران جومیں۔ جوابا میں خاموش رہا تھا۔ آسان بر اً زُیتے ہوئے پرندوں پرنظر ڈالی بھی۔

''' اجیھا ہوجائے گی شادی بھی اب جاؤ اسکول کا ہوم ورک کرو۔ " آئی ہونٹوں یہ السی چھیاتے ہوئے بولیں۔

"آپی آپ جھے ہے شادی کریں گی؟" میں نے آیی کوغور سے دیکھا۔ آیی نے چند کھوں کے کیے خاموشی سے مجھے دیکھا تھا اور پھرمسکراتے ہوئے بولیں۔

'' ہاں بایا میں تم ہے ہی شادی کروں گی۔'' آ بی ابھی بھی مسکرار ہی تھیں۔ ''یکاوعدہ!''میں جوش سے بولا۔ '' بالكل يكا وعده!'' آيي ميرا باتھ تھامتے ہوئے بولیں۔

جول جول میں برا ہوتا جار ہا تھا۔ آلی کے ساتھ میری محبت بردھتی جارہی تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ وه معمع جول اور میں بروانه! میری بوری کوشش ہوتی تھی کہ شعل آپی کے قریب نہ ہونے یا ئے

تقی۔جس کا میں مالک تھا۔ انہی محبول نے مجھے غصيلا بناديا تفالسي بات يرآنكار موتاتو ميس رورو کرہ سان سریراُ ٹھالیتا تھا۔ایسے میں سب میری ناز برداری میں لگ جاتے تھے۔ میں اِن محبوّ ل کا عا دی ہو گیا تھا، اور حور ہیآ لی کی توجہ إدھر أدھر ہوجائے بیتو بالکل گوا رانہیں تھا مجھے۔

☆.....☆

وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ اُس وقت میری عمرتقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول سے آ کر جسب عادت ای کونخ ہے دکھا رہا تھا۔اور وہ ہے جا رک میری منتس کررہی تھیں۔ میں بھی اکلوتا ہونے کا خوب فائدہ اٹھا تا تھا۔میری نظر حور کیا آئی پر پڑی، اور میں اُن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آنی عنالی رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ جھو کے پر بیٹھی اینے یا دُن میں یا زیب بہن رہی تھیں۔ یازیب اُن کے دودھیا بیروں میں بے صربھلی لگ رہی تھی۔وہ غالبًا نہا کر آئی تھیں۔ کیے دراز بال ملے ہوئے تھے، مجھے آ پی بہت الجھی گئی تھیں ۔ `

'' آئی!'' میرے بلانے پر آئی نے میری طرف دیکھا تھا۔اُن کی نیکگوں آ ٹکھیں بے حد شفاف تھیں۔

" کیا بات ہے میرے ننھے دوست؟" آپی میری طرف و مکھ کر محبت ہے مسکرائی تھیں۔ '' میں ننھانہیں ہوں بڑا ہو گیا ہوں۔'' میں نے نا گواری ہے انہیں ٹو کا۔ وہ میری بات پر <u>سلے حیران ہو میں اور پھر ہنس پڑیں۔</u>

''سوری! ویری سوری! مسٹر حمز ہ! آپ واقعی بہت بڑے ہو گئے ہیں۔" آئی بھی مسکرا رہی

ھیں۔ "" پی کیا سب کی شادی ہوتی ہے؟" میں

اور میری ان وشنول پرشعل حرت ہے جھے دیکھتی تھی۔ میری حرکتیں اُس کی سمجھ سے بالا تر

> مستجھ بھی کیے آتیں میں خود جانے بنا ،سو پے بنا آپی کو جا ہے جار ہاتھا۔ آپی کی ہر بات، ہرادا، اُن کی مسکراہٹ مجھے بھاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آیی نے مجھ برکوئی جادوکردیا تھا کہ مجھے اُن کے علاوه كوكى نظر عي تبيس آتا تھا۔

> > ☆.....☆.....☆

میں ابھی اسکول سے آیا تھا۔ گھر آتے ہی نظریں حوربیہ آلی کو تلاش کررہی تھیں۔ آپی کسی ے فون برمحو گفتگو تھیں ۔ مجھ پر ایک نظر ڈال کروہ پھر باتوں میں مصروف ہوگئی تھیں۔ مجھے آپی کی لا بروالی الیک آتکھ نہ بھائی تھی، اور میں نے چیزی اُٹھا اُٹھا کر اِ دھراُ دھر کھینکنا شروع کر دیں۔ میرے شورشرابے پرای کھیرا کرا میں۔ " کیا ہوا؟ کیوں طوفان محارے ہیں؟"امی نے بچھے ڈانٹا۔

میرے تھلونے کم ہوجاتے ہیں اور آپی فون پر بات كرتى رہتى ہيں ۔'' ميں بسورا۔

اس موقع پر حوریه آیی بھی پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے میری شکایت سن کی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگالیا تھا۔میرے لیے یمی بہت تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے بچھے بہت بڑا اعز ازمل گیا ہو۔ میں نے چڑانے والےا نداز میں مشعل کو ديكها تھاا وراُ ہے منہ چڑا یا تھا۔

☆.....☆

رفتة رفتة ميں نے حوربية بي كوا آبي كہنا حصور دیااور بہت دھڑ لے سے انہیں جوریہ کہنے لگا۔

'''تہمیں کیا تکلیف ہے؟'' میں نے چڑ کر جواب دیا۔ مجھے مشعل کی مداخلت بہت بُری لکی

''آنی بڑی ہیں۔''مشعل میرے غصے کے

باوجود آرام ہے بولی۔ '' حمزہ بیر کیا برتمیزی ہے؟ مشعل سیح کہہرہی ہے۔ بہت من مانی کرنے لگے ہو۔' ای نے ا یکدم آ کر مجھےٹو کا تھا۔ میں حیب رہا تھا۔ '' بہت بدنمیز ہوتے جارہے ہو۔'' امی ہنوز

غصے ہے بولیں۔ آ '' رہے دیں چھو ہو! جیسے میر آاد وست خوش ، ویسے میں خوش۔' حوریہ آئی نے میری طرف واري کي \_

الرحورية في بهت بكارُ ديا إلى نے مجھے غفے ہے و مجھتے ہوئے کہا۔ مکر میں حور ب آتی کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔

· & .... & .... &

ہ یں کی سال گرہ کا ون تھا گئیں دن آبی نے ينك ككركا ب حديقيس سوف يهنا تقاربهت مسين ُ لگ رہی تھیں میمز میں نے ضد کی کہوہ سرخ رنگ کالیاس پېټیں ـ

امی نے مجھے ڈانٹا مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میرے ضد کرنے برآ لی سرخ رنگ کا لباس مین آ لي هيل -

'' اب خوش ہو؟'' آیی مجھے دیکھتے ہوئے مسكرا ئيس ، ميں بھی جوا بامسکرا یا تھا۔ '' حوریہ! بہت بگاڑ دیا ہے تم نے اسے۔'' ای نے مجھے صبلی نظروں سے تھورا۔ '' کوئی بات نہیں کھو یو! بچہ ہے بڑا ہوکرٹھیک ' بیتم آلی کانام کیوں لیتے ہو؟ ''مشغل نے ہوجائے گا۔' حوریہ آئی میری جمایت میں

وشيزه 116

عاتا ہے۔ میرے مذہوں میں جھی شدت آتی جار ہی تھی۔ اک و بوائلی تھی جو بردھتی جار ہی تھی۔ میری دنیا' حوریهٔ پرشروع هوتی تھی اور' حوریهٔ پر ہی ختم ہوتی تھی۔اس کے علاوہ کہیں بھی کیجھ ہیں

'' پیتم میرے کمرے میں کیا کررہی ہو؟'' میں کمرے میں داخل ہوا تھا کہ سامنے مشعل کو

'' کیوں میں تہارے کمرے میں نہیں ا سکتی؟ " مشعل نے مجھے سنجیدگ سے دیکھتے ہوئے یو جھا۔نجانے کیا تفااس کی نگاہوں میں کہ میں بل بھر کے لیے گڑ بڑا گیا تھا۔ " صفالی کرنے آئی تھی کہ!" مشعل

بات ا دھوری چھوڑ کر مجھے گھورا۔ المرائم متہمیں کیا تکلیف ہوئی ہے میزے کمرے

کی صفائی کی اور تہمیں کیا ماسی کی پوسٹ برر کھ لیا سميا ہے؟ " ميں اب أس كا نداق أزار ما تھا۔ اصل میں مجھے مشعل کی موجودگی نا گوار گزر رہی

'' ستہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چھیارہی هو؟ " مشعل كومسلسل خاموش ديكيه كريكدم مج<u>هم</u> خيال آيا تھا۔

میرے کچھ کہنے ہے تبل ہی مشعل نے میری نظروں کے آ گے حور بیآ پی کی تصویر کر دی تھی۔ چند کھوں کے لیے میری سمجھ میں کچھ ہیں آیا تھا گرا گلے ہی کہے میں نے غصے سے وہ تصویر چھین کی گھی۔

'' بیتم حوربیآ پی کی تصویر تکیے کے نیچے کیوں رکھتے ہو؟'' مشعل نے میری خاموشی پر مجھے گھورتے ہوئے بوجھا۔ '' میری مرضی ہے جمہیں کیا ہے؟ میں جو دل

میں نے آیل کو سال کرہ برتاج محل کا ماڈ ل تخفه میں دیا تھا۔ کھے بھر کو آئی کی آ تکھوں میں جیرت اُ بھری\_مگروہ <u>مجھے</u> دیکھے کرمسکرااتھیں \_ '' حور میآ ہے مجھ ہےشا دی کریں گی؟''میں نے اُ مید بھری نگاہوں ہے انہیں دیکھا۔ '' ہاں بالکل!'' حور پیمشکرا ئی تھیں \_ '' پھریہاں ڈائری پرسائن کردیں ، تا کہ میں آ ہے کوآ ہے کا وعدہ یا د دلاسکوں '' میں نے جوش سے کہتے ہوئے ڈائری اُن کے سامنے کی۔ حورميآلي نے سائن كرديے تھے۔ اور مجھے خوشی کے مار ہےرات بھر نینڈنیس آئی تھی۔ 

اب سوچتا ہوں تو بنسی آتی ہے اپنی حالت پر نیجا نے ہم نے عشق ،جنون ،محبت اور یا گل پن کو گڈ ٹر کیوں کر دیا ہے؟ عشق کے عین کو جا گئے بنا ہم دعویٰ کرڈالتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے بہت طوفانی قسم کا عشق ہوچلا ہے۔ حالاً نکہ میرے نز دیکے عشق بہت یا کیزہ جذبہ ہے، جو خالص ہوتو عشق حقیقی تک چلا جا تا ہے۔اسی کیے شاید عشق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔

مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ میں حوربہ آپی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بچین کی شفقت کو میں نے سویے سمجھے بنامحبت کا نام دے دیا تھا۔

تھنٹوں اینے لیپ ٹاپ میں موجود حور سے آیی کی تصویر کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کیہ دنیا میں صرف یہی ایک ضروری کام ہے، کہ میں بھی حورسة بي كود يكه تار بهوں اور بھی اُن كی تصویر باتی ہر بات میرے لیے غیرا ہم تھی۔ چودہ سال کی عمر میں اینے آپ کولمل ہیروسمجھ ریا تھا۔

وقت کا کام گزرتا ہے اور وہ چپ جاپ گزر

Section

یں ابھی کالج ہے گھر آیا تھا۔ آج خلاف معمول حور بيآني نظرتبيس آر ہي تھيں۔ '' کیے ڈھونڈ رہے ہو؟''مشعل نجانے کب ہے مجھے تا ڈر ہی تھی ۔

" حوربيرآ بي كهال بين؟" مين في مشعل کے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے مطلب کی بات

" وہ اینے کمرے میں ہیں۔ دراصل کچھ خاص مہمان آئے ہیں۔ استعل نے جواب ویا۔ '' کون ہے مہمان؟'' میں نے حیرت سے

"رشتے کے لیے آئے ہیں؟" مشعل فانتحاندانداز ہے دیکھ کرمسکراتی۔ " شکر ہے تم سے جان جھوٹ جائے گی۔" مين اليكرم إلكا بهلكا بوكيا تقار

'' پوری بات تو سن لو۔میرانہیں آپی کا رشتہ کے کرآئی ہیں۔ راجت خالہ اور ریحان بھائی جھی ساتھ آئے ہیں۔ 'مشعل مسکرائے ہوئے بولی۔ میں بل بھر کے لیے جیب ہو گیا تھا۔مشعل مجھے ابھی تک گہری کھوجتی ہوئی نظروں سے ویکھ رہی تھی۔ میں غصے سے یادن بنخنا ہوا۔ اسیے كمريمين أكياتفا - كها تاتجي نہيں كھايا تھا۔ اي دوبار دروازے برآ مجیں مگر میں نے ورواز ہیں کھولا ۔ سارا دھیان حور بیر کی طرف لگا تھا کہ کب وہ آئیں گی۔ مگر ابھی تک اُن کا پچھ پتا نہ تھا۔ انظار کرتے کرتے میں نے کرے میں چزیں کھینکنا شروع کردیں۔ شور پر گھر والے استھے

"ارے! پیرکیا یا گل بن ہے؟ حمزہ کیا بات ہے آخر؟ دروازہ کھولو!" ای کی پریشان آواز

Downloaded From rspk.paksociety.com

جا ہے کروں۔ میں نے عصے ہے کہا۔ " میری تصویر تو نہیں رکھی تم نے؟" مشعل نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا

Downloaded From rspk.poksociety.com\_

'' مجھے رات کوسونا ہوتا ہے ، ڈرنائبیں ہوتا کہ تہاری تصور اینے پاس رکھوں۔' میں نے

ہاری بحث نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ حور بيا بي كي آمد ہوئي تھي۔

''تم دونوں پھر جھکڑا کرر ہے ہو؟'' آپی نے ہم دونوں کود مکھتے ہوئے ہو جھا۔

مشعل نے فورا تصویر والی بات آپی کے گوش گزار کردی تھی۔ بات سن کر آیی نے میری طرف سواليه نگاموں سے ديکھا تھا۔

'' حور بیہ! دراصل وہ کئی بزرگ نے کہا ہے

" خوبصورت بربول كو ليب ثاب برجهي اسکرین برلگا کر رکھو۔ بیانچی کہا ہوگا نا۔ ''مشغل

تہیں کہا تھا کہ خوبصورت پر بوں کی تصویر رات کواینے یاس رکھوتو بہت اچھی نیندآتی ہے۔'' میں نے آنی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں فورأ وضاحت کی تھی ۔

میری بات برآتی نے منتے ہوئے میرے س ر چیت نگائی تھی ادر مسکراتے ہوئے جلی کئیں

تھیں ہممشعل کی نگا ہوں میں شکوہ نھا۔ اُس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مشعل میری ذات میں دلچیلی لیتی ہے، اُسے میری فکر ے، در نہ وہ اتنی گہرائی ہے اس صورت حال کونہ جانتی۔ مجھے شعل ہے مزید چڑ ہونے لگی تھی۔ ☆.....☆

READING **Nacion** 

آ یہ نے جس طرح نظریں بدلی ہیں میں اس کا " كيا تما ثالكا ركها ہے، كئى ہے لاكر آئے ہو؟ کچھ بولتے کیوں ہیں؟ " بیہ ماموں کی آواز

" ٹاید میرے جانے کی خبر سے گھبرا گیا ہے۔ جھ سے بیار بھی تو بہت کرتا ہے۔ حمزہ دروازہ کھولو۔'' میہ حور میکھیں میرے ہاتھ بل بھر کے لیے تھم گئے تھے۔

" كوئى أس سے بھى يوچھ لے كه كيابات ہے؟ آپ سب اینے انداز ہے نہ لگا ئیں۔ کہیں کوئی اور ڈرامہ دیکھنے کو نہل جائے۔''مشعل کی بنستی ہوئی آ واز اُ بھری۔

ا پلیزا أن بسب چلے جائیں، میں اسے مستمجھاتی ہوں۔''حور بیرسب سے مخاطب ہو میں۔ حوربیے کے بے صراصرار پر میں نے دروازہ کھول

" حزه! به کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سرخ آ تکھیں اور بال بھرے ہوئے ہیں؟ کیا ابت ے؟ سب تمہاری وجہ سے کتنا پر کیشان ہورہے

حور سے مربے سر پر بیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ بجھے یائی کا گلاس دیا جو میں نے أغما كر يهينك ديا۔ ميري حركت پرحور بير تهبراي

'' حمزہ کیا بات ہے؟ تم وجہ نہیں بتاؤ مے تو جھے کیے پا علے گا؟ "حوریہ پریشانی سے بولیں۔ '' آج آب کی معصومیت پر قربان ہونے کو دل جاہ رہا ہے۔'' میں غصے ہے اُن کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ میری بات پر حوربیا کی آ مکھیں نم ہوگی تھیں۔

بھائی کی دولت نے آپ کوخود غرض بنا دیا ہے۔

تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایپیا کیوں کیا؟ آپ اتن سنگدل اورخو دغرض كسے ہوكئيں؟ میں آب سے محبت كرتا رہا۔ اگر آ ب نے شادی کسی اور ہے کرناتھی۔ تو مجھ سے کیوں دعدہ کیا تھا شادی کا؟'' میں عم وغھے سے بولتا جلا گيا۔

'شادی!'' حور پیرکی مدہم سر گوشی سنائی دی تھی۔میرے ویکھنے پران کی آتھوں سے آنسو میے تھے۔ این چہرے کو دولوں ہاتھوں سے چھیاتے ہوئے وہ کمرے ہے تیا ہرتکل سنیں۔ میں دردازے میں کھڑا انہیں ہے ڈفا اور نجانے کیا بکھے کہدر ہاتھا۔میرے اس طرح بولنے پرایک دم ما موں آ گئے تھے اور نہایت عقبے میں میرے منہ

نیز نبیل سربری بہن سے اس طرح بات کرتے ہیں؟' تامول مجھے غصے سے گورتے ہوئے بولے میں خاموثی نے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ مجھ میں تہیں آ رہا تھا۔ کل تک جن کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آج اُن کی نفرت کا شکار ہور ہاتھا۔

☆.....☆.....☆

دودن تک آیی میرے سامنے نہیں آئیں۔ آ یی کی طرف سے ممل خاموثی پر مجھے عصر آرہا تھا۔میرا کہیں آینے جانے کو دل نہیں جاہ رہا تھا۔ نیہ کھانے کی بردائھی۔امی کئی بار کھانا لے کر آئی تھیں ہے تمرین نے انکار کردیا تھا اور وہ مایوں ہوکر چلی جاتیں ۔

ایک دن شام کوآنی کمرے میں آئیں۔ میں ایک دن شام کوآنی کمرے میں آئیں۔ میں ایک دن شام کوآنی کمرے میں آئیں۔ میں دو حوریہ آپ وعدہ خلاف ہیں۔ ریحان بیڈ پرآئیسیں بند کرکے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پردیکھا کی ددلت نے آپ کوخود غرض بنا دیا ہے۔ اور غصے سے مند پھیرلیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ





میں پیز کموں تک مجھے خاصوتی ہے دیکھی اوراب نہیں دھوکہ دیے کر کہیں اور شا میں پیز مخر ہ مجھے اتنا غلط نہ مجھو۔ رہیں۔

'' حزہ! میں نے بہت سوچا دو دن تک اپنی غلطی تلاش کرتی رہی کہ میری کس بات ادر حرکت نے جہیں اس قد رغلط ہی کا شکار کر دیا؟ مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری گود میں بیٹھنے والاحمزہ کب بڑا ہوگیا؟ استے غور وخوض کے باوجوو مجھے اپنی ایسی کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔' آپی رندھی ہوئی آواز میں پولتی جارہی تھیں۔

" بندگرین گیر با تیں اگر آپ کو پچھ یا دہیں تو میں آپ کو یا دکر واتا ہوں۔ " یہ کہتے ہوئے میں انہیں ہازو سے پکڑ کر الماری کے پاس لے گیا اور اس میں ہیں سے ڈائری ٹکال کر اُن کو اُن کے 'سائن' وکھا ہے۔ حور یہ جیران پریشان ہوکر قریب ہی رہوی کریں پر بیٹھ گئیں ۔ آپھوں میں آ نسوآ گئے بیتھے۔

'' تاج محل، کے تھنے کو دیکھ گر بھی آپ میرے جذبات سے بے خبر رئیں۔ بیمعصومیت تھی یا بے نیازی؟'' میں انہیں دیکھ کر بے رحمی سے بولا۔

'' حمزہ! میں نے تو بچہ بھے کرتمہیں بہلا یا تھا۔' حور یہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔ '' اچھاٹھیک ہے آپ مجھے بچہ بھتی تھیں گر آپ ہی بتا کمیں میں آپ کے وعدے کو کیا سمجھتا؟ کیا میں اتن عقل دشعور رکھتا تھا کہ آپ کے وعدے کو صرف آپ کا ایک بہلا واسمجھتا؟'' میں جوش میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔'

'' ٹھیک کہا تم نے۔ بیج بھی دل و دہاغ رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں۔ نیچ معصوم ہوتے ہیں۔ مرخدارا چندا! بدالزام، انتیل بھی تہمارے بارے میں ایساسوچی تھی اور

اوراب تنہیں دھوکہ دیے کر کہیں اور شادی کررہی ہوں ۔ پلیز حمز ہ مجھے اتنا غلط نہ مجھو۔ میری محبت اور شفقت کی البی سز اتو نہ دو۔خودسو جو جب تم یہ بات اس طرح سب گھر والوں کے سامنے کہو گے تو کیا میں کسی سے نظریں ملایا وی گی؟'' حوریہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔

میں کچھ دہریک انہیں دیکھنا رہا تھا۔ نجانے میں اتنا سنگدل کیوں ہوگیا تھا کہ مجھے اُن کے رونے پر ذرا بھی رحم نہیں آنیا تھا۔ طالانکہ میں محبت کا دعویدار بن رہا تھا۔

'' مت روئیں میرے سامنے ہیں جس کرب سے گزرر ہا ہوں۔ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتیں۔ آپ یہاں سے پہلی جا کیں جھے آپ سے مزاید کوئی بات نہیں کرنی۔''

مرسی سرات جائے گی وجہ ہے صبح سر میں ساری سرات جائے گی وجہ ہے صبح سر میں شکہ ید در دہور ہاتھا۔ کالج جائے گو بالکل دل نہ جا ہ اس میں رہا تھا۔ اتن دیر میں درواز ہے پر دستک ہوئی ۔ گر میں نے اَن سی کر دی۔

'' حمزہ! دروازہ کھولو ابو بلا رہے ہیں۔' مشعل کی آ واز سائی دی۔ جواباً میں خاموشی سے لیٹار ہاتھا۔

''میں جانتی ہوں کہتم جاگ بھی رہے ہواور سُن بھی رہے ہو۔''مشعل بولی۔ ''' جب سب بچھ بتا ہے تو بھر چلی کیوں نہیں جاتی۔ میں آ جاؤں گا جب میری مرضی ہوگی۔''

میں غصے سے چلایا۔

کے در بعد میں کرے سے باہر آگیا، ماموں کے پاس بہنچا، مجھے دیکھتے ہی ماموں نے

دوشيزه 120 🔾

विश्वविश्व

ائی دوران درواز ہے پر دستک ہوئی سامنے '' ہاں بھی بیاکیا جل رہاہے؟ کا بچے بھی ہیں دیکھاتو حور پیکھانے کی ٹرے لے کرآئیں۔ مراع المبعث تھیک ہے تمہاری ؟ "سمر جھکا کر میں '' حمزہ! چلو جلدی ہے اٹھوا در کھانا کھالو۔ خاموش کھڑار ہاتھا۔ دیلھو میں تمہاری بیند کا کھانا لائی ہوں ۔ ' حور پیر '' کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟'' ماموں میرا

کھانار کھتے ہوئے لا ڈے بولیس۔ باز وهجھوڑ کر ہوئے۔ای دوران میری نظرسا منے کھڑی حور سے بریز ی تھی۔اُن کی نظروں میں عم اور تاسف صاف جھلک رہا تھا۔ مگر میں غصے میں

'' میری طرف ہے کوئی مسئلہ ہیں مسئلہ اپنی صاحبزادی ہے یوچھیں۔' میں نے ایک چھتی نگاہ حورہ پر ڈاکٹے ہوئے کہا۔ میری برقمیزی پر ماموں مجھے مارنے کے لیے آئے بردھے مرامی نے اکبیں روک دیائے

' بھائی جان! میری خاطر اے معاف كردين -" امي مامول كے آگے منت ساجت

'' اُس کے اگر یہی طور طریقے رہے تو اس ی ، اس گھر میں کوئی حکہ نہیں ہے۔ ''ٹامیوں غصے ہے دھاڑے۔

یہ سنتے ہی میں کھولتے دیاغ کے ساتھ گھر ے یا ہرنکل گیا تھا۔ای آ دازیں دیتی رہ کئیں بمر مجھے کوئی پر دانہ تھی۔حور پیرکی کال بار بارآ لی رہی تمریس نے غصے ہے سیل فون آف کرویا۔

☆.....☆.....☆ رات کودیرے گھرآیا تھا۔خاموتی ہےاہے کمرے میں آ حمیا۔ کمرے میں ای موجود تھیں۔ جوامھی تک میرے انظار میں جاگ رہی تھیں۔ حزہ میرے نیج! میرے مل ایڈو نے کیا عالت بنار کھی ہے؟ کیوں مجھے یریشان کررہا ہے؟ آخر بات کیا ہے۔'' مال کے لاؤیر میں اُن کی گودییس سرر کھ کرروو یا۔

'' امی اِن سے کہہ دیں کہ یہاں سے چلی جا نيں ورند ميں جلا جا وُل گا۔'' ميں ہنوز غصے ميں

'' حمزه! تھوڑا سا تو کھالو۔'' حوریہ میری بدتمیزی نظر انداز کرتے ہوئے بولیں۔ اُن کے اصرار پر میں اُٹھا اور کھانے کے پرتن ڈمین پر بھینک ویے اور کمرے سے نکل گیا۔ کانی دیر بعد میں دوبارہ اسے کمرے میں آیا توامی ابھی تک کمرے میں موجود تھیں۔ '''آرپ انجھی تک جاگ رہی ہیں؟'' میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔جوایا وہ مجھے سلسل دیکھتی جار ہی تھیں۔

'' کیا ہوا، ای ؟ ایسے کیوں در کھر رہی ہیں؟'' میں اُن کے بول دیلھنے پر حیرت ہے بولا۔ ٬ ٔ میں دیکھر ہی ہوں کہ میراحمز ہ ، کب اتنا بڑا ہو گیا کہاتنے بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے لگا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔''امی دُ کھ سے بولیں۔ '' کیا ہوا؟''میں جیرا نگی ہے بولا۔ '' بیتم نے حور میہ ہے کہ قسم کی باتنیں کی ہیں؟''امی اب حیرت ہے یو جھر ہی تھیں۔ ''اچھا! تو دہ آپ کوسب کچھے بتا چکی ہں؟'' میں بات بچھتے ہوئے بولا۔

" ہاں بتا چکی ہے کہتم کس فقرر برتمیز اور حسّاخ ہو <u>ت</u>کے ہو۔''امی غصے ہے بولیں۔ ''امی کیا محبت کرنا گناہ ہے؟'' میں نے اُن ک طرف د میمنته موسئه سوالیدا نداز میں پوچھا۔





تھا۔ میری باتوں پران کے چرے پر در دائد آیا انہوں نے بل بھر کے لیے میری طرف دیکھا اور تی وی آف کر کے جانے لکیں۔ ہم چھین لیں سے تم ہے بیشانِ بے نیازی تم ما نکتے بھرو کے اپنا غرور ہم سے میں ول جلانے والے انداز میں انہیں و بیھتے ہوئے بولاتھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے ہے۔۔۔۔۔ہے ہے۔ حوریبہ اور مشعل کچن میں تھیں۔ میں محض حوربیاکا ول جلانے کے لیے بے مقصد کیا اور بلا ضرورت چیزوں کو پی اے ا " حزه كيا مسئله ہے؟ اگركوئي كام ہے يا كوئي عايية توبتا دو-خوامخواه هارا دماغ نه خراب کروں مشعل میرے شور کرنے میر غصے سے

' بتا تو ویا ہے کہ کیا جا ہے؟'' میں حور سے پر تھمری نظرڈ النا ہوا کچن ہے نکل گیا۔ میں اپنی باہر آیا بی تھا کہ ای کواپنا منتظریا یا۔ '' حمزہ! کیا ہوگیا ہے مہیں؟ کیوں ہروفت مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ 'امی ناراصکی سے

'' کیا ہوا ہے ای !'' میں اُن کی ناراضکی پر

" كمرے كا حال ويكھا ہے كس قدر كندا ہے۔جمزہ ابتم بچے تو نہیں رہے کہ اپنے کمرے کوبھی صاف نہ رکھ سکوا کیا۔ طوفان مجا ہوتا ہے۔' امی مزید بولیس ـ

حوریہ ای کو جائے دینے آئیں تو اُن کو سانے کے لیے میں فور آبولا۔ '' امی اب کسی کوانے بناؤ سنگھار سے فرصت نہیں ملتی۔ اب ہماری مسی کو کیا فکر؟" حور یہ

'' محبت کرنا گناہ ہیں ہے، مگر دوسروں کے جذبات كا احترام نه كرنا تو گناه ہے۔' امی ابھی ہمی غصے میں تھیں ۔

'' اِنہوں نے آپ کوسب کچھ بتا دیا مگراین بے و فائی کا قصیہ تو تہیں سایا ہوگا کہ دعدہ مجھے سے کیا اور شاوی کسی اور سے کررہی ہیں۔'' میں انجام ہے بے نیاز ہوتے ہوئے بولا۔

'' حمزہ! باز آ جاؤ بجین کے پیاراور شفقت کو محبت كا نام دے رہے ہو؟" امى غصے سے

, ' آ ب جو بھی کہیں میں اسپنے ارادہ سے باز تنہیں آ وَل گا۔وہ جھے بچہ نہ جھیں کہ آ سانی ہے حچوڑ دیں ۔میرےعلاوہ کسی سے شاوی کا سوچیس مجھی نہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ خود ہی ماموں ہے بات کرلیس ورنہ میں اب ڑ کئے والا مہیں ۔ 'مین ہث وحرمی ہے کہنا ہوا بیڈیر لیٹ گیا اور آئیمیں بند کرلیں۔ ای میری طرف ماہوی ہے ویکھتی ہوئی کمرے ہے یا ہرنگل سیں۔ كمرے ميں أيك وم هنن برو ه كفي هي - كوئي

میری بات مجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کسی کو میرے جذبات کی فکر ہی نہیں تھی ۔ میں غمز د ہ ہور ہاتھا۔ میرامزاج طنزیها وردل جلانے والا ہوتا جار ہا تھا۔ میری اکثر باتوں پر حوریہ کی آ تھے۔ جاتی تھیں ۔اُس دن حور پیرتی وی و مکھر ہی تھیں۔ میں انہیں سانے کے لیے موبائل کیے تی وی لا ذرج مين آھيا۔

'' ماربس کیا بتاؤں! آج کل کی *لڑکیاں ب*وی لا کمی اورمطلی ہوتی ہیں۔ جہاں دولت کی چیک ديلهي وې محبت بدل لي نهرېم مردوں پرالزام بھی رکھتی ہیں کہ بے وفا ہیں، ہرجائی ہیں۔'' میں مخاطب اسینے دوست سے تھا مکر سنا حور بہ کورہا

میرے طنز پرشا کی نظروں سے ویکیر ہی تھیں " حزه! تم باز آجاد تم صدے برھتے جارے ہو۔ آیی کو ہر دم کھ نہ کھ کہتے ہو۔ وہ تمهمیں بچہ سمجھ کر نظر انداز کررہی ہیں تو تم بالکل بدتمیز ہو گئے ہو۔ابوکو بتاووں گی۔''مضعل نجانے کہاں سے ٹیک پڑی تھی۔

'' نو ابھی تم لوگوں کو حد ہے بڑھنے کا مطلب تہیں پتا۔ چلو کوئی بات تہیں ، آ ہستہ آ ہستہ ہے بھی بتا دول گائے'' میں زہریلی ہنسے ہوئے بولا۔ '' بہت ڈھیٹ ہو۔'' مشعل میری بات پر سرتایا سُلگ کر بولی۔ میری باتوں برحور بیرایخ آ نسوصان کرتی ہوئی جلی سئیں اُن کے جانے پر امی اور مشعل دونوں نے مجھے ملامتی انداز میں

☆.....☆.....☆

خور میرکی دوست کی شاوی تھی ۔ وہ اور مشعل جار ہی تھیں ۔ انہیں دودن وہیں رُ کنا تھا۔ ' سے آ پ شادی میں جارہی ہیں یا جھ سے فرار جاہ رہی ہیں؟'' میں حوریہ کے کمرے میں آیا تو حور بیائے کیڑے بیک میں رکھر ہی تھیں۔ '' الیی کوئی بات نہیں ہے حمزہ! تم کیوں ہر بات كومنفى انداز ميں لے رہے ہو؟" حوريه رسانیت ہے بولیں۔

' م پھر آ ب تھہریں گی نہیں، شام کو واپس آ جا ئيس-'' ميں ضدى انداز ميں بولا۔

' دختہبیں ہرمعا<u>ملے میں ضد کرنے</u> کی عادت یر حمی ہے۔ وہ میری بحیین کی دوست ہے۔ اور صرف وو دن کی تو بات ہے۔ پھرتم اب بیچے تہیں رہے کہ اسکیلے نہ رہ سکو۔ ' حور سے میرے اندازیر میجھ غصے سے بولیں۔

" اب كيول مندسُو جا مواييج؟ " احيا تك عي

'' آپی آپ کے لاڈیپار نے اس کی عادتیں بگاژ وی بین \_' نمشعل میری طرف د کیچ کر طنزیه ا نداز میں بولی \_

'' میں کہی<sub>ر</sub> ہا تھا کہ شادی میں مشعل کو بھیج دیں تا کہ دوون گھر میں سکون رہے۔''میں جل کر

''لودوست تو وه آلی کی ہیں، وہاں میں اکیلی کیا کروں گی۔''مشعل میری بات سن کر حیرت

" میں بھی تو اکیلا ہوجاؤں گائے" میرے لہج ميں أوائ آگئے۔

" برے دورو اپنے بیچے ہونا۔ جوا کیلے ہیں رہ کتے ۔آنی آب چھو بوکواس کے فیڈر کا ٹائم اور سیریلیک کی ترکیب بتادیں، تا کہ منے میاں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ "مسعل میرا غاق اُڑاتے ہوئی بولی۔اُس کی بات پر حوربہ ملکھلا کر ہنس پڑیں۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ حور پیربہت ونوں بعد کھل کر ہمی ہیں۔ورنداُن کا چبرہ مرجھا گےرہ گیا تھا۔میرا دل ا جا تک ہی شرمند کی محسوس کرنے اگا تھا۔

'' حمزه سه حالي لو اور دونول کو جھوڑ آؤ، اور ہاں دودن بعدوالیں بھی لے آنااور گاڑی احتیاط ہے چلانا۔'' مامول میہ کہد کر باہر چلے گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں سلسل بارن پر بارن دیے جار ہا تھا۔ جیسے سارا غصہ ہارن پر نکال رہا تھا۔ حوریہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے گاڑی میں منشعل بھا گتی ہوئی آ کی تھی۔

'' تم کہاں آ رہی ہو؟ تم رکشے میں آ جانا۔'' میں مشعل کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے ہیں جانے دیتا تھا۔میری بات پرحور سے کے چہرے پر بنسي آھئي ھي۔

لوے اور پُرشفقت اب مجھے بہت افسوں ہوتا ہے کہ اُن کے انمول جذبوں کی بار ہا تو ہین کرتا رہا

اُن کی محبت اس ماں کی طرح تھی۔ جو اپنی اولا دیسے بناکسی غرض کے کرتی ہے ادر بھی صلہ

☆.....☆

شام کوحور بیمیرے کمرے میں آئیں۔ '' حمزہ آخراس طرح کب تک چلے گا۔تم کب تک یونہی تکلیف میں رہو کے اور مجھ سمیت سب کو او بیت دیتے رہو گے؟ '' حوریہ میرے قریب بیتھی فکر مندی سے بولین <sub>-</sub> " نو پھر آ ہے ہی بتا میں میں کیا کروں۔

میں بے ہی سے بولا۔ " حجود دواین ضد حزه-" حوربه اب بھی

دلگرفته تھیں۔ '' آپ چیوڑ ویں ضدی'' میں بھی ترکی بہ

" حزه! جوتم جاہتے ہو وہ مجی نہیں ہوسکتا۔ میں مرنا قبول کرلوں گی مگر جوتم سوچ رہے ہو وہ میرے لیےانتہائی اذیت ناک ہے۔'' حور پیے بسی سے بولیں **۔** 

'' تو پھر آپ سمجھ جا میں میری بات!'' میں ضدى اندازيس بولا ـ

د نامکن ایبا مجی نہیں ہوگا۔' حوریہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹل انداز میں بولیں۔

" تو پھر جا ئيں اور آئندہ مجھ سے اس موضوع پرتب بات کریں جب آپ میری مجی محبت کی قائل ہوجا تیں۔ " میں مضبوط کہتے میں کہتا ہوا باہرنکل کمیا۔میری ذہنی تشکش بردھتی حاربی محمی - ای ، حوربیہ مشعل سب جانتے ہوئے بھی

گاڑی کی اسپیڈ میں نے تیز رکھی تھی ۔ حور میر نے دو تین بار ٹو کا بھی مگر میں نے سنی ان سنی

'' حزه گاڑی آہتہ چلاؤ۔'' مشعل غصے سے بولی۔ میں نے میوزک آن کردیا تا کہ متعل کی آ واز ہی نہآ ئے۔

مشعل رو دینے والے انداز میں بولی که" میں ابھی ابو کونون کر تی ہوں ۔''

جیے ہی اُس نے فون بکڑا، میں نے اسپیڈ اور تیز کردی کہ موبائل اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا۔ جس پر میں نے دل کھول کر فاتحانہ قبقہہ لگایا۔حور سیکی دوست کا گھر آ گیا تھا۔

شعل مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے پہلے اُ تری تھی۔حور پیجیسے ہی اُتر نے لکیس تو میں فورا بولا۔ '' ابھی بھی سوچ لیں ، میں اینے إراد ہے ہے ہرگز بازنہیں آ دُن گا۔'' میری بات پرحور ہیے غصے ہے گاڑی ہے نکل کئیں۔

☆ ☆ ..... ☆

دودن کے بعد حور بیانے <u>مجھے</u> فون کیا مگر مین نے ریسیونہیں کیا بلکہ موبائل آف کرویا۔ مشعل نے فون کیا تو میں نے صاف کہہ دیا كەمىرے ياس فالتو ٹائم تېيىں ہے آنے كا۔ "ميں حوربیے ہے دورن کا انتقام لے رہا تھا۔ جانتا تھا، حوربیہ ماموں کو بھی شکا بہت تہیں لگا تمیں کی اور نہ ہی مشعل کو کہنے دیں گی ۔اس کیے میں مطمئن تھا۔ '' بیتم دونوں رکھے میں کیوں آئی ہو؟ حمز ہ نہیں گیا؟'' ماموں نے دونوں سے بوجھا۔ مشعل میری شکایت لگانے کی تھی کہ حوریہ نے فورا منع کردیا اور گاڑی کی خرانی کا بہانہ بنایا

حوربيآلي نے ہميشہ مجھ سے محبت كى ، ب

ہے اس نے بھائی اور بھائی کے سامنے مجھے تم بیٹھو، میں اس کے لیے گرم دودھ لاتی ہوں۔ امی سے کہہ کر کمرے سے چکی سیں۔ '' حزہ!''آیی میرے قریب بیٹھ گئیں۔ میں ابھی بھی آئیس بند کیے لیٹا تھا۔

'' میں جانتی ہوں حمز ہ!تم جاگ رہے ہو۔' حوربيرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ آج حوريه ميرے ماتھ ير ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ آج حور پیمیر ہے قریب بیٹھی تھیں۔ محبت ہے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ای طرح جیسے وہ بچین میں لا ڈ کرتی تھیں ۔ میرا دل خوشی ہے جھوم اٹھا

'' حمرُ ہ اُرہم نے کس عذاب میں مجھے اور خود کو ڈال دیا ہے؟ میں ابوکو کیا بتاؤں کہ میں تمہاری تکلیف سے واقف ہوں تمریس تبہارے لیے پچھ مہیں کرستی ہے حور یہ بھرائی ہوئی آواز میں کہد ربي هيں

میرے دل کوخوش فہمی کی ہو چلی تھی کہ حور پیر میری محبت کااعتراف کررہی ہیں ادر آ ہستہ آ ہستہ میری ضد کے آ گے ہتھیارڈ ال دیں گی۔ ☆......☆

دہ بے حد حسین شام تھی۔ سیاہ باول جھائے ہوئے تھے، بارش کا سلسلہ کافی در سے جاری تھا، د دائیوں کے زیرِ اثر نہ جانے کب میری آئھ لگ تکی ۔ خواب میں دیکھا کہ سختِ اندھیرے میں نامواررائے يرجلنا جار باموں - كہيں راسته ندمل ر ہاتھا۔ اجا تک دور سے روتنی دکھائی دی۔ میں رُک گیا۔ روتن برجے برجے میرے جاروں طرف تھیل گئی، میں ایک بلندجگہ پر کھڑا تھا۔ ا جا تک میری آ تکھ کھل گئی۔ رات کا فی ہوچکی تھی۔ میں ابھی تک خواب کے بارے میں سوچ

انجان بن رہے تھے۔الیتہ ماموں اورممانی میری عاہت ہے بے خبر تھے۔ بھی دل عابتا تھا کہ گھر حیموڑ دوں ادر اِن سب کوساری زندگی کاغم دے

اوریمی زہنی انتشار کالج میں ایک لڑائی کا ذربعہ بن گیا۔ایک لڑ کے سے لڑائی ہوگئی، یر کپل نے ماموں کوفون کر دیا۔ ماموں جب کا مج آ ئے تو میں رئیل کے آفس میں زخمی ہوا بیٹھا تھا۔ « خيسل صاحب! حمز ه ايك قابل طالب علم ہے تکر چند دن سے نہ تو تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے اور ہرکسی سے اس کا روبیاتھی درست میں۔ یر کی انتوایش بھرے انداز میں ماموں سے مخاطب تھے۔ مامول نے ملامت کی نگاہ مجھ پر

اس دفعہ میں اس کوموقع وے رہا ہوں، آئندہ الی کسی حرکت پر میں اے کالج سے نکال دوں گا۔'' ماموں راہتے میں ڈاکٹر کے پاس لے من جب داخل ہو گئے تو سب پریشان ہو گئے۔ ای ہو چھتی رہیں کیا ہواہے؟

'' اینے لاڑلے ہے یو چھلو! یہ کیا کرنا جا ہتا ہے؟" ماموں ایک قبرآ لودنگاہ ڈال کر کمرے میں

'' حور میہ بیٹاتم ہی پوچھواے کیا ہوگیا ہے؟ آ خرکیا مسکہ ہے؟ بتا تا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے بہت قریب رہا ہے کیا اب مہیں بھی کچھ مہیں بنا تا؟''ممانی جان فکرمندی سے بولیس ہے

میں کمرے میں لیٹا ہوا تھاای پاس بیھی تھ كهاتي دبريين درواز ه كھلا مجھے يورانيقين تھا كه بيہ حوربيه بين اسى ليے جهث أنكهيں بندكرليل-'' آ وُ حور سه! مبينهو بيثا اور سمجها وَ إِس نالا مَز كو و کہ باز آجائے اپنی حرکتوں سے شرمندہ کروادیا

مشعل پُرامرارا نداز بین مشکرانی ''کیا مطلب؟' 'میں جیرت سے بولا۔ '' حور سیآ بی کے علاوہ توحمہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ "مشعل سے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں لیمے بھر کے لیے چیب رہ گیا تھا۔اُس کا ایشارہ اپنی طرف تھا۔ مگریہ بات میرے لیے اہم نہ تھی۔ '' مشعل مجھے تنگ نہ کرو جاؤیہاں ہے۔''

میں بیزاری سے بولا۔

'' ہاں تمہیں کسی کی کیا بروا؟ تم کیوں نہیں مان کیتے کہ حور میآ کی تمہارے کیے جیس بی ہیں۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبات کونظرانداز کیا ہے۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ تم سے محبت کرلی موں اس سے کہیں زیادہ جوتم آیل سے کرتے ، مشعل بھرائی ہوائی آ واز میں بولی۔

وومشعل إليس نے صرف حوربيد كو جايا ہے۔ اُن کی جگہ میں کسی کونہیں دےسکتا۔ اور تمہیں تو بالكل بهي تهيس كيون كهمهيس ويميه كر مجھے، ہريل اُن کی باوآ ہے گی ۔ میں نہ خود خوش رہوں گا اور نہ مہیں رکھ سکوں گا۔محبت کرتی ہوتو محبت کرنے والول کی تکلیف کو بھی معجھو۔ " بیں نے کہتے ہوئے زخ موزلیا۔

مشعل کمرے ہے جا چکی تھی۔ہم انسان بھی بے حدخود غرض ہوتے ہیں۔صرف اپنی محبت کی تكليف محسول كرتے ہيں -كسى دوسرے سے مميں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں بھی بے حدخو دغرض ہوچکا تھا۔

میرے پاس صرف دو دن تھے۔ جو چھے کرنا تھاان ہی دو دنوں میں کرنا تھا۔حور سیآ بی کی مثلنی کا اعلان سُن کرتو جیسے میری زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔خطرناک منفی سوچیں میرے دماغ میں آ گیا تھا۔خطرناک منفی سوچیں میرے دماغ میں مسکرایا۔ '' حمزہ بھی ادھر اُدھر بھی دیکھ لیا کرو۔'' بھررہی تھیں۔غلط یا تیجے کسی بھی طرح بس میکنی

ر ہاتھا کہ اذان کی آ واز شائی وی ویدگی بیش مہلی بار استے خصوع تماز پڑھی اور دیر تک وعا مانگآ

'' ما الله! أو جانبا ہے میں نے حور بیر سے بجین ہے محبت کی ہے وہ کسی اور کی ہوجا تیں ، میں نصور بھی نہیں کرسکتا میری مدد فرما کہ میں اپنی محبت یالوں اور اس راہتے میں تمام آنے والی رکا وثیں دورفیر مادے۔' سامنے نظریزی تو حوربیر آپی مسکرا

" کیا یا نگ رہے تھے؟" حور پیزی سے

" خدا ہے آئی محبت ما تک رہا تھا " میں مسكرات موسئ بولا۔ ميري بات سمجھ كر انہوں نے بظرین چرالیس \_اور پولیل \_

'' اجھا یہ ویکھو تمہاری پیند کا کھانا لائی ہوں۔'' خور میہ میرا دھیان پٹانے کو بولیں۔ کھانے کے دوران میں اُن کی اُبجھن محسوں کرتا ر ہا۔وہ ہار بار بات بدل دلیت تھیں۔

☆....☆.....☆

میرے زخم بھر چکے تھے، میں بے حد خوش رہنے لگا تھا۔لیکن میراحسین خواب تب ٹو ٹا جب حورييكي منتني كاعلم ہوا۔ميرادل جا ہ ر ہاتھا تمام دينيا کو آگ لگادوں۔ حور میہ آپی کے معلینر کوفنل کردوں۔ تمام وفت اسینے کمرے میں بیسو چنا رہتا کہ منکنی نہ ہونے یائے ۔حور میہ آلی اِن دنوں بالكل مير المسائية تين

" حَزه! كيسے ہو؟" مشعل نجانے كب میرے کمرے میں آئی تھی۔

" بول تھیک ہول اب-" میں مروتاً





www.Pale ociety.com

انہی سوچوں کو د ماغ میں لیے میں سڑک بر بے مقصد گھوم رہا تھا۔ اجا نک میری نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی میری نظر صرف اسی جملے پر تھہر گئی تھی '' محبوب آپ کے قدموں میں'' فور آاندر داخل ہوگیا۔

وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ سامنے ایک سیاہ رنگت کا مکر وہ شکل کا شخص بیٹھا تھا۔ غالبًا وہی ، بنگا کی ایک بنگا کی ایک بنگا کی ایک بیٹھا کے لیے میرا دل جاہا کہ بھاگ جا گ ای میرے و ماغ پرعشق کا بھوت سوارتھا اسو جائے کا ارا و وِترک کر کے بیٹھ گیا۔

موارتھا اسو جائے کا ارا و وِترک کر کے بیٹھ گیا۔

موارتھا اسو جائے کا ارا و وِترک کر کے بیٹھ گیا۔

موارتھا اسو جائے ہو؟'' با با آئے تھیں بند کیے جھے

ے مخاطب تھا۔ '' میں .... میں دراصل کی سے محبت کرتا معل مان میں''

''جانتا ہوں آگے بولو۔''بابانے میری بات کاٹ کرکہا۔

'' میں جا ہتا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہوجائے۔' میں نے فوراُول کی بات کہہ ڈالی۔ '' کام ہوجائے گا تکر '''' با بانے آئیس کھول کرمیری طرف ذومعنی انداز میں دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی چندنو ک اُسے تھا دیے۔

''یرتعویذ لو،اسے رات 12 بجے کے بعد جلا دینا۔ جو جاہتے ہو وہی ہوگا۔'' بابا نے میری طرف تعویذ بردھاتے ہوئے کہا۔

☆.....☆.....☆

میں نے رات بارہ بجے کے بعد تعویذ جلادیا اور مبح تک انتظار کرتار ہا کہ کب کوئی خبر ملے گی کہ منگئی نہیں ہور ہی مگر ایسا کی نہ ہوا اور منگئی کا دن آن پہنچا۔ میں کمر ایسا کے خبر اری سے تہل رہا

''حزہ میری جان! بیٹا ضروری نہیں کہ انسان زندگی میں جو چاہیے وہی ہو۔ میری عزت تہارے ہاتھ میں ہے۔ جھے میرے بھائی اور بھائی کے سامنے رُسوا نہ کرنا۔ ابھی تک یہ معاملہ تہارے ماموں کے علم میں نہیں ہے، ورنہ طوفان آ چکا ہوتا۔ فاموش رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہو۔' ایک جوئی بھی البی حرکت نہ کرنا کہ بدمزگی ہو۔' ای بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔

مہمانوں کی آمد کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری گھراہٹ برصی جارہی تھی۔ بین سے شبیل دیکھی۔ بین سے شبیل دیکھیں اضطرابی کیفیت بین گھر سے باہر نکل گیا اور رات کو جب سب سو گئے ، تو گھر بین داخل ہوتے ہی میری نظر داخل ہوتے ہی میری نظر حور ریہ آئی پر برسی داخل میرا ہی انتظار کررہی تھیں۔ میری نگاہ اُن کے ہاتھ میں موجود تھیں۔ میری نگاہ اُن کے ہاتھ میں موجود خوبصورت انگونی بربرسی۔

د ممثلی بہت بہت مبارک ہو۔'' میں انہیں د کیھتے ہوئے طنز بیا نداز میں بولا ۔ د دیں بیتر کی ہے۔ اسلام میں میں سات

'' حمزہ! تم کہاں چلے محکے تھے۔ ہم سب کتنا پریشان ہور ہے تھے؟'' حوربہ فکر مندی سے پولیں۔

'' بچھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے معصوم چہرے کے بیجھے اتنا خود غرض چہرہ چھیا ہوا ہے۔ بیر رپرائز دینا جا ہتی تھیں؟ اب میں بھی آپ کو ایساسر پرائز دول گا کہ یادر تھیں گی۔'' د' حمزہ! میری بات تو سنو۔'' حوربیہ آئی گھبراتے ہوئے بولیں۔ د' من لیں میرا نام اور نہ ہی جھے ہے بات د' من لیں میرا نام اور نہ ہی جھے ہات

دوشيره (۱۷)

Section

www.Paksociety.com

''امی میں ٹھیک ہوں۔'' میں نے امی کومجبت سے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ دور سے میں ماری مشکل

'' حمزہ! بیٹا برای مشکل سے جان بی ہے۔ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ حور سے نے دن رات تمہاری زندگی کے لیے دعا کیں مانگیں۔ تمہارے ہوش میں آنے تک بچھ کھایا نہ پیا۔'' امی مجھے

موں یں اے تک جھ طایا تہ ہیا۔ سوپ بلاتے ہوئے محبت سے بولیل۔

میں سُن کر دل ہی دل میں نہال ہور ہا تھا۔ مجھے اب اپنی منزل بہت قریب نظر آر ہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جیت جائے گی۔ میں دل ہی دل میں خدائے پاک کاشکر ادا کررہا تھا کہ اس نے مجھے میری محبت دے دی کیا واقعی برگالی بابا کا تعویذ کام کر گیا تھا؟

'' میر میں کیاشن رہا ہوں؟'' ما موں شعلہ بار نگا ہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے۔ میں جوابا خا موش رہاتھا۔

''میں کیا تو چھر ہا ہوں؟'' وہ میرا باز دجھنجھوڑ کر دھاڑے۔ میں نے ماموں پر ایک نظر ڈالی اور پھرسر جھکالیا تھا۔

اور پھرسر جھکالیاتھا۔
'' تو بہ چل رہاتھا گھر میں؟ خودکشی کے ہیجھے
بید وجہتھی؟ کیوں تم نے حور بیہ سے ایسی بات کی؟
جواب دو، کی تھی بیہ بات؟''ماموں چلائے۔
میں خاموش رہاتھا تھر ہاں میں سر ہلا ویا۔
میر سے اقرار پر انہوں نے ایک زور دار تھیٹر مجھے

حوریہ آپی نے میرے کمرے میں واخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے ورواز ہبند کرلیا۔ ''حزہ دروازہ کھولو!''حوریہ بولیں۔ ''جلی جا کیں میں آپ کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔''میں اندر سے دھاڑا۔

میری ہر زیادتی کے باوجود وہ میری فکر کرتی میری ہر زیادتی کے باوجود وہ میری فکر کرتی تھیں۔انہیں خودغرض کہدرہا تھا۔ میں انہیں خودغرض کہدرہا تھا گرنہیں جارتیا تھا کہ اصل میں خودغرضی میں وکھا رہا تھا۔

عم وغصہ اور اضطرابی کیفیت میں ہی میں گئے نیند کی نجانے کننی گولیاں کھالیں اور جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔

تومیں اسپتال میں تھا۔ حور ریہ آپی اور مشعل پاس بیٹھی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر حور ریہ آپی نے مجھے آواز دی گر .....گر میں بے س بنالیٹار ہاتھا۔ ''حزرہ! ریتم نے کیا کیا ؟ اگر تمہیں کچھ ہوجا تا۔ توی' حیں تا ہی ابھی تک نڈ ھال تھیں میں جوایا

تو؟''حوربية بي ابھي تک نڈھال تھيں۔ميں جوابا غاموش رہاتھا۔ ۔

'' کیوں ایسی ضد لگائی ہے تم نے جومیرے بس میں نہیں۔'' حوریہ بولیں۔ میں خاموشی سے انہیں ویکھا جارہا تھا۔

" میں بیاتو کرسکتی ہوں کہ تمام عمر شادی نہ کروں مگر جوتم چاہتے ہووہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔" وہ مضبوط لہجے میں بولیں۔

'' تو پھرٹھنگ ہے آ بے کھودیں گی اپنے حمزہ کو۔''میں بختی ہے کہہ کر آسمجیس بند کر کے لیٹ گیا۔

ووشيزه 128

بجھے تم سے نفریت ہوجائے۔ 'حوریہ آیی ایکدم '' یا د رکھو حمز ہ! بیہ میری زندگی میں بھی نہیں

ہوسکتا۔ ہماری محببوں کاتم ہیںسلہ دو گے، میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔'' ماموں کی نظروں میں غصبہ،شکوہ اورغم نمایاں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکے

تھے۔ میں ساکت اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ مجھے اُن سے الشخت رقمل كي تو تعنہيں تھي ۔

میں اُس دن بہت ردیا تھا، شاید این زند کی میں جھی جہیں رویا تھا۔ دل حیاہ رہا تھا کہ ماموں کے سامنے جا دُل اور چیج کیج کر پوچھوں کہ میری اس خواہش میں آخر کیا قباحت ہے۔ جو پوری نہیں ہوعتیٰ؟ میں ایسا کون سا کام کررہا ہوں جو خلاف شریعت ہے؟ مگریہ جرات جیں کر سکا تھا۔ میں نے بے کی کے عالم میں اللہ سے بھی ڈ ھیروں شکوے کر ڈالے گر پھر بھی میں ہارنے کو تیار جیس تھا۔ فورا آنسو یو بچھٹا ہوا آیل کے مرے میں گیا اور بہت ہے رحی ہے اُن کا بازو تحييجنا موابولا \_

'' ابھی اور اِسی وفت میرے ساتھ چلیں۔'' میرے انداز پروہ حیران ہوئیں۔

''' مگرکہاں اور کیوں؟ بات کیا ہے؟'' حوریہ آ کی مجھے دیکھتے ہوئے بولیں۔

'' ہم ابھی اور اس وفت کورٹ میرج کریں ے ۔'' بیس مضبوط لیجے بیس بولا ۔

'' حمزہ! تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟'' آپی نے اپنا ہاتھ جھٹر الیا۔

تو چرہاموں ہے صاف صاف کہددی کہ آ پ میرےعلادہ کسی نے شادی نہیں کریں گی۔'' میں مزید ہے دھرمی سے بولا۔

'' حمزہ! بس کردو۔ خدا کے لیے ہر چیز کی ایک مدہونی ہے جھے اس صدیک نہ لے جاؤ کہ

مجيث يراس-'' تمہاری خودکشی کی کوشش کے بعد میں نے بیہ معاملہ اللہ کے سپر د کر دیا تھا کہ جومیری قسمت میں ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔تمہاری وجہ ہے میں نے بیہ بھی سوحیا کہ میں تمام عمر شادی نہ کروں ،

تا كهمهين تكليف نه هو - تا كهمهين اذيت نه هو ـ. ' حوربيآ يي روتي ہوئي بولتي تنئيں ۔ قوم خزه می*ں تمہاری ہر خلطی کومعاف کر*تی رہی کہتم بیچے ہو، نا دان ، ناسمجھ ہو،تبہار ہے طنز سے اور ذومعنی جملوں پر میرا دل روتا تھا کیہ کیا ہے وہی حمز ہ ہے جے میں نے استے لاڈیبارے بالا تھا؟ جس کے نازاتھائے جس کے مسکرانے پر میں کھل اٹھتی تھی؟ پھر بھی میں نے بھی برانہیں جایا۔ ہمیشہ تمہاری محلائی جا ہی۔ تمہاری حرکتوں اور نا دانیوں نے بچھے کھر بھر میں رسوا کیا ،مگر میں نے مجھی شکوہ نہیں کیا۔سب سے بڑھ کرتم نے میری یے لوث شفقت کو خود غرضی ا در بے حسی قرار دیا ، مرآج تم نے حد کردی۔ جھے تم سے اس بدتمیزی ک اُمید نہیں تھی ۔ حمزہ! حمہیں کیا ہوگیا ہے میری مامتا جیسے جذبات کوتم نے اس قدر کمتر اور غلط كيول جان ليا كهمهين كوئي شرمندگي بي نهيس-" حوربيرآيي اپناچېره جھيا كرز ار وقطارر در ہى تھيں۔ میں جواُن کی باتیں من رہاتھا۔ یکا یک ہوش میں آیا اور ایک کھے کے لیے بھی میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگیا تھا میں نجانے کس طرح اپنے مرے میں آیا۔

اکلے دن مامول نے فیصلہ کردیا کہ حمزہ کو یر صائی کے لیے امریکہ جیج ویاجائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر حوربہ اور ریحان کی شادی کردی جائے اور میرا آپی سے ملنا بالکل بند کردیا گیا۔



READING See for

Paksociety com يا الى يل كيا كراخ لكا تما؟ بجها ب

ی ہیں سے نہایت خوف محسوس ہوا تھا۔ میرادل چاہا کے حورید آپی کی گود میں جھپ جاؤں اور کہوں'' مجھے بہت ڈرنگ رہا ہے۔''اوروہ مجھے اپنی آغوش میں چھپالیں۔ میرا دل ہر چیز سے اُجاٹ ہوگیا تھا۔۔

ای اضطرابی کیفیت میں اچا تک ہی ایک فیصلہ کر ڈالا۔ گھر چھورنے کا ، میں نے الوداعی نگاہ حوریہ آپی پر ڈالی اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا و ہے۔

قدم رُکے تو سامنے ایک مزار تھا۔ جہاں عجیب سال بندھا تھا۔فضا میں کوتر وں کی غرغوں سائی وے رہی تھی۔ میں انجانی کشش کے تحت اندر داخل ہوگیا۔ ہر سُو گلاب اور اگر بتیوں کی خوشبور چی ہوئی تھی۔ مزار پر بے حدسکون تھا۔ میرے بے قرار ول کو قرار محسوس ہوا اور میں نڈھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ نڈھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ندھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ نہوں کو کر سامنے ویکھا تھا۔ کرسامنے ویکھا تھا۔

☆.....☆.....☆

آپی کی شادی کی تیار یاں شروع ہوگئی تیں۔
میں جو آپی کی باتوں پر وقتی طور پر خاموش ہو گیا
تھا۔ بھر سے بھڑک اٹھا میری کیفیت اُس جنونی
ہے کی طرح ہوگئی جو پہلے تو تھلونا ما تگنے کی ضد کرتا
ہے اور جب تھلونا نہ ملے تو وہ اس تھلونے کو تو ژ
ویتا ہے کہ وہ کسی کے استعال میں نہ رہے۔ میرا
عشق جنون کی شکل اختیار کرتا جارہا تھا۔ بل بھر
میں ایک بے رحمانہ فیصلہ کر بیٹھا۔ میں نے بازار سے
تیزاب کی بوتل خریدی، کہ حوریہ آپی اگر میری نہیں
ہور ہیں تو پھر کسی کی بھی نہ ہوں۔ اُن کے کمرے کی
جور ہیں تو پھر کسی کی بھی نہ ہوں۔ اُن کے کمرے کی
جانب بڑھا۔ زرد کیڈوں میں وہ جورلگ رہی تھیں۔ اُن
کے ارد گرداؤ کیوں کا جوم تھا مگر اس خوشی کے موقع پر
عبی وہ بے حداً داس نظر آ رہی تھیں۔

میرادل ایک وم بجھ سا گیا تھا۔ یقینا اُن کے اُ داس چہرے کے بیجھے میں ہی تھا۔ مگر اسکلے ہی اُسلحے بجھے بیاُ داس چہرہ نہا بیت خود غرض اور دھوکے باز دکھائی دینے لگامیری گرونت بوتل پر مزید بخت ہوگئی۔ مگر اس ذات یاک کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ '' جن مہری ہان ایک اللہ ہوتے ہیں۔

'' حزہ میری جان! کہاں ہوتم ؟'' ماضی کے پرویے پر حور میہ آئی کی ولکش آ داز اُ بھری۔ میں نے گھبرا کر اِ دھراُ دھرد یکھا تھا۔

''جیسے میرانھا ساد وست خوش ، ویسے ہی میں خوش' کی۔ خوش' کی مرتبہ پھر آ داز سنائی دی۔ '' حربہ آئی کی میت بھری آ داز سنائی دی۔ محبت بھری آ داز میر کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری نگاہیں حوربہ آئی کے جہرے پر پڑیں ، اُن کا چرہ اُداس اور آ تکھیں جھی ہوئی تھیں۔ میری آ تکھول میں دُھندی جھاگئی ، میرے اعصاب آ تکھول میں دُھندی جھاگئی ، میرے اعصاب وصلے پڑھیے ، دل ایکدم تھرا کیا۔ تیزاب کی بوتل وصلے پڑھیے ، دل ایکدم تھرا کیا۔ تیزاب کی بوتل پر نظر پڑی تومیرادل و دب گیا۔

دوشيزه 130

READING Section معشق كامطلب كيا ہے؟"وہ خاموش ہونے پر بولا۔

''کیا مطلب؟''میں جیران ہوا۔

ووجهي ميستم سے صرف عشق كا مطلب بوجهد ما ہوں۔'' وہ محص اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ایک مل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ '' میرے ووست وراصل عشق ایک ملکوتی جذبہ ہے۔عشق کیانہیں جاتا، ہوجاتا ہے۔ میہ ہر قشم کی تو قعات ہے گیاک ہوتا ہے۔ محبت میں دوئی ہوتی ہے گرعشق میں وحدت ہوتی ہے۔ اس میں' میں' نہیں ہوتا صرف' تُو ہی تُو' ہوتا ہے۔ جس کا عشق حقیقی ہوتا ہے کا میاب وہی ہے۔ ہم عام لوگ عشق کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو محبت بھی تھیک طرح سے کرمہیں یاتے۔

عشق امتحانات سے خالی مہیں ہے۔عشق کا ميدان يأعشق كاراسته آزمائشوں اور امتحانات سے بھرا بڑا ہے۔'' میں خاموشی سے اُس تحص کی

باتیں سُن رہاتھا۔ '' اب میں تنہیںِ ابی مسکراہٹ کی وجہ بتا تا ہوں۔ میں نے بھی بھی کسی ہے محبت کی تھی۔ جانتے ہومیں نے کس سے محبت کی تھی؟ اپنی بیوی ہے ..... وہ میری بچین کی منگیتر تھی۔ ہمارے درمیان کوئی ظالم ساج تہیں آیا تھا۔ میں نے ہریل اسی کو جا ہاتھا۔اُس کی تمنا کی تھی ۔مگر شادی کی رات اُس نے مجھ سے صاف صافی کہ دیا۔

'' احسن! میں نے بھی تم سے محبت نہیں گی۔ ر بیر ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا۔ میری محبت کوئی اور ے۔ مجھے آ زاد کردو گے تو تمہاراا حسان ہوگا مگر میں تنہیں ساری زندگی کوئی خوشی اور محبت نہ د ہے سکوں گی۔'' وہ حض نجانے کہاں کھویا تھا۔ " مجھے وقتی طور پر وھیکا لگا تھا مگر پھر سنجل گیا

''لو بانی پیو-'' وه مهربان صورت اورمهربان آ واز والاحض بھر بولا۔ میں نے گلاس تھا م لیا اور

ا لیا۔ ' اُداس ہو؟'' وہ اجنبی شخص ۔میر ہے قریب <u>بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں جوا با خاموش رہاتھا۔</u> " دل پر چوٹ کھائے لگتے ہو؟" وہ اجنبی

محویا مبرے اندر جھا کنے لگا تھا۔

میرے دل میں ہوک ی اٹھی تھی۔ یہی سے تھا۔ میرےنظریں پُڑانے پر وہ تحض مشکرایا تھا۔ ''اس عمر میں ایسے روگ لگنا عجیب بات مبيں۔'' وہ پھر بولا۔ جھے اب اُس کی باتوں میں د بیسی محسوس ہونے لگی تھی۔

' میرے دوست! میرے خیال میں بیہ کوئی ا تی بڑی بات بھی نہیں۔'' وہ اجنبی شخص میرے

متوجہ ہونے پر بولا۔ ''آپ کے لیے اس کیے بروی بات نہیں کہ آپ نے شاید بھی کسی ہے محبت ہی نہیں کی ؟ آپ کیا جانبیں ہے؟''اس عرصے کیٹ پہلی بار بولا۔

میری بات سن کروه محص زیرلب مسکرایا اور بھر میسکرا ہث گہری ہوتی جلی گئی۔

'' بيرآ پ كي مسكرا مث ..... مين بچھ مجھ نہيں یار ہا۔'' میں جیران ہوتے ہوئے بولا۔

'' بتاؤں گا حکر پہلے تم اپنی اُداس کی وجہ بناؤ '' وہ تحص پھر بولا نجانے کیا تھا اُس تحص کے لیجے میں کہ میں نہ جا ہتے ہوئے بھی سب بتا بیشا۔ حوربیآ بی ہے میری بچین کی محبت اور اُن کی

" آپ اِسے محبت کہہ سکتے ہیں تکرمیرا پیشق ہے میں نے ہر مل انہیں جا ہا، انہیں سوجا ہے، مگر وہ میرے عشق سے انکاری ہیں۔ انہوں نے • بير \_ ما تهوايها كيون كيا؟ " مين بولها چلا كيا -

READING Section

ساتھ ایسا کیا گرنم بھی سوچو ہم نے اُس کے ساتھ کیا کیا؟ بے وفائی اور مطلی بن؟'' وہ شخص رسانیت سے بولا۔

''میں نے کیا ہے وفائی کی ہے؟ کیا مطلی بن کیا ہے اس کے ساتھ؟'' میں ایک دم سب کے بھلا کرا ہے وفاع کے لیے تیار ہوگیا۔ اس لیح مجھے آپی بھی یا دندرہی صرف اپنی پڑگئی تھی۔ مجھے آپی بھی ایا دندرہی صرف اپنی پڑگئی تھی۔ '' ویکھا دل پر چوٹ گئی تو رونا بھی آیا، وہیا و بھی آیا۔ یہ مطلی بن نہیں، اس ذات یاک کے ساتھ اور پھر کیا ہے؟'' وہ اجلی شخص نرمی سے ساتھ اور پھر کیا ہے؟'' وہ اجلی شخص نرمی سے ساتھ اور پھر کیا ہے؟'' وہ اجلی شخص نرمی سے

'' یہی کہ ہرانسان ول ہے ہرتم کی محبت کونکال کراپناسراللہ کے در پر جھکا دے۔' وہ محص بولا۔
میری آ تکھول سے بے اختیار آ نسو نکل پڑے۔ میں بالکل ساکت ہوگیا تھا۔غور کیا تو احساس ہوا کہ واقعی میری محبت تو یکطرفہ جذبہ تھا۔آ بی کو حاصل کرنے کا جنون تھا،ضدتھی،اس کی خاطر میں آ بی پر تیزاب تک بھینکے والا تھا۔ محص لگا کہ میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، محص لگا کہ میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، حس میں اللہ نے تعلق صرف نام کا تھا کہ یہ ما تگ لوں اور وہ ما تگ لوں بالکل اس نیچے کی طرح جو ماں بالکل اس نیچے کی طرح جو ماں بالک اس نیچے کی طرح جو ماں بالک اس نیچے کی طرح جو ماں باپ سے ہر جائز و ناجائز کا مطالبہ کرے مگر ماں باپ سے ہر جائز و ناجائز کا مطالبہ کرے مگر میں آیک چر کے نہ ملئے پر شکوہ کردے کہ آ پ کو شکایت

ویسے بھی کئی کوخود سے محبت کرنے پر مجبوراتو نہیں کیا جاسکتا۔ پھر میں نے ساراالزام اپنے سرلے لیا۔ خاندان بھر نے لعن طعن کی ، مگر میں نے اُف کی ۔ مکر میں نے اُف کی ۔ مار الزام اپنے کورُسوائی سے کے نہ کی ۔ مجبت کی تھی ، اس لیے محبت کورُسوائی سے بیانا چاہتا تھا۔ میں نے اُسے طلاق وے دی۔ اُس کی ممنون نظری آج بھی جھے یا د ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میرے لیے یہی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اُس کے بعد میرے دل کوسکون کی دولت مل گئی۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ عشق مجازی خود بچھ بھی شہیں آگروہ عشق حقیق میں نہ ڈ ھلے۔

البتہاری بات کی طرف آتا ہوں۔ تم نے
ابنی کرن ہے ہے انہا محبت کی اور اُس محبت میں
جان ہے بھی گرر نے سے در لیے نہیں کیا، گر میں تم
مہاری کرن نے سے در لیے نہیں کیا، گر میں تم
مہاری کرن نے مرف تم سے وہ محبت کی جو
بھا میوں سے کی جانی ہے۔ اُس کی محبت کی جو
اور لائی ہے یا کہ تی گرتمہا رہے رویے نے یقینا
اور لائی کو دُکھ پہنچایا۔ تم نے اُس کی محبت کا ای
قدر غلط مطلب نکالا کہ وہ ساری زندگی محبت
کرنے سے خوف کھائے گی۔ جس نے کو اُس
نیر نے انتہائی محبت سے بالا، اُس نے کے فائدان
محبر میں اُسے رُسوا کر وایا۔ کیا بیتہاری خووغرضی
مجھے دیکھا اور سوال کر ڈالا۔

''آپ میری محبت کو خوو غرضی کہہ رہے ہیں۔''مین دُ کھا ورصد ہے سے بولا۔ ''بالکل!'' وہ یقین سے بولا۔ ''کوئی میری بات نہیں سمجھتا کسی کو میری پروا نہیں ہے۔'' میں نرو مجھے بن سے بولا۔ میری بات پروہ محض مسکرانے لگا تھا۔ بات پروہ محض مسکرانے لگا تھا۔

عوشيزه 132

کھر میں داخل ہوا سیدھا جور بیر آ. بی کے کمرے کی طرف گیا۔ آپی کسی سے فون پرمیرا ہی ہو چھر ہی تھیں کہ میں اتنی دہرے کہاں غائب ہوں؟'' میری آنگھوں میں اُن کی محبت پر آنسو

آ گئے۔آ ہٹ یرآ یی نے میری طرف ویکھاتھا۔ '' حمزہ! تم کہاں تھے؟ کیوں پریثان کرتے ہوتم ہم سب کو؟''

میں جواب میں خاموش رہا اور آنسو تھے کہ رُکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔آ کہی کا ایسا سمندرمیرے اندرورآیا تھا کہ جس میں اُتر کرمیں ةُ و بالهبين تقا بلكه حقيقت كو يا *گيا. تقا* ووسعزه میری جان! کیا ہوا؟ کیوں رو رہے

مو؟" آيي ميري حالت يرتقبراكس -'' آیی مجھے معاف کردین میں نے آپ سب کو ہے حد تکلیف دی ہے۔'' میں بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔

میرے منہے بہت و اسے کے بعد آئی س لروہ بہت جران ہومیں اور محبت سے میرا چرہ، د ونول ہاتھوں سے تھام کر بولیس۔

'' حمزہ! میری جان! میں تم ہے بھی ناراض تہیں ہوسکتی۔' میں اُن کی محبت جانتا تھا تبھی آ تھول میں آنسو بھرآ ئے تھے۔

ودون بعدآ یی کی شاوی تھی میں نے بھائیوں کی طرح این ہر ذمہ داری کو بورا کیا تھا۔ امی سمیت تمام گھروالوں ہے معالی ما تک چکا تھااور دہ بہب جھے سے بے صدمحبت کرتے تھے۔ انہوں نے تھلے دل ہے مجھےاور میری نا دانیوں کومعا ف كرويا تقاب

كيونكهاب مين حقيقي عشق كوجان جيكا تضاا ورجو ا ہے جان لے وہ بھی نا کا مہیں رہنا۔ ☆☆......☆☆

اُسی نیچے کی لگ رہی تھی ۔ دونوں یا تھ منہ پرر کھ کر میں بے تحاشار در ہاتھا۔ وہ تحص اس دوران بالکل خاموش رباتھا۔

میں آنسوصاف کر کے اُس سے بولا۔ '' میرے حسن! مجھے کچھا در بھی بتا تیں۔'' '' بس میرے دوست! میں کیا ،میری او قات کیا؟ بس اتنایا در کھنا کہ رب رب کردے بڑھے ہوگئے مُلا اینیڈت اسارے رب دا کھوج کداں نہلیا سجدے کر کر بارے رب تے تیرے اندروسدا روج قرآن اشارے بلھے شاہ رب اونوں ٹل دا جبر اا ہے نفس نوں مارے

میں کافی ور زار و قطار کروتا رکا ہا۔ اُس مہر بان مخض نے میرے سریر شفقت ہے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کچھ دیر بعد جب سراتھایا تو اسے حسن کو د ور جاتا ہوا دیکھا۔ <u>مجھے ا</u>حساس ہوا کہ میں ایخ لمحسن کاشکریه بھی ا دانہ کرسکا تھا۔ جوعشقِ مفیقی اور مقصد حیات مجھے بتا گیا تھا۔ میں بحر آ کہی میں غوطهٔ زن ہوا تو احساس ہوا کہ حقیقت وہ تہیں جو نظراتی ہے بلکہ حقیقت کو کھو جنایر تا ہےا ہے نفس گو مارکر، میرے دل ود ماغ سے اندھیرے حییٹ

میں ایک نےعزم اور اُمید کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں مجھے اللہ اور اُس کے ساتھ ہراُس رو تھے ہوئے رشتے کو منانا ہے جس کو میں نے اپنی ضد اورخو دغرضی کی وجہ ہے تاراض کر دیا تھا۔ '' میں گھر کی طرف واپس جلا۔سب ہے سامنا كرنامشكل مور باتفا فاس كرحورية آيى ساء مين

PAKSOCIETY1





# وافسانه راحيفاراجيوت

زندگی کی پہلی رات تھی۔جومیں نے جاگ کرگز اری۔اس لڑکی کاسرایا میری نظروں کے سامنے پھرتار ہا۔ پہلی بارکسی کے تصور نے میری تنہائی کومہکایا تھا۔ یہ بات جان کربھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور ایک بیکی کی مال ہے۔ میں اُسے ذہن ہے

## أس كى زندگى كى شام بھى أن آئىھوں ميں تھير گئى تھى ایک خوبصورت افسانه، جودلوں سے مکالمه کرے گا

تسی لڑی کے دنگین آنجل کا ساہیے بھی نہیں تھا۔ ا علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ کے بہترین کالج میں فورتھا پیر کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ان دنوں کا کج یو نین کے چند لڑکوں کے ساتھ میرکی سنخ کلامی ہو گئی اور بات اورزیاده بره کی ۔ سومیں ویث گیا اور ہاتھا یائی میں ایک لڑ کے کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ینچے کرنے کی وجہاں کا سر بھٹ گیا۔اس کےساتھی اے ہاسیفل لے گئے۔ میں گھر آ گیاشام کو پتا چلا کے لڑے کے گھر . والے تھانے میں میرے خلاف پرچہ ورج کروانا عا ہے ہیں ای جان کاروروکر برا حال ہو گیا۔

میری باجی لا ہور میں بیابی ہوئی تھیں۔ ابونے اُن سے بات کی اتو انہوں نے کہا عادل کو چند دنوں کے لیے لا ہور جیج وین۔ میں جاناتہیں جا ہتا تھا۔ ابو نے سمجھایا کہتم چلے جاؤیمں لڑ کے دالوں سے مل کر معاملہ حتم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھرامی نے ہاتھ جوڑ و بے مجورا میں لا ہورآ گیا۔ ☆.....☆.....☆

میرے بہنوئی برنس مین تھے۔ باجی کے دو بیچے

جن ے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں تکر ایسے بھی ہیں اس لڑی کومیں نے گرمیوں کی ایک شام کو پھھا تھا۔ کچھلوگ بہت جلدیار ہوتے ہیں۔ کہلی ہی نظر میں آئنگھوں میں نہیں رکتے۔ سید ھے دل میں اتر جاتے ہیں دل کی گہرائیوں میں بیٹے جاتے ہیں اور پھر چینے کرتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو دل ہے نکال کر دیکھو۔ تب سارا وجود بے بس

☆.....☆

میں عمر کے اس دور میں تھا جب خواب دیکھے جاتے ہیں اور صنف نازک میں بے انہا کشش محسوس ہوتی ہے۔ تمر میں اثر کیوں سے دور ہی بھا گتا تفا- يجهة من فطرة أشرميلاتها، يجه كمر كا ماحول بهت مذہبی تھا اور دوسرے جم کے ایکسر سائز کروانے والے کو ج صاحب نے پہلے دن ہی کہددیا تھا کہ آگر ا پناجسم مضبوط بنانا ہے تواہینے خیالات کواُ جلا رکھنا۔ اسیخ آپ براورنفس بر قابور کھنا۔ سومیری زندگی میں





ہوجا تا ہے۔

ك \_اورلهد كوجمي تقم الإيا كرو" بجهيجي المئيذيا إجهالكا\_ بھائی جان تو گاڑی استعال کرتے تھے۔ان کی موٹر سائنگل میراج میں کھڑی رہتی تھی۔ سومیں نے وہ لے لی اور پھرروزانہ لارلس گارڈن جانے لگا۔ وہاں جاتے ہوئے چھٹاروز تھا۔ جب میں نے اُسے دیکھا۔

أس روز فبد Ball کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں قریب ہی بیج پر بیٹھا تھا کہ اچا تک ایک طرف سے تین جارسالہ بچی بھا گتی ہوئی آئی اور اس نے فہد کا بال يكوليا۔ نبدرك كر بردي دليسي سے ويكھنے لگا۔ تھے۔ بیٹا فہد چھرسال کا تھا اور بیٹی کوربیں تھی۔ بہد میرے آنے سے بہت خوش تھا۔ لا ہور آنے کے ہفتہ بعد ہی میں سخت بور ہو گیا۔گھر فون کرتا نو ابو کہتے ابھی تھہر جاؤمعاملہ گرم ہے۔ مجبوراْ صبر سے انتظار کرتا ر ہا۔ ایکسرسائز چھوڑ دینے کی وجہ سے جسم ست ہونے لگا تھا۔ باجی کا گھر مال روڈ کے قریب تھا۔ ایک دن بھائی جان کہنے لگے۔

''تم کیاعورنوں کی طرح گھر بیٹھے رہتے ہو۔ شام کے وقت باغ جناح چلے جاما کرو۔ واک ہوجاما کرے



FORPAKISHAN

سلے رنگ کی پھولی پھوٹی فراک میں وہ جیسے پری لگ 🚅 کار بیس ول لگا کر تیار ہوا۔خوبصورت اسٹامکش سلے ہوئے کاٹن کے سوٹ میں میرا قد اور بھی نمایاں ءو رہا تھا۔ سیاہ بال میں نے خوبصورت انداز میں سنوار ہے ہتھے۔ ہاجی نے فورامیری نظرا تاری\_ کیابات ہے لگتا ہے واک کرنے نہیں کسی ہے ملاقات کرنے جارہے ہو۔ باجی نے نداق کیا تو میں جهینی سا گیا۔

☆.....☆

وهر کتے دل کے ساتھ میں باع میں داخل ہوا۔ فہدا ہے آ مے چل رہا تھا۔ اس بے قراری ہے ادھر اُدھرد میکھنےلگا۔ میں نے واک بھی ہیں کی۔شام کے سائے گہرے ہونے لگے فہدگوساتھ لیے میں کیٹ کی طرف بروجا، اوا تک سامنے والے ٹریک سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں وہیں تھبر کیا اور وہ میرے نز دیک ہے گزرگئ۔ ایک مدہوش کن مہک میرے اردگرد مجیل کی ۔ آج بھی اس نے سفید شلوار دو پنے کے ساتھ ریڈ کیفس بہن رکھی تھی۔ لگتا تھا اے سفید رنگ بہت پیند ہے۔ وہ چھوٹا سا تولیہ ہے کر منہ صافب کرنے لگی اور وہیں ہینچ پر بدیشے گئے۔ تب میں نے اُس شخص کو دیکھا جو لائبہ کو گوڈ میں اٹھائے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کا شوہرتھا۔ کتنا خوش قسمت ستخص تھا۔ وہ جواس کے اتنا قریب تھااور دونوں میں ایک اٹوٹ بندھن تھا۔ وہ اُس کی ہم سفرتھی۔ وہ بھی خوبصورت تھا۔ بالکل جوان، شادی شدہ لگتا ہی نہ تھا۔ دونوں شاید آپس میں کزن تھے۔ وونوں میں مشابہت تھی۔ چیزیں سمیٹ کر وہ کیٹ کی طرف <u> ملنے ککے تو میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ منتے</u> محراتے باتیں کرتے جارے تھے۔اس لڑی ک دلکش ملسی اور مُدھرآ وازمیری ساعتوں میں رس کھول ر ہی گئی۔ پھر وہ موٹر سائکل پر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں و ہیں کھڑارہا۔ فہدنے مجھے متوجہ کیا تو میں اے لے

رہی تھی۔وہ بال پیز کر فہدے یو لی۔ " میں لے لول ۔" فہدہنس بڑا میں اٹھ کر بھی کے پاس جلاآ یا اور بچی کو گود میں اٹھالیا۔ ُ''آ ب کو بال پند ہے؟''میں نے پوچھاتو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ '' نھیک ہے بیٹا!آپ لے لو۔'' وہ خوشی ہے بال پکڑ کر بھاگ گئی۔

'' کیوں باسٹررونا تونہیں آ رہا۔''میں نے فہد کو چھیڑا۔ <sup>و دهم</sup>بیس باموں میں احیصا بچیہ ہوپ! دوسر دں کو این چیزیں دے دیتا ہوں۔' فہد سنجید کی ہے بولا تو بجھے ہنسی آئی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ وہ بچی دوباره آئی بال فہدی طرف بڑھا کر بولی۔ ''ایٹابال <u>لے لو</u>''

ودبھیوں بیٹا کیا ہوائے 'میں نے پوچھا۔ '' بابا ڈائنی ہیں '' وہ منہ بسٹور کر بولی۔ ''لا سُهِ جلدي والبِن آ دَّهُ'' يَتَحِيدِ بِيحِيا بِكِ نسوانِي آواز آئی۔ میں نے مزکر دیکھا۔اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نظر لوٺ گر نہیں آئی تجھ پہ قربان ہو گئی ہو گی سفید شلوار دو ہے میں گلانی رنگ کی پر نند ممیض میں اس کا چہرہ بھی گلا کی ہور ہاتھا۔میری نظریں اس كاطواف كرتى ريس وه يكى كاماته يكركر چلى كى حد نظرتك اس كى پشت برسياه كھنى چونى ويكھتار ہا۔

☆.....☆ زندگ کی بہلی رات تھی۔ جو میں نے جاگ کر گزاری-ای لاک کا سرایا میری نظروں کے سامنے پھرتا ر ہا۔ جہلی بار کسی کے تصور نے میری تنہائی کومہایا تھا۔ بیہ بات جان کر بھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور ایک بكى كى مال إ\_من أعدد بن عد نكال نه يار ما تعا دوسرے دن لارس گارڈن جانے کے لیے پہلی





کر بوجھل بند موں ہے کھر پایٹ آیا۔ **50Cic** نام بھی مجھے معلوم نہ تھا۔ میر یہ ہے۔۔۔۔۔ بیٹ ہے۔۔۔۔۔۔ بیٹ ہے۔۔۔۔۔۔ بیٹ ہے۔۔۔۔۔۔۔

> میری پہلی خواہش، پہلی نظر کی محبت، ایک شا دی شده لا کی ایک بیچے کی ماں قسمت کی استم ظریفی یر میں نڈھال ہو گیا تھا۔روزاینے آ ب سے وعدے كرتا كداب ميس وہاں ہميں جا دُن گا اور پھروہاں جلا جاتا۔ دل بس میں نہیں تھا۔ اب روزانہ اُس سے سامنا ہونے لگا۔ میں جان بوجھ کرائس کے سامنے ے گزرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی باری باری واک كرتے ایک لائيہ کو لے کر بیٹھ جاتا اور دوسرا واک کرتامیں اُ می وفت واک شروع کرتا جب وہ کرتی۔ میں بھی اُس کےٹریک پر داک کرتا مگر اس کے ساتھ الساتط نہیں جلتا بلکہ اس کے مقابل لیعنی ہم دونوں کا ٹریک ہی تھاا در میں چونکہ تیز چکٹا تھا۔اس کیے دوبار اس كا سامنا موتا تقابه وه آسته آسته چلتی تھی۔ روز اندسامنا ہونے سے اتنا ہونے لگا کہ نظریں ملنے ہے اس کی آ تھوں میں بلکا ساشناسانی کا رتا جھلکنے لگا۔ فہدیھی لائیہ کے ساتھ کھیلیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اب مجھے پیچانے لگا تھا۔ آیک شناسامسکراہٹ مجھے و یکھراس کے چہرے برآ جانی تھی۔

میری محبت کی کہائی گنتی عجیب تھی۔ محبوب کوخبر ہی نہیں تھی اور میں جل رہا تھا۔ اُسے خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اس کی جا ہت میں دیوانہ ہورہا ہے۔ مجھے اس کے چبرے کا ایک ایک نفش از برہو گیا تھا۔ وہ سامنے سے آئی تو کئی بار دل جا ہا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جا دُن اوراً ہے روک کر کہوں۔

ب '' اے حسین لڑکی ، تمہارے خیالوں میں میرا گزر ہے کہ نبیں ، میں تو تمہاری محبت میں مٹا جا رہا ہوں۔ میرے کشکول محبت میں اپنی نظر کے چند سکے ڈال دو۔''

ایک ماه کا عرصه گزر گمیا۔ وه حسین لڑ کی جس کا

نام بھی مجھے معلوم ندتھا۔ میر ہے لہو میں شامل ہوگی۔
میر ہے اندربس گی تھی۔ کی بل مجھے قرار ندتھا۔
دل کی رگ رگ نین ہے عشق میں سے بردی مصیبت ہے میں عشق میں اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دن لا سبہ فہد کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا شوہر واک کر رہا تھا۔ بال کو تھو کر لگاتے ہوئے لا سبہ بنچے گرگئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے پیڑا، وہ بھی تیزی میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے پیڑا، وہ بھی تیزی سے میری طرف آگئی۔

''لائے بھے دیجے۔'اس نے بھی ہے۔ میں جیسے ساکت کمرازہ گیا۔ وہ میرے بہت قریب تھی۔ بھی سے مخاطب تھی۔ بجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا۔

لائبہ کو بکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس سے مس ہوگئے۔ میں ایک ٹک اُسے دیکھا رہا۔ اس کے چہرے پراجھن اجمرآئی۔ لائبہ کو لے کر وہ چکی گئی۔ آئ قریب سے اس کی آئکھوں کو دیکھا تو پہا چلااس کی آئکھوں کا رنگ آسانی تھا۔

☆.....☆

(دوشین ۱۵۳۵)



كيا مردول كورْكليف نهيں ہوتی \_انہيں بھی چوٹ لکنے کے سامنے نہ آیا کروں۔' میں نے پوجھا۔ سے درد ہوتا ہے۔ قرق میہ ہے کہ مزد دوسروں کے سامنے ہیں روتے۔ بھراس رات میں نے رور و کر وعا کیں کیں۔

كُرْكُرُ اكر خدا ہے التجاكى كه أس لڑكى كوميرے ول سے نکال دے۔ مجھے سکون دے دے۔ دعا ما نگ کر ول كوجيسي سكون مل كيا -

☆.....☆

ا کلے روز میں نے وحر کتے ول کے ساتھ لارنس گارڈن میں قدم رکھا۔ آج میں نے فیصلہ کرلیا تھا کیہ اُ کے دیکھوں گا بھی تہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری جھی ہیں ہو عتی۔ وہ اپنے شوہرادر کی کے ساتھ برسکون زندگی گزاررہی ہے، مطبئن ہے۔وہ تو شاید کی اور کا تصور بھی گناہ جھتی ہے۔

ای کاشوہر داک کرے آیا۔ دہ بیتھی رہی۔شاید آج اس کاارا د دہیں تھا۔ میں فہداؤ و ہیں کھیلنا حجوز کر واک کے لیے ٹریک پر آھیا اور دوسرے ہی چکو میں عجیب بات ہوئی۔ وہ میر ہے سامنے آئے گئی۔ میں نے ول کومضبوط کیا اور اس کی طرف ویکھے بغیراس ے تریب ہے کر رنے لگا۔

" پلیز میری بات سنے۔" اس کی آواز نے جیسے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں ایک کھے کوساکت رہ میا۔ مجھ سے بچھ بولائی تہیں گیا۔بس اُسے ویکھارہا۔ اس كا ولكش چېره مرجهايا مواتها\_ رنگ زرد مورباتها\_ نظریں جھکائے وہ بخت مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ "جی کہے ...." میں نے ہمت کر کے یو چھا۔ " آب بلیزیهال ندآیا کریں۔"اس کے منہ سے بڑی مشکل سے بیالفاظ اوا ہوئے۔ "جی!"میں حیران روگیا۔ " مركبول؟" مين نے سوال كيا مكروه حيب ربى۔ " بتائي نا آپ كول جائتي بيل كديس يهال

بندآتیا کرون۔ آور گارون میں ندآتیا کروں یا آپ "أب پليزمير إسامنے ندآيا كريں-"اس نے ویسے ہی نظریں جھ کائے جھ کا ئے کہا۔ ''وجہ جان سکتا ہوں۔'' اب میں نے ذرا اظمینان سے یو چھا۔

وہ پھرخاموش رہی ۔''بتائیے نا۔'' میں نے اصرار کیا۔

"بس ایسے ہی " اس نے کہتے کہتے نظر ا تھائی اور میری نظروں سے نظر مل کئی۔ اور پھر قہم و ادراک کے سارے احساس میرے دل کو چھوتے حطے گئے۔ وجہ بتانے کی ضرورت ہی ہیں پڑی تھی۔ میں نے ایک کھے میں جان لیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہدر آی تھی کہ میں اس کے سامنے نداآ یا کروں۔ مرکسے ہوسکتا تھا کہ میں دن رات جس آگ میں جل رباتھااس کی ذرای بھی تپش اس تک نہ بہجی ۔ میرا رونا، دعا تمين كرنا، راتون كوجا گنارائيگال نهيس گيا تھا۔ محبت خوشبو کی طرح از کرائل کے ول میں بھی بس کئی تھی۔ میں تو بیہ بھول ہی گیا تھا کہ عورت کی حس اس معالمے میں بہت تیز ہوئی ہے۔مرد کی ایک نگاہ سے ہی وہ مجھ جاتی ہے اور نہ جانے کب میری تظرون کا بیام اس کے ول نے قبول کرلیا تھا۔ "اگر میں بیکہوں کہ بیمیرے بس میں ہیں ہے تو پھر۔'میں نے سوال کیا۔اس باراس کی آ تکھیں یا نیوں سے بھر گئی تھیں۔

" میں بہت برسکون زندگی گزار رہی تھی م<sup>م</sup>کر آپ نے مجھے بے سکون کر دیا۔میرے اتنے اچھے شوہر ہیں۔ میں ان سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سكتى \_ همراب ميرا خيال بهنكنے لگا ہے \_ آپ پليز یہاں ندآیا کریں۔'' وہ رونے گئی۔ ابھی تک آس پاس کوئی نہیں آیا

لکے ایس اور اجھائی جان بچوں کو لے کر جس آ تسكريم آ گئے۔ مال روڈ كى روتقيس عروج يرتھيں۔ گاڑی کانی فاصلے پر یارک کی تھی۔ بیوں کو لے کر آ تسکریم مارکر کی طرف بردها۔ تو بے خیالی میں سامنے نظر اٹھ گئی۔ اور کھر میں ساکت رہ گیا۔وہی حسن بے مثال، وہی خوبصورت آ تکھیں اس کے شوہرنے بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عالیہ کی گود میں دو تبین سال کا بچه تھا۔ جوشا پد ضد کرر باتھا۔اس کا شوہر آ نسکریم لینے چلا گیا۔ وہ ایک سائیڈیر کھڑی تھی۔ میں اُسے ویکھنا رہا۔ میرے دل میں ادای تھلنے کی۔ پھرنہ جانے مجھے کیا ہوا میں تیزی ہے آ گے بر ھا اور اس کے بالکل قریب ہے گزرتے ہوئے اُسے ویکھا۔ اس نے بھی مجھے ویکھا۔ میں صرف ایک کھے کورُ کا اور پھرتیزی ہے آگے بڑھ کیا۔ بچھے جس چیز کی بلاش تھی وہ مل گئی تھی ۔وہ واقعی ذیرانہ بدلی تھی۔ ویکنا بی حسن ، ولیبی ہی شلوار اور دو ہے کے ساتھ رنگین تمیض مگر وہ آئی تھیں بدل کئی تھیں ۔وہ آ تکھیں جن میں زندگی ہولی تھی۔ جبک تھی اب ان میں مکمل اواسی تھی۔ وہ شاہ جومیرے ول میں تھہر کئی تھی۔ میں نے موکر دیکھا، وہ مجھے ویکھر ہی تھی۔ لیسی عجیب محبت تھی ، جو دو اجنبیوں کو دل ہے احساس ایک کرنٹی تھی۔

اب میں عمر کے اس منزل پر ہوں جہاں زندگی میں تھہراؤ آ جا تا ہے۔ بےصد خیال رکھنے والی بیوی، ذہین اولا ومعاشرے میں بہترین مقام یہی چیزیں انسان کی کامیابی کی صانت ہوتی ہیں نا۔ تمردل کا کیا كياجائ كدايك بارجهال مفهر كيانو تفهر كيا-وہ شام، وہ آ تھیں، ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہیں۔کیاآ بے کے پاس کوئی نام ہاس محبت کا ....؟ ☆☆.....☆☆

تھا۔ میں نے بھر پورنظرائ کے چیزے پرڈالی۔ وہ رور ہی تھی۔ مجھ سے اس کی ہے بنی دیکھی نہ کئی۔ پھر ا جا تک اس نے جانے کے لیے قدم بر ھایا۔ '' صرف ایک بات۔''میں نے کہا تو وہ رُک همنی \_م*و کرنهیس دیکھا*\_ '' کیا اتناحق ملے گا مجھے جس نے مجھے یہ میٹھا درد بخشاہے۔اس کا بنام جان سکوں۔" وہ ذرا سامڑی تھی۔''میرا نام عالیہ ہے۔'' ہے کہہ كروه طيخ كى توميس نے بكارا۔ ''عالیہ ''''' میرے نام لینے سے واضح طور پر اس كا وجود تفريخرابا تفايه ميرانام نبين پوچھيں گى؟'' " اس نے کہا۔ "اس سے کہا۔ "اتنابوجھ برواشت مہیں ہوگا جھے ہے۔ وہ چکی گئی۔ میں نے گہری ہوئی شام کے سائے میں اُسے خود سے بہت دور جاتے ہوئے دیکھا۔وہ چلی کئی مگروہ شام میرے اندر کہیں کھہر گئی ہے یمی ہے زاد سفر جو سفر میں رکھنا ہے مجھے توحد نظر تک نظر میں رکھنا ہے أس دن کے بعد میں بھی لارنس گارڈن مہیں گیا۔ کچھ دنوں بعد میں اینے گھر واپس آ گیا۔ پڑھائی شروع ہوگئی تو دن گزرنے لگے۔موسم بدلنے لگے۔

سب سجھ بدل گیا مگر نہ بدلا تو میرے دل کا موسم نہ بدلا۔میرے اندروہ آخری شام تھہر می تھی۔وہی شام جس نے مجھے بیخوشی بخشی کہ میرا جذبہ رائیگال ہیں گیا تھا۔ اور وہی شام ہجر کی شام بن عمیٰ۔ وہ آیسیس جن میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑ کئی تھیں۔ میں نے لا ہور جانا بہت کم کردیا تعلیم مکمل ہوگئ ببت الحيمي حاب ل مني -

☆.....☆.....☆

باجی کے بچوں کا عقیقہ تھا۔سارا خاندان لا ہور میں جمع تھا۔ بیچ آئسکریم کھانے کی ضد کرنے



FOR PAKISTAN

## 

تم جانتی ہوعا ئشہ جب میں اس ہار جاؤں گا تو بچھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھا تو بچھے یہ خوف لگار ہتا تھا کہ اچا تک امال کوتمہاری شادی کرنا پڑ جائے گی۔ جب میں گھر آؤں گا تو تم نہیں ہوگی یا پرانے زمانے والے ڈاکوگھوڑ وں پرآئیں سے اور ڈاکوؤں

## تجهی جهی دویل کی ملاقات، بوری زندگی کا ماحاصل

میں ہے اسبتال کے لان میں بیاس کا تیسرا چکر تھا۔ وہ نو بیسیوں بار وارڈ سے برآ مدے اور برآ مدے اور برآ مدے سے لان میں آ چکی تھی ہے گلا لی جا درمیں اس کا زرد چہرہ سرسوں کا چھول لگ رہا تھا۔ اپنے وجود کو جا درسے چھیا ہے آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھائی لان کے اس کو نے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں رکھے ایک نیچ پر دہ اکیلا بیٹھا تھا۔

اُس نے نظرا کھا کراپی طرف آئی لڑی کو دیکھا اور پھر لاک میں دیکھنے لگا۔ لان میں طرح کے مریض اور تناردار بیٹے تھے۔ پچھ بنار خیر ہوئے تھے اور اُن کے اور بوڑھے گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور اُن کے پاس بیٹے ان کے گھر والے انہیں اخبار یا چا در کے بلو سے ہواد سے کی کوشش کرر ہے تھے۔ اس بور کر دینے والے منظر کو جسے وہ کئی دنوں سے دکھے رہا تھا نظریں ہٹا کرایک بار پھرا پی طرف آئی دکر کے تر بیٹے لگا۔ آ ہستگی سے چلتی ہوئی وہ اس کے قریب بیٹے کی ہوئی وہ اس کے قریب بیٹے کی ہوئی ہوئی وہ اس کے قریب بیٹے کی ہوئی ہوئی وہ اس کے قریب بیٹے کر بیٹے گئے۔ پھرآ ہستہ سے بولی۔ کے قریب بیٹے کی ہوئی اور اسائر سکون ہے۔ ''صرف بیکو ناتھوڑ اسائر سکون ہے۔''

شایداس لڑکی نے یہ بات اسپیم آپ سے کی محلی ہے مر فاروق نے سر ہلایا اور گردن کو ہلکا ساخم دے کر اس کی ظرف دیکھا۔ ایک شعر پوری شرت سے اس کے ذہن میں گونجا۔ بینچ پر بیٹھے اس نے اپنا رُخ لڑکی کی طرف کیا اور بولا۔

''محر مہ کیا جُن آپ کو ایک شعر سنانے کی محتاخی کرسکتا ہوں؟''

لڑی نے ایک نظراسے دیکھا پھرسامنے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے ساتھ یولی۔

''سائے۔''عمر فاروق نے شکریے کے طور پرایک لمباسالس کھینچا اور بولا۔ شمجھ سکا نہ میرے جاند کوئی بھی درد تیرا مثال برگ خزاں' رنگ کیوں ہے زرد تیرا عمر فاروق کے شعر کہنے کے بعد لڑکی نے دوبارہ یہی شعر زیر لب دہرایا۔ پھر تھوڑی دیر خاموثی کے بعد بوئی۔ خاموثی کے بعد بوئی۔

دوينتين 140





دهیرنے سے مسکرایا پھر بولا۔ ''آپ نے کیسے اندازہ لگالیا؟''لڑکی نے

كوبيه يادآيا؟''





'''اُ ڀِ جا ئے چیش گی؟'' '' چائے۔''اس نے زیرلب بڑبڑایا۔ پھر ہلکا سامتگرانی۔ '' میں جائے بہت بیتی ہوں مگر آج صبح سے

ایک کپ بھی ہمیں پیا۔''

'' کیوں؟'' عمر فاروق کے منہ سے بے

ا خترنکل \_ Downloaded From paksociety.com '' بس ایسے ہی کسی نے پوچھا تہیں اور میں نے بی تہیں۔ وراصل جائے میں ووسروں کے کہنے پر ہی بیتی ہوں خود سے بھی خیال نہیں آیا۔ عر فاروق أنه كفرا موايد من الجلي آتا مول ا آب مبنی بیٹھے گا۔ ' اور کھر اس کڑی كاجواب ينغيروه تيزتيز قدم الثلاثا علاهميا \_ تھوڑی ہی دہر بعد وہ دونوں ہاتھوں میں جائے کے کپ اٹھائے آ گیا۔ ایک کپ اے پکڑاتے ہوئے جب اس کی سردانگلیوں کالمس اینے ہاتھ پر بھسوس کیا تو غزل کا ووسراشعراس کی زبان سے

جمّا رہا ہے مجھے متنی محبول کا فراق بجها بجها به بدن ، ماته سرد سرد تيرا " لگتا ہے بیغزل آپ کو بہت پیند ہے۔" كہتے ہوئے اس لاك عائشہ نے جائے كا أيك تھونٹ بھرا۔عمر فاروق جھی خاموشی ہے جائے ینے میں مصروف ہو گیا۔

عائشہ نے جائے حتم کی اور پھراُٹھ کراسپتال کے اندرونی جھے تی طرف جلی گئی۔تھوڑی ویر بعد وہ بھی بیزارشکل لیے ہوئے عثان کے پرائیویٹ روم میں آ گیا۔

اے دیکھتے ہی عثمان جہکا اس نے ایک بے نیازنظراس پر ڈالی اور میز بر بڑے شاہریس سے
Downloaded From

rspk.paksociety.com

ایک طویل سانس می کی اور یولی به این اور اولی به '' میں اب بھی بھی مجھار آئینہ و مکھ لیتی ہوں۔''عمر فاروق لڑکی کے اس جملے برغور کرنے لگا اور وہ لڑکی کچھ دور بے حال ہوئی ہوئی اس عورت کو دلیمنے میں مشغول ہوگئ۔جس کا تمزور بجہ نے کرر ہاتھا۔ کمبی ہوئی خاموشی سے تنگ آ کر عمر فاروق نے اس سے بوجھا۔

'' میں نے شاید آپ سے آپ کا نام ہیں یو چھا۔'' وہ کڑی اس عورت کو د مکھتے ہوئے مکن انداز میں بولی۔

ر میں بون۔ '' جی ااور آپ نے بھی تو اپنا نام نہیں بتانا ہے'' وہ جلدی سے بولا۔" میرا نام عمر فاروق

'' ادر مجھے عا کشہ کہتے ہیں ۔'' چندلمحوں بعد وہ بولی اور پھراس عورت کود میسے لگی جو کہ ایک بار پھر اینے بیچے کی قے کو کیڑے سے صاف کررہی

" يهال آب سلط ين بي -كيا آب كا کوئی عزیز بیار ہے؟''عمر فاروق نے ایک بار پھر اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ عائشہ نے تھوڑا سا رُخ موڑ کرانے دیکھااور پھردائیل ہاتھ کی لکیروں کو کھو جنے لگی پھر ہولی۔

" يبال ميري تاني إمال الميمث بين - أن کی د ماغ کی شریان پھٹ کئی ہے۔' ''ابلیسی ہیں وہ؟''عمر فاروق نے بوجھا۔ ''''وہ مایوی سے بولی۔'' وہ مایوی سے بولی۔ ''شایدنج جاتیں اور شاید نہجی۔'' عمر فاروق حاہتے ہوئے بھی اے سلی کا کوئی لفظ نہ کہدسکا۔ اس طرح کے کام اسے ہمیشہ ہی

مشکل لگا کرتے تھے۔اجا تک ہی اس کے اندر عادہ کے طلب جاگی تو اس نے عائشہ سے

Section

ایک سیب نکال کرااینے رومال ہے صاف کر کے

" صبح ہے دوکلوسیب کھا چکا ہے تُو۔'' عثمان

-''سیب نه کھا وُں تو کیا تیری ٹو ٹی ہوئی ٹائلیں د باؤں۔'' عمر فاروق نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے طز کیا تو عثان کی آئکھیں غصے سے باہر کو

ریں۔ '' بجھے ہاتھ لگا کرتو و مکھ لبو! تیری ٹانگیں توڑ كرتير \_ باتھ ميں نہ پکڑا كيں تو ميرا نام بھی عثان نہیں ہے' وہ غیمے سے پھنکارا۔عمر فاروق عثان کی به بات من کرمس پڑا۔

ت من کرہنس بڑا۔ ور یہ گیڈر مصلیاں انہیں وین تھیں جنہوں نے تیری ٹانگیں تو ڑی تھیں۔ شاید ڈر کر بھاگ

عمّان اے مارنے کے لیے اروگر وکوئی چز تلاش كرنے لگا جب بچھ ندملاتو جھنجلا كر بولا۔ '' و مکیرلوں گاتمہیں بھی اوران کوبھی۔''سیب کھانے کے بعداس نے ول ہی میں فریا وی ۔ " باتے اباجی! کہاں لا پھینکا آپ نے بھے۔''عثان اس کے چیا کالڑ کا تھا۔راہ چکو ل کو چھیڑ کر جھکڑا کرنے کا شوقین تھا اور اس وقت اسپتال میں اس کی موجود کی ایسے ہی واقعہ کا متیجہ تھی۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے پراس کے بھائیوں نے اسے پیزاادراس کی وونوں ٹائلیں تو ژ کر گھر کے دروازے برڈال گئے۔ جیانے ابا کوفون کیا۔ " بھانی صاحب میرا اکلوتا بجه..... ' بھائی صاحب نے اتنا سنتے ہی حجث بوریا بستر باندھا، عمر فاروق کوساتھ کھسیٹاا وراینے گا وُل سے لا ہور آ کر ہی وم لیا۔

س دہریا۔ بچا سرکاری ملازم تھے۔ تھے تو وہ سرکاری

ملازم کیکن بھی دفتر ہے چھٹی کر نا گواڑہ نہ کی اب عَثَانَ كُواسِيتَالَ مِينَ بِسُرّ يريرُا دِيكِي كَرانَہيں ہول انصنے کے۔ابا کی محبت نے آیک بار پھر جوش مارا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک عثمان اسپتال میں ہے۔عمر فارد ق اس کے ساتھ رہے گا تاكداكيلے يزے يزے اساكتاب كا احساس نہ ہو۔اینے ابا کے اس ظالمانہ فیلے یراس سے جس قدر ہوسکتا تھااحتجاج کیا۔عثان نے جب بھی حب تو فیق ناک بھوں چڑھائی مگران کے فیصلہ بدلنانه میکن تھا۔

ر باید ن ساند یون تو وه دونون کزن تصاور هم عمر بھی مگر بھی سام زند کی میں دومنٹ بھی بیار محبت سے ایک ساتھ نہ بنينه سنك منته عثمان نهايت متحرك لزكا تقا اورعمر فاروق اس کی آی اسپتال میں آ کر بیہ صلاحیت بيدار موني تھي ورنه وه جہال ايك وفعه بينھ جاتا وہاں کے اے اٹھانا محال ہوجا تا۔عثان کواس کی ہر عادت تصنول لتی تھی اور عمر فاروق کو بھی اس کی ہر عاوت واہیات لگتی۔ الیمی صورت میں ان دونوں کا اِسپتال میں ایک سأتھ رہنا کسی بڑے امتحان ہے کم نہ تھا۔

اب وہ دونوں اپنا اپناتم غلط کرنے کے لیے ایک دوسرے پرطنز کے دار کررہے تھے۔تھوڑی در بعداس نے شاہر میں ہے آخری سیب نکالا اور باہرجانے لگا۔

'' میرا باپ بیسیب میرے کیے لے کر آتا ہے۔'' عثمان لیکھیے سے چلایا۔عمر فاروق نے جیب سے رومال نکالا اور سیب صاف کرتے ہوئے بولا۔

''اورمیراباپ مجھے پیسیب کھانے کے لیے یباں جھوڑ کر گیا ہے۔'' ☆.....☆





مغرب کی ازان ہے تھوڑا پہلے وہ عائشہ کو جائے کا کہہ کرلان میں آگیا۔ ہوا خوشگوارتھی اور صبح کے مقابلے میں اب اسپتال کے لان میں رش نہ ہونے کے برابرتھا۔ اب صرف مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تیمار دار لان میں بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ عمر فاروق جب دو جائے کے کہ لے کرآیا تو عائشہ پہلے ہے ہی بیٹی موئی تھی۔ گرم گرم جائے کا کہ اسے بی بیٹی ہوئی تھی۔ گرم گرم جائے کا کہ اسے بی بیٹی گیڑاتے ہوئے وہ بیٹی پر بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھ دیر خواموش رہنے کے بعد بولا۔

''یہاں جائے انجھی الی جاتی ہے۔' عاکشہ الی ہے۔' عاکشہ کی دہی۔ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے جائے بیتی رہی۔ جائے ہینے کے بعد اس نے کپ اپنے اور عمر فاروق کے درمیان رکھ دیا اور بولی۔

''مجھے لگتا ہے کہ تائی زندہ نہیں رہیں گی؟'' ''ان کی کتنی اولا دیں ہیں؟'' عمر فاروق نے حصحکتے ہوئے کی جھا مگر اس نے شاید سنا ہی نہیں اورا ہے ہی اورائی نے شاید سنا ہی نہیں اورا ہے ہی روہیں بولنے لگی ۔

'' انہیں جلدی بھی تو بہت آگی ندمر نے کی۔ ہر روز دعا ہیں کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے لیے آسانی عطافر مااور میں جانتی تھی کہ اُن کی آسانی اُن کی موت میں ہی ہے۔ بس اللہ نے اُن کی من کی اُس کی مہت کی ۔ اُن کی بہت سنتا ہے۔'' عمر فاروق نے دیکھا کہ اس کے چرے کی زردی زائل ہورہی ہے۔

'' وہ کہنا تھا کہ اماں! یہ جو بلی آپ نے پال
رکھی ہے نا۔ اسے آپ سے بڑا پیار ہے۔ ہیں
آپ کو چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں یہ آپ کو چھوڑ کر
نہیں جائے گی۔ وہ تیج کہنا تھا۔ مجھے تائی سے بیار
ہے۔ مگر اس لیے نہیں کہ وہ میری تائی ہے بلکہ اس
لیے کہ وہ کیمیٹن عبر اللہ کی ماں ہے۔ کیمیٹن عبد اللہ تو

لیے ہال ہے گرارتے ہوئے وہ برائیویٹ رومز کے اُدھ کھلے دروازوں ہے اندر جھانگا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک اُدھ کھلے درواز ہی چا درنظر آئی جس درواز ہے ہے وہ مانوس گلالی چا درنظر آئی جس میں سرسوں کا وہ زرد پھول لیٹا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے آ ہتہ ہے دستک دیتے ہوئے اندر جھانگا۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ بلیٹ کر ویکھا اور دوبارہ بلیٹ کر ویکھا دروبارہ بلیٹ کر فاروق مجھ نہ کر نے گئی۔ عمر فاروق مجھ نہ کا کہ اسے اندر آنے کی اجازت کی ہے یانہیں۔ فاروق مجھ نہ کے اندر آنے کی اجازت کی ہے یانہیں۔ فاروق کے بعد وہ عمر فاروق کے بولی۔

''آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟' '' میں سمجھا شاہد آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔' وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ '' میں بھلا آپ کو اجازت کیوں نہ دوں کیونکہ آپ جس نے پر بیٹھے تھے میں بھی وہاں بغیر بو جھے ہی بیٹھ گئی تھی۔'' کھا کشہ نے کہتے ہوئے اسے کری پر جیٹھے کا اشارہ کیا۔ اسے کری پر جیٹھے کا اشارہ کیا۔ ''آپ کی تائی اب کسی بیں؟'' عمر نے جیٹھے

ہی سوال کیا۔ عائشہ نے ایک نظر بستر پر پڑی عورت کو دیکھا اور بولی۔

''مشینیں بتاتی ہیں کہ وہ اب پھے بہتر ہیں۔' عمر فاروق نے اثبات میں سر ہلا یا اور پھر بولا۔ '' شام کی جائے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں تو آپ برا تو نہیں ما نمیں گے؟'' عائشہ کے چہرے پر ہلکی ی مسکر اہم ہے پھیل گئی۔ چہرے پر ہلکی ی مسکر اہم ہے پھیل گئی۔ '' آپ ڈرتے بہت ہیں۔ میں برانہیں

'' آپ ڈرتے بہت ہیں۔ میں براہیں مانوں گی؛ آپ لا دیجیے گا۔''عمر فاروق مسکراتے ہوئے ہاہرنکل گیا۔

☆.....☆.....☆





ا ہے جھوڑ کر چلا گیا۔ مگر میں اس کی مال کوچھوڑ کر گائے۔ ''میں نہیں آپنے والی تیری باتوں میں ۔ کسی کہاں جاؤں ۔'' اور کو پھسلا وُ، میں تو تیرا نکاح کر دں گی اور وہ بھی

بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہوگئی۔ گہری خاموشی جھاگئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتار ہا پھر جیسے ہار کر بوچھ بیٹھا۔

'' کیپٹن عبداللہ یہاں سے چلا گیاعا کشہ؟'' ہر بار کی طرح اس بار بھی عمر فاروق کا سوال اس کے ارتکاز کو نہ تو ڑ سکا۔ وہ اسی طرح خاموش ایٹے ہیروں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ پھر یوں لگا جیسے کسی سہانی یا دینے اس پر سامیہ کیا ہے اس کے چہرے پر نرم می مسکراہ نہ بھیل گئی۔ اور وہ جیسے چہرے پر نرم می مسکراہ نہ بھیل گئی۔ اور وہ جیسے

'جب عبدالله کوافغان باروار پر بوست کیا گیا او تا کی بردا گررائی، دو شها بی گالوں والی بیشان لو تا کی بردا گررتی تصین بتایا جی ایک بارکابل گئے اور وہاں ہے آیک افغان عورت کو بیاہ لائے تا کی نے تا کی ساتھ سہا۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو تا یا بھی ساتھ صلے سے '' سہتے کہتے وہ جیسے کسی کی یا دوں میں کھوگئی۔'' سہتے کہتے وہ جیسے کسی کی یا دوں میں کھوگئی۔

'' ایسے تو تحقیے بیٹھانوں کے دلیں نہ جانے دوں گی۔ تیرا پکاانظام کر کے، تیری بیوی کوساتھ سجیجوں گی۔' وہ اڑ گئیں۔

اور کو پھسلاؤ، میں تو تیرا نکاح کروں گی اور وہ بھی اسکو پھسلاؤ، میں تو تیرا نکاح کروں گی اور وہ بھی ابھی کے والی ٹیری باتوں میں اور وہ بھی ابھی کروں گی۔'' تائی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ کیبٹن عبداللہ تخت سے اٹھا اور صحن کے بیجوں تیج دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔
مسمن کے بیجوں تیج دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔
مسمول کی کو ابھی کر بیٹھ گیا۔
مولوی کو ابھی کر بیٹھ گیا۔

''بلا ہے مولوی کو ابھی کے ابھی نکاح ہوگا۔ میں بھی اپنی مال کا فوجی بیٹا ہوں۔ تب تک یہاں سے نہ اٹھوں گا جب تک بیوی والا نہ ہوجاؤں۔' تائی نے دو منٹ موجا اور پھر تخت سے اُتر کر یاوں میں جیل بہنتے ہوئے ہوگا۔

''' بیل پھر تول ہے تو یو بہی ہیں۔ یہیں بیشارہ میں ابھی آئی۔'' ادر دروازہ کھول کر تیزی سے ہاہر نکل گئی۔ کیلین عبداللہ کھیرا کر برآ مدے میں ماہر نکل گئی۔ کیلین عبداللہ کھیرا کر برآ مدے میں منبیضی عائشہ سے بولا۔

ر تمہار ہے سوا امال کی نظر کسی اور برتو نہیں تھی؟ در کھنا یار کہیں مروا ہی نہ دینا۔ ' پھر تھوڑی در بعد ہے ہیں تائی مولوی صاحب کو لے آئی اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ تائی جب محلے میں مٹھائی با نظے گئی تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔

'' سنا تھا دلہنیں شرمائی بھی ہیں؟ '' اس نے اپنوں سے بھوٹی مسکرا ہٹ کو بمشکل دیایا اور ایولا۔

'' جوشر ماتی ہیں وہ ولہنیں ہوتی ہیں میں دلہن نہیں ہوں ۔' وہ دوقدم اور آ مے بڑھا۔ '' تو پھرتم کون ہو؟'' '' اس کوکوئی جواب نہ سوجھا اس لیے 'خاموش رہی۔ وہ بولا۔

حا وں رہی۔ وہ ہوں۔
''تم برسوں ہے اس دل کی آرز وہو۔ تم اس چاند کی جاند نی ہو۔ تم اس آگلن کا کھلنے والا پھول ہو۔ تم وہ بلی ہوجس کو میری ماں نے میرے لیے پالا ہے۔''

اروشیزه (45)

میں ساری زندگی مہیں بھوجتا تھوجتا آ خرکارمر جاؤں گا۔ عبداللہ کی میہ باتیں سُن کروہ مسکرادی۔ " مين نبيس جانتي تقى كه كمين عبدالله اتنا ياكل ہے۔' وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔

" ابتم امال كويية مجهاسكتي موكه شهالي كالول والی بیشمان لڑ کیاں میرا میرین بھاڑ شکتیں اور ہاں پیہ بھی سمجھا دینا کہ جوان کے ساتھ ہوا وہ محض ایک

'' وہاں حسن ہے تو سہی مگرشٹل کاک برقعہ بھی ہے، ورنہتم جیسے یا کل وہاں سے دیوانے ہوکر ہی لوتیں۔' وہ مطمئن کی ہوکر ہوگی۔

'' میں بھی کہوں امان کی تو را توں کی نیندیں حرام ہونی رونی ہیں اور بیہ بلی بروی مطمئن پھرتی ے۔اب یہا چلاتمہیں مجھ برتہیں ان کے شکل کا ک برقعول يرتجروسائيه-' كينين عبدالله نے اسے يلھی تظرول سے محدرات عالیشہ نے مسکراتے ہوئے كند هے اچيائے تو وہ بھی ہننے لگا۔ "ريوى فراب موتم-"

''تم ہے تو کم ہوں۔''عا کشہنے جواب دیا۔ '' ہاں جھے ہے کم ہو۔' وہ اچا تک اٹھااوراس کی پیٹائی برنری سے ایک بوسہ دیا اور دروازے سے باہرنگل گیا۔

بریثان سششدری بینمی عائشہ نے این بیثانی کوچھوا جو کہ دیکئے لگی تھی۔ بیدم وہ جھر جھری سی لے ِ کرحال میں واپس آئٹی تھی۔

" كيبين عبدالله چلاگيا اور مجھے لگا سورج ميري بیشانی بر تیکنے لگاہے۔'

وہ دونوں جائے کے خالی کیوں کی مانند تھے جن کے اندر کی مرخی زائل ہوگئی تھی۔ وہ بول کب سے

" بکواس نه کرون وه آسته سے بولی اور کری

'' کیوں نہ کروں؟'' وہ فرش پر دوزانواس کے سامنے بیٹھ کیا۔

'' بيبكواس آج بھى نەكروں تو كب كروں؟'' " جب تم لمبی چھٹی لے کر آؤں گے۔ دھوم دھام سے شادی کرو گے۔ لمبینی مون ٹرپ برجاد گے تب کرنا میساری بکواس۔"

'' تب تک تواور بھی بہت ہی باتیں جمع ہوجا میں گی۔ ابھی والی ابھی کر لینے دو ناں۔'' وہ کھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کوائے ہاتھوں میں لے کرمہجی انداز میں

'' زندگی میں جانے اور جنتی بھی بہاری آ کیں '' بدون اور مسلح تو لوث كرميس أستين كے بہيں آئيں كے نال " كيپنى عبدالله نے جيسے اس سے تقيديق جا ہی تواس نے آستہ سے بھی میں شر ہلایا۔ '' تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں تہارے ہاتھوں '' کے اس پیالے میں اپنا چہرہ رکھ کرتھوڑی دریآ تکھیں موندسکوں۔ کیا بھی کسی درخت نے کسی تھکے ہوئے ہے بیرکہا ہے کہ جاؤ بیچھے ہٹو میں مہمیں مستانے کے کیے اپناسا میہیں دیتا۔''

وه بچه نه کهه سکی پهرملکی ملکی بردهتی هوئی شیو والا چیرہ اس کے ہاتھوں میں سا گیا۔ پھرتھوڑی ور بعد آ تکھیں موند ہے موندے بولا۔

. تم جانتي ہو عائشہ جب میں اس بار جاؤں گا تو مجهے کوئی خوف مہیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھا تو مجھے سے خوف لگار ہتا تھا کہ اجا تک اماں کوتمہاری شادی کرنا ر ُ جائے گی۔ جب میں گھر آ وُں گا تو تم تہیں ہوگی یا یرانے زمانے والے ڈاکو کھوڑوں پر آئیں سے اور ڈاکوڈن کے سردار کوئم سے مہلی ہی نظر میں محبت موجائے کی اور وہ تہمیں اُٹھا کر لے جا کیں سے اور

READING Section

ولی 5 اس گوسلی کے لیے بہت کی کہنا کیا ہتا تھا تکر و دانیا نہ مکی سے کریایا اس نے صرف اثبات میں سر ملایا۔

وه مطمئن ی ہوکر سامنے دیکھنے گئی۔ و دیکھو در میلیٹھی پھراٹھی اور اسپتال کے اندرونی جھے کی طرف بردھ گئی۔ عمر فاروق اس کے جانے کے بعد متنی دیراتی طرح بیشار ہا۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے کے قابل ندر ہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوجمل دل لیے اندر چلا گئا۔

☆.....☆

'' کہاں تھے میاں تم ؟ میں کب سے آیا بیٹھا ہوں۔'' چھا بھلوں کے شاہر لیے عثمان کے بیڈ پر بیٹھا ہیں گئے۔ عثمان نے اسے ایک نظروں سے دیکھا جیسے کہ رہا ہو بکڑے تا بچو!''

'' کہیں ہیں چیا! بس ذرابا ہر تاز ہ ہوا گھانے کیا تھائے' اس نے صفائی دی۔

'' بھر تو لگائے۔'' انہوں نے بیکھی نظروں سے اسے دیکھا عمر فاروق کھسیانا ہوکر ادھراُ دھرد مکھنے لگا۔

'' وہ اُڑی کون بیٹھی تھی تمہازے ساتھ؟'' جیانے بوجھا تو عثان کی آئیسی اُئل کر کرنے والی ہوگی تھیں۔

" یہاں اس کی تائی ایرمث ہے۔" عمر نے جواب دیا۔

واب دیا۔ ''تہارے ساتھ بیٹی کیا کررہی تھی؟'' چیانے وسراسوال داغا۔

د دسراسوال داغا۔ ''ایک تو ٹائلیس تر واکر پڑاہے مجھے لگتا ہے تہارا بھی کچھالیا ہی پر وگرام ہے۔''

" جیا آپ پریشان نہ ہوں، میرا ایما کوئی پروگرام نہیں ہے۔" اس نے انہیں تعلی دی پھر جیا کے جانے کے بعد عثان نے سوالوں کی مجر مار کردی۔ خاموش بیٹھی تھی جیسے برسوں سے ایک لفظ بھی نہ ہولی ہو۔ عمر فاروق کی نظریں اس کی جا در سے ڈھکی پیشانی پر بھی تھیں جہاں سورج جبکتا تھا اور اس کے کانوں میں ایک ہی جملہ بار بار مکرار ہاتھا۔

'' بجھے لگا جیسے سورج میری پیشانی پر جیکئے لگا ہے۔''عمر فاروق اس کی سکوت کوتو ڑنا نہ جا ہتا تھا گر بیاس کے اختیار کی بات نہھی اسے نہ جا ہتے ہوئے بھی بولنا پڑا۔

جی بولنا پڑا۔ ''عائشہ! کیا کیٹین عبراللدلوٹ کرآیا تھا؟''افق پر نظریں جمائے جیسے وہ کسی دھیان کے عالم میں بولی۔

ہولی۔ ''آیا تھا!اس دن اس نے تازہ شیو کی ہوئی تھی اوراس کا چہرہ چیک رہاتھا۔'' عائشہ نے اپنا چہرہ جھگایا تو آئی تھے سے ایک موتی تجسل کرمٹی پرگرااور بےمول ہوگیا۔

ہوگیا۔ '' تاکی روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اپنا بیٹا محاذِ جنگ پر تو نہ بھیجا تھا۔'' اس کی آنکھ سے سے موتیوں کی جھڑی لگ کئی تھی۔

''دوشمن کے خلاف بھٹک ہوئی تو میں کہتی میرابیا شہید ہوگیا ہے۔ مگراب کیا تام دوں؟ اپنے بیٹے کی موت کوکیا کہوں کہ بھائی بھائی سے لڑتا ہوا مارا گیا۔'' روتی ہوئی اس لڑکی کے آنسو قطرہ قطرہ تیزاب کی صورت میں عمر فاروق کے دل پر گررہے ہتے۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو مساف کے اور ہولی۔

" بھے لگتا ہے تائی زندہ نہیں رہیں گی۔ میں انہیں روک بھی تو نہیں کئی۔ میں انہیں روک بھی تو نہیں کئی۔ میں انہیں روک بھی تو نہیں کی نہین سکی۔ نہائی ماں کو نہ اپنے باب کو اور نہ ہی کیپنن عبداللہ کو۔ اب مجھے لگتا ہے کہ تائی بھی زندہ نہیں رہیں گی۔ تہہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی جہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی ؟ "اس نے اچا تک عمر فاروق سے سوال کیا۔ وہ

دوشيزه 147

REATING Section

" بدایا کیا کہدرہے ہیں۔ کون تھی وہ لڑگی؟

تیرے ساتھ جینی کیا کررہی تھی۔ اور شکل ہے تو تو ایسانہیں لگتا اور پیجمی مشکل ہے کہ کوئی لڑکی تھے لفك كراد \_ .... يج بنا! آخر ماجرا كيا ہے؟ "

عمر فاروق کب کیب اسے و مکھ رہا تھا۔عمّان تھنٹہ بھر اس ہے سر پھوڑتا رہا۔ مگر عمر کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔اس کے سامنے تھلوں ہے بھرا شاہر پڑا تھا مگراس نے اس کونظر بھر کر بھی نہ و یکھا بھی تھی کیسے چیزیں اپنی اہمیت کھودیتی ہیں۔ وہ چشم تصور سے کیٹین عبداللّٰدی بورے اعزاز کے ساتھ کی جانے والی ترقین و کھر ہاتھا۔

☆.....☆

صبح نہ جانے کب اس کی آئے کھی شاید سے کی یملی کرن ہے بھی پہلے مگر وہ یونہی آئیمیں بند کیے بڑا ر ہا اور ابھی وہ اٹھنا نہ جاہتا تھا مگر عمّان نے اسے آ وازیں دے دے کراس کی ناک میں وم کررکھا تھا۔ '' میری بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ مجھے

جلدی سے کھانے کے لیے بچھ لاکر دو۔ عمر کو اٹھتا و کھے کرعثان نے حکم صاور فر مایا عمر فاروق نے تھاوں كا شايراس كے آ مے ركھا اور كمرے سے باہرنكل آیا۔ کمرے کے اندرعثان غصے سے تلملا رہا تھا۔عمر کیٹروں کوٹھیک کرتا بڑے ہال کی طرف جارہا تھا۔ اس نے اسیے بالوں میں انگلیاں چلا کر بال ورست کیے اور کمرہ تمبرتمیں کے دروازے پردستک وی۔ ایک نوجوان نے تھوڑا سا وروازہ کھول کر باہر

حبما نكااور كيمر پورادرواز ه كھول كر بولا \_ "جی فریائے۔" کم ہے کے اندرایک ادھیڑعمر آ دمی لیٹا ہوا تھا اور اسے تقریباً وہی آلات تھے ہوئے تھے جوکہ عائشہ کی تائی کو لگے ہوئے تھے۔ عمر کیا۔ جہاں اس نے عائشہ کے ساتھ پچھ بل فاروق بریشالی سے بولا۔

في " يبال ايك مريضه خاتون تفيس وه كهال

'' بچھے خبرہیں! ہم تو آج سبح ہی اس کرے میں شفٹ ہوئے ہیں۔آپ سی نرس سے یو چھ لیس۔' لڑے نے جواب دیا۔عمر فاروق بلٹا۔ دونرسیں ہال میں نسی بات پر ہستی ہوئی جارہی تھیں ۔وہ ووڑ کراُن کی طرف گیا۔

> '''بات سیں۔'' ''جی۔''وہ رُک سُکئیں۔

''جی وہ کمرہ نمبرتیس میں ایک مریضتھیں۔وہ کہاں کئیں۔''ان دونوں میں سے جو بردی هی اس نے سوال کیا۔

> ووس سال كرينة واربين؟<sup>6</sup> ''جی! یہی سمجھ لیں ''عمر نے جواب ویا۔

''ان کی تو رات کو ڈیتھ ہوگئ تھی۔ان کے ساتھ جولڑ کی تھی وہ اُگ کی ڈیڈیا ڈی لے کر چکی گئے۔'' عمر فاروق نے حیرت ہے۔ ہرایا جبکہوہ دونوں ہاتیں كرني موني آ كے بروستيں۔

لتنی ہی دریوہ ہال میں ای جگہ کھڑا رہا۔ کتنے ای لوگ اس کے پاس ہے گزرتے رہے مگراس کے ز بن میں ایک ہی جیلے کی تکرار ہوئی رہی ، چلی گئی۔ کی وم اے سی نے بکارا۔ چیا ہاتھ میں لفن

- E \_ 1/2 \_ 1/2 \_ 1/2 \_ " تم يبال الطرح كيول كفر عيو؟" ''ویسے ہی۔'اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔

'' کمرے میں آؤ۔'' وہ حکم صادر کرتے ہوئے -20121

عمر فاروق اُن کے چیھے جانے کی بجائے باہر لان میں آ گیا۔ وہ ورخت کے نیچے ای بیٹے پر بیٹے

## 

رحمٰن چیک لکھ لکھ کر دیتا جار ہاتھا۔ وہ اپنی بیند کی رقم لکھتی جارہی تھی۔ بلکہ دوسر ہے لفظوں میں تم اریزاین مرضی ہے لکھتا تھا۔ فروااوراریزایک دوسر ہے کے لیے لازم وملز دم ہو چکے تھے۔ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ فروا کو بھی بھی ....

أب دو نیزه کی کتفا، جس کی ایک لیجے کی خطانے اُس کی سامری زندگی کوجسم خطا بناڈ الاتھا می کری کریں

نایاب لودهی کو کا کچ سے نکال ویا گیا تھا کیونکہ اُس نے کالج میں بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور بچائے شرمندہ ہو کرا ہے اساتذہ کی بات مانے کے ، اور سے بدمیزی کی ، كالجيس بكامدكيا-

ا ہے کلاس میں گھنے جیس دیا گیا تو وہ ہاتھا یا کی پراُتر آیا۔ وہ زبردسی کلاس میں بیٹھنا جاہ رہا تھا، کوئی حد تھی ڈھٹائی کی تھلا۔ کوئی لحاظ و مروت مہیں۔ کوئی احترام نہیں، منہ پھاڑ ہے جو دل میں آتا، کیے جاریا تھا۔اُس کے گھریرسیل نے فون کیا تھا اور پھرنایاب کی مال کا کج آئی تھی اور آتے ہی گلا بھاڑ بھاڑ کر جوائس نے بدوعا نمیں اور کوسنے وینے شروع کیے سب تیچرز حیرت ہے اُس آ دھی تیتر آ دهی بثیرعورت کو و تکھنے گئے۔ جے تمیز وتہذیب حیموکر بھی نہیں گزرے تھے۔

ا گلے دن وہ ویدہ ولیری ہے پھر جلا آیا مگر

📲 🚡 مونی بھدی عورت ووسیٹے ہے ہے نیاز تنگ

وه جابل عورتول كي طرح بأته بلا بلا كرايني امارت کا مظاہرہ کررہی تھی۔ ﷺ کے کر بتارہی تھی کہ اُن کے کتنے مربعے زمین ہے اور پیر کہ اُن لوگوں کے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔نایاب کو کالج سے نکالنے کی صورت میں پرسپل اور کا لج کے متعلقہ عملے کے ساتھ کیا کیا کروایا جاسکتا ہے۔ وجیسی کوکو ..... و لیے بیج ..... سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ نایابشتر بےمہار نھااور کیوں تھااب اُس کی' باڈرن' مما کو و کھے کراسا تذہ ہی نہیں گرلز و ہوائز بھی اچھی طرح جان چکے تھے۔سب لڑ کیاں ہونٹوں پر ہاتھ جمائے جھینی جھینی ہنسی ہنس رہی

تھیں اور عروہ کی ہنسی تو رُک ہی نہیں رہی تھی ۔

ناما کے مماکی حرکتیں الیے تھیں کہ عروہ کے

اندر ہے قہتہوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔

کیڑوں ٹین کیجنسی ہوئی تھی۔ ماڈرین بننے کی

يوشش ميں وه کيئي مضحکہ خيز چيز بن گئي تھی ، وہ يقيناً

قطعی بے خبر کھی .... یا اُسے پر واکسیں تھی۔

READING Seeffor



بیں جو بچوں کی اصلاح کی بجائے اُن کی حوصلہ ا فزائی کرتی ہیں۔'' ضویا کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا ادر الیمی ماں کو دیکھنا بھی اُس کی زندگی کا پہلا اتفاق

'' ویسے ضویا ایک بات ہے، نایاب کی مما اِس وفت بہت خوش ہوں کی ، اور اپنی خوشی کا اظہار بہت ہی زعم بھرے انداز میں اینے افرادِ خانہ کے سامنے کررہی ہوں گی ، مثلاً وہ کہہ رہی ہوں گی ارے میں نے بھی کا مج والوں کوالی ہے نقط سنائی الیم .... الین که با نوسی کوسانب ہی سونگھ گیا۔ بولتی بند ہوگئ۔ بورے کا مج برسنا ٹا جھا کیا۔ نسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی چوں چرا الرسك "عروه نے جرے كزاوي الاركاز کرائس عورت کی نقالی کرنے کی کوشش کی ،ضویا بے ساختہ کی عروہ کی اس حرکت پر۔

'' ہاں خوش مجنی میں مبتلا ہوں گی وہ محتر مہ کہ ان کے رعب حسن سے مرعوب ہوکر سب کو نگے کا کڑ کھا کر کھڑے اُن کا منہ تنکتے رہے اور اُن کی قصیح وبلیغ گفتگو سنتے رہے۔ ﴿

'' اور وہ اینی زمینوں کی مربعوں کی بوں بڑھکیں مار رہی تھیں جیسے کھڑے کھڑے سارے اساتذه کوخرید کراینا غلام بناسکتی ہیں ، اُن کوایک باربھی ندامت محسوں ہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک باربھی اینے بیٹے کی علطی نہیں مانی ، ایسی ماؤں کا این اولا د کوخراب کرنے میں بہت ہاتھ ہوتا ہے ناعا قبت اندلیش عورت \_''

الیمی بات ضویا ہی کرسکتی تھی ۔عروہ کے بس ک بات کہاں ایسی مخفتگو کرنا ، اُس کے تواسیے گھر میں بہت بدنظمی تھی۔سبایی این من پسندزندگی گزار ر ہے تھے۔سب نے بیموٹو اپنارکھا تھا' جیسے جا ہو

ر منطر کھنے یر مجدور کرر ہے تھے۔ جیے ہی نایاب اوراُس کی ماں کی گاڑی کا ج گیٹ سے باہر نکلی تو سب نے جیسے جھر جھری سی لی۔سارے جمع پر سناٹا ساچھایا رہاتھا۔اب سارا جوم منتشر ہوگیا، اساتذہ کے وہاں سے بنتے ہی سب بولنے لگے۔ کوئی مجھ کہدریا تھا کوئی مجھ۔ عروہ بس دل کھول کر ہنسے جارہی تھی۔ بینتے ہوئے سرآ کے کی جانب جھکائے بے حال ہورہی تھی۔ ''بس کرو یار، کیا ہو گیا ہے، یا کل ہو کیا۔'' ضویا نے حفلی سے عروہ کو دیکھا جس کی آئیکھیں یا نیوں ہےلبریز ہوکر چھلک رہی تھیں۔وہ تا حال

مگرضو یا ہے نہو کے اور مسلسل گھور بیاں عروہ کو خود

ہنسے جارای تھی۔ '' وه ناماب کی مما ..... اُوو**ف** ..... اییخ آ ب کو د نیا کی امیر مرین ستی سمجھ رہی تھی ۔ اُن کو ہم سب، ہمارے احارتذہ اینے سامنے کیڑے مکوڑ ہے لگ رہے تھے۔'' '' اور لگ کیسی رہی تھیں مما تو لگ ہی تہیں

ر ہی تھیں ۔ضویا بولی ۔ '' مطلب! مماتہیں لگ رہی تھیں۔'' عروہ

نے سوالیہ نگا ہیں ضویا پر جما دیں۔ '' كرائے يرخريدي ہوئي نقلی مما لگ رہي تھیں، جیسے فلموں میں ہیروکسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک عد دممارینٹ پرلے لیتاہے ، جو ا پنا کر دار نبھا کر جلی جاتی ہے۔''

'' وری فنی۔''عروہ نے ہاتھوں کی پشت سے این تیلی آئیسی رکزیں۔

د' اور کیا ماں تو سادہ سی اچھی لگتی ہیں ، اینے بچوں کو غلط کا موں پر سرزنش کرنے والی رو کئے والی، نه که نایاب کی مماکی طرح برده چره کر 📲 علیایت کرنے والی ، الیمی ما تمیں قابل نفرت ہوتی 💎 جیو اور گھر کی سرپرست مال ہی جب حد درجہ

لا پروا اور بے خبر ہوگھریلو ذمہ داریوں ہے۔ بق 5 منہیں بیٹا ، سب کا تم ہوگیا ہم لینی کے پاس اولا دیے تو پھرکیا کہنے۔

کالج کے اساتذہ عجیب تناؤ کا شکار ہوکر رہ سے عقے۔ ایس اول نول بکتی عورت کو وہ جوابا کیا کہتے جھے۔ ایس اول نول بکتی عورت کو وہ جوابا کیا کہتے جبکہ وہ بچھ سننے پر آمادہ بھی نہیں ، اپنی او نجی آواز میں اپناہی راگ الاب کر جلی گئیں ، ہوا تو سیجھ بھی نہیں ، بات و ہیں کی و ہیں تھی نایاب کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔

☆.....☆.....☆.

لبن گرآ گئی ۔ اُس کی طبیعت اب بہتر تھی مگرا کی جیب اُس کے ہونٹوں بر تفل کی ما نندلگ چی تھی ۔ بستر پرلیٹی جیت کونکن رہتی، آ نہمیں ہر ایک کو لیے گائی ہے دیکھتیں، ایبا لگنا تھا جیسے لبنی کی آ نہمیں بیجان کے سارے دیگ کھوچکی ہوں کی آ نہمیں بیجان کے سارے دیگ کھوچکی ہوں رکھتی تھی، بھی کھر کا جگر بھی لگالیتی تھی۔ رکھتی تھی، بھی کھر کا جگر بھی لگالیتی تھی۔

امن لبنی کے سامنے ہیں جاتی تھی۔ ندامیت اُس کے قدم جکڑ لیتی ، احساس زیاں اُسے ہمہ وقت کچو کے لگا تار ہتا۔ زندگی ساکن جھیل کی مائند ہوگئی تھی ، رُکی ہوئی تھہری ہوئی۔

امن کی زبنی حالت ابتری کا شکارتھی۔ وہ نظریں جھکائے فرقان کے سامنے جاتی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ نظریں اُٹھانہیں پاتی تھی، نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی وہ۔ فظریں ملانے بخیرتھی کھانا دینے کی ہدایت کی تھی اس وقت دو بہر کے کھانے کا وقت ہور ہا تھا۔

اس وقت دو پہر لے کھائے کا وقت ہور ہا تھا۔ فاخرہ کھانا تیار کر چکی تھی۔اب لبنی کے لیے الگ سے بغیر تھی اور مرچ مرغی کا سالن بنارہی تھی تہجی امن اُس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔

'' آئی میں مدد کراؤں۔'' اُس نے دھیرے سے کہا فاخرہ نے ایک نظرامن کودیکھا۔

ر بھا رو۔ '' نہیں۔'' وہ قطعیت سے بولی چہرے پر سر میصا س

ہراس بھیل گیا۔ '' بیٹا، ایسانہیں سہتے ،لبنی بیار ہے خیال رکھو اُس کا، مال ہے وہ۔''

'' بھے بہت شرم آتی ہے، میں اُن کا سامنا کس منہ سے کروں۔' امن رو دی۔ چند ثانیہ فاخرہ جیب کی جیب رہ گئی ، کھ بول ہی نہیں گئی۔ '' ماں کا دل بہت برم و گدار ہوتا ہے، اپنی ماں سے معافی ما تک لو، وہ مہیں معاف کردیں گی۔' فاخرہ کا لہجہ بھرا کررہ گیا اُس کی آواز میں بہت سے درد جھلک رہے تھے۔

دل کہناہے۔' ور مجھے بھی معاف نہیں کیا تھا، مجھے سزادی تھی کمی، طویل مجھی میڈ نما ہوئے والی۔' فاخرہ بڑبڑا کی جیسے کوئی خود کلا می کرتا ہے مگرامن س چکی تھی۔ جیسے کوئی خود کلا می کرتا ہے مگرامن س چکی تھی۔ ''آب نئی آب نے کیا کیا تھا؟''امن نے ورا

''مما <u>مجھے بھی</u> معاف نہیں کریں گی آئی ،میرا

ا مل کیا اور جھجک کر بوچھا۔ "نامل کیا اور جھجک کر بوچھا۔ '' ال مہاج مجھی ہمیں تا مہاں جرم کی بین اقد

''ہاں میراجرم بھی محبت ہے اور جرم کی سزا تو کڑی ہی ملاکر تی ہے۔'' ''کیا ہوا تھا ایسا....''امن اٹکی۔

''کیاہواٹھااییا....''اسن اٹلی۔ ''بتاؤں گی۔''

''آنی میں تو سجاد ہے محبت کرنے گئی تھی۔
اُس کی خوبروئی کی ایسی اسیر ہوئی کہ اُس کے سوا
سامنے میں اندھی ہوجاتی تھی۔ مجھے اُس کے سوا
کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہر طرف وہی دکھائی دیتا
تھا۔ میں نے اُس کی ظاہری ساحرانہ کشش
دیکھی ، مرعوب ہوکر اپنا آب بھلا بیٹھی ۔'' امن کی
آئٹھوں کی سطح پر بے بسی کے شدید احساس کے

دوشيزه 153

امن نے اعتبار کھویا تھا، عرت کھوئی تھی ہمراہ تمی جیکنے گئی۔ اُس نے ضبط کی کوشش اینے لب کچل ڈالے۔

''' بس بیٹا محبت ایسا ہی ہے اختیاری جذبہ ہے محبت بہت طاقتور جذبہ ہے محبت خدا کا دومرا رؤی ہے۔ ولول کے رابطے جیکے سے بندھ جاتے ہیں ہم بے خبری میں مارے جاتے ہیں۔ محبت سکون ہوئی ہے اُ جالا ہوئی ہے مگر پر ہا دی اور بے سکوئی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب محبت میں ہوں آن مستی ہے۔' فاخرہ نے طویل سردآہ بھری اور کھے تاہیے خاموش ہوئی۔ دونوں کے درمیان اضطراب بھری خاموشی کا تاثر رینگنے لگا۔ '' میں اُنے مسیما مجھی تھی محافظ مجھی تھی تکروہ اتنا جالباز اورمكار موسكتا ہے جھے اپیا خیال بھی جھوكر مجھی جبیں گزرا۔ اُس نے بہر دی بھر کر مجھے دھو کا دیا۔ بھیں بدل کر مجھے لوٹ لیا۔ میں اُس کی فطرت اورعزائم ہے آگاہیں تھی۔ میں نے اپنی آ برو کھودی۔ میں نے این زندگی کے قیمتی خرانے

بجھے مرجانا جا ہے۔'' اُس کی سائٹس تیز ہونے لگی۔وہ اب پھوٹ مچھوٹ کر رور بی تھی۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کر أے ساتھ لگالیا۔ فاخرہ اُس کی درد آشناتھی، جانتی تھی کہ امن کی آ تھوں نے ابھی بہت خون رونا ہے۔ وہ أسے كيے دلاسا ديتى، كيے صبركى

کھودیے۔ کاش میں اُس دن اُس کے ساتھ نہ

جانی ، میں غفلت میں خوار ہو کررہ کئی۔ بچھے لگتا ہے

کوئی اپنا پیارا مرجائے تب بھی صبر آنے میں بہت وفت لگتا ہے اور کھوجانا تو برسوں کرب و ا ذیت میں مبتلا رکھ کرٹیسیں دیتا ہے۔ اُس نے تو بہت انمول چیز کھوئی تھی پھرصر جیسا لفظ امن کی وحشتوں کے آھے کتنا ہے معنی اور حقیر ہوتا۔

پھر ..... پھر ..... فاخرہ اُسے کن گفظوں میں ما یوسی ہے نکلنے کا راستہ بتاتی۔ کیسے حرفوں میں اُس کی ہمت با ندھتی کہ امن کا ملال دھل جاتا۔

اُس کا نقصان نا قابلِ تلاقی تھا۔ دنیا کے ہزاراحیھوتے جملے بھی اُس کا خسارہ مٹانہیں سکتے تھے۔ پورائبیں کر سکتے تھے بھلا نقصان وہ بھی ایسا جان لیوا کیسے در دکیسی وحشت میں مبتلا کرتا ہے ہیہ واصح ہتانے کی بات تو جمیں ہے۔

☆.....☆.....☆ نجانے رات کا کون سا پہر تھا جیب سیل فون کی مسلسل بنجتی ہیل پر امن کی آئے کھانگھی ۔ پیچھ د مر تو وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی۔اُس کے حواس ما وُف شے جھی فون پھر آنے لگا۔ سے دبلوج۔

اس کے خوابیدہ حواس جاگ گئے اُس نے چور نظروں ہے کمرے میں دیکھا۔ حذیفہ اور ہنزلا سوئے ہوئے تھے، آئن کا دل خوفزوہ و سراسمہ سائے آگ مانندلرز کے نگا۔ اُس کے چرے پرتاریک ساسا بہارائے لگا۔اُس نے ڈر ے لرزیدہ ہاتھ کا اتکوٹھا مبٹن پر رکھ کر کال کا ث

أس كابدن ليبينے ميں شرابور تھر تھر كانپ رہا تھا، بھی فون پھر آنے لگا۔

وہ ساکت و صامت سیل فون کی اسکرین کو منگلی باندھے دیکھتی رہی ۔اُس میں اتنی سکت نہیں جنگلی باندھے دیکھتی رہی ۔اُس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اُس درندے سے بات کرستی ۔جس نے اُس کا خون چوس لیا تھا۔جس نے اُسے کس ے نظریں ملانے کے قابل نہیں جیموڑ انھا۔ امن کی نگاہوں میں شرمندگی اور پچھتاوے بھردیے

تھے۔ طیش کی ایک بھر پور نہر امن کے اندر سے

د میصنه دل گرفته او آرداس بوجا تا آج فرقان کا دل قدرے اطمینان یا گیا کہ بنی اب زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ فرقان تو بے خبر تھا کہ لبنی کی آ تکھوں نے جودیکھاوہ اُس کا دل سہارہیں سکا۔ بياري تو بهانه بن کئي ورنه تو معامله بي کوني اور تھا جس نے اُس کی تمرتوڑ ڈالی تھی۔ دل اُدھ موا کرڈالا تھا۔ وہ ڈھے گئی، اُس کے اندر کیا کیا يكتاءأ بلتاسالا وانقاجوأ يسيسي كل چين نہيں لينے ويتاتفا\_

فرقان سبری منڈی سے تازہ سبری لینے جلا حميا۔ فاخرہ کچن میں آٹا گوند ھر ہی تھی۔ جھی امن سوکراینے کمرے سے نکلی۔سامنے ہی اُس نے لبنی کو جائے نماز پر بیٹھے ویکھا تو لیک کر آ گے برتھی اور جاکر لینی کے یاؤں اینے ہاتھوں میں

' مما جھے معاف کردیں ۔''امن سسکی ۔ '' ممامیں بہت بری ہوں مجھے ماریں مجھے مار اوالیں مرحیہ مت رہیں۔ ایسے مت کریں۔ مجھے سزا دیں مما۔'' امن کا سرلبی کے پیروں پر جھک گیااوروہ تڑ پینے لگی۔

''مما..... با با بہت کم بات کرتے ہیں۔ بہت الم کھاتے ہیں۔ أداس سے رہتے ہیں۔ أن كا ہنسنا بولنا ختم ہو گیا ہے۔ بلیز مما میرانہیں تو ماہا کا ہی خیال کرلیں ۔ میری علظی کی سزا سب کومت دیں۔مما ہنزلا اور حذیفہ بھی کملا کر رہ گئے ہیں مما.....مما مجھے معاف کردیں۔ بہت بری ہوں میں ۔'' اُس کی آہ وزاری اُس کا رہج والم میں ڈویا انداز اُس کے آنسوسب بے کار مجئے۔لبنی نے اسینے یا وُں ہٹا لیے اور اُٹھ کھڑی ہوئی امن کو وھیکا سالگا۔ وہ بھی بے دردی سے ایے آسو رگرتی اُ تھ کھڑی ہوئی لبنی اے کے کسرے میں جارہی

اُنٹری اور غیظ وغصب نے اُس کے تن بدن میں سلگتا ہوا قہر بھر دیا۔ مارے اشتعال کے امن نے بوری قوت سے سیل فون دیوار بروے مارا۔ ایک ہلکا سا ارتعاش کمرے کی فضا میں ابھرا

اور ایک چھنا کے سے سیل فون فرش پر کرا اور منکڑوں میں بیٹ گیا۔ امن کی سانس دھونگنی کی ما تندچل رہی تھی۔ ایسے ہی تو اُس کی ہستی کے عکرے ہوئے تھے۔ وہ مرتد بنادی کئی تھی۔ اُس کی نس نس زہرآ نودھی ۔

وہ کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ وہ اضطرائی انداز میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اُس کے لب کیکیا رہے تھے۔ اُس کا نازک دل سلسل بوجه تلے دیا ہوا تھا۔اُس پر قیامت بیتی تھی اور جا ہ کر بھی وہ بھول ہمیں یارہی تھی۔ وہ سجاد بلوچ اور اس سے منسوب ہر گئے وشیریں ماد کواینے ول و ذہن سے کھر ج کر بھینے و پینا جا ہتی تھی مگراُ س کی ہر سعی لا حاصل ثابت ہور ہی تھی ۔

امن کا سرورد ہے بھٹا جارہا تھا اور وہ اینا سر تیکے یر بی می اب اُسے تمام رات یول ہی تزيناتھا۔

☆.....☆.....☆ الکی صبح کبنی بہت سور ہے اٹھی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر جیتی تا در وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں دعا نمیں مانکتی رہی۔ اُس کے آنسو جیسے آگ کے آنسو تھے۔ جولبنی کوجلا رہے تھے۔ اُس کے دل میں لکی آگ کی تیش کو بردھا رہے تھے۔ آنسورو نے سے در دکہاں کم ہوتے ہیں۔ " "شكر الحمدلله " فرقان معجد ہے نماز پڑھ كرآيا تولبني كونماز يرصة و كيه كرخدا كاشكرادا كيا\_ بجهل بہت سے دنوں میں فرقان کے اعصاب بہت کشیدہ رہے ہتھ۔ وجہ کبنی کی بیاری تھی۔ وہ کبنی کو



FOR PAKISTAN



تھی۔امن بھی چھے ہولی۔جینے ہی لبنی کمرے میں جا كرصوفي يرجيهمي امن نے چھرأس كے بادك

پکڑ کیے اور زار وقطار رونے لگی۔ ''مما مجھے معاف کردیں ، میرے دل پر بہت

بوجھ ہے میرا دل درد ہے بھٹ جائے گا۔'' لبنی نے روتی بلکتی امن کو دیکھا اور اُس کے سریر ہاتھ ر کھ کرائس کا سر پیچھے جھٹک دیا۔

'' کیوں کردوں میں تمہیں معاف، بتا دُ کیوں کروں معاف! میں تمہاری شکل بھی نہیں د یکھنا جا ہی ۔ دفع ہوجاؤ، میری نظروں ہے دور ہوجاؤ۔'' کیسی کا کے تھی کیسا در دتھا۔

''مما جھےمعانب کردیں بابا کی خاطر۔'' ''' مهمیں اتنی فکر ہوتی بابا کی ، ایسے بھائیوں کی ، اس گھر کی عزت کی تو تم الیکی حرکت بھی نہ کرتیں کیا تھاراایک لفظ معافی میرے دل میں یر ی دراز و ل کو پُر کرسکتا ہے بھی تہیں۔''

'' جا وُ دور ہو جا وُ، جَلَّى جا وُ ور نہ مِيل خو د كو مار ڈ الوں گی ۔'' کبنی کی آ واز تیز ہوگئی۔اُس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ فاخرہ لبنی کی تیز آ وازسُن کر اندرآئی اورامن کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔امن و ہیں ڈھٹائی ہے کھڑی۔رہی کبنی کی سائس تیز تیز چل رې کلي ۔

''امن جاؤبیٹا باہر جاؤ۔'' فاخرہ نے بخی سے کہا تو امن ہے جارگ سے باری باری دوتوں کو ریکھتی باہر چکی گئی۔ فاخرہ نے کبنی کو یائی پلایا اور سہاراد ہے کرلٹاویا۔

بات کرے اُس کی خودی کا بجرم نہیں تو ڈسکتی تھی، اُبجری۔ دہ خود کوئی بات کرے تو کرے۔ فاخرہ لبنی کی آتھ صول سے بہتے اشک دیکھ کراُس کی اذبت سمجھ کہا۔

صیا نے نیہات ضمیر کے کو چنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کردیا تھا۔ وہ اسکول جانے سے سلے بشیراں کے ساتھ مل کر ناشتا بناتی ،فضا اسوہ اور اسد کواسکول کی تیاری کروانی پھرسارے بہن بھائی اسکول چلے جاتے بشیراں کے منع کرنے کے باوجود صبا جاتے جاتے ناشتے کے برتن دهوجا تي ۔

بشیراں اور زمان کھر میں اسکیلے رہ جاتے۔ زمان چپ جاپ لیٹا رہتا ناشتا کرتا پھر لیٹ جاتا۔ بشیراں دو پہر کا کھانا بنانے لگ جاتی۔ اسكول ہے آئے كے بعد صيا اور فضا مل كر تھركى صفائی کرتیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھوکر کو چنگ سینٹر وہ حاروں بہن بھائی جلے جاتے تھے۔ضویاا در صباحجوتی کلاسز کے بچوں کو پڑھائی ھیں \_ جب کہ نیبات نویں اور دسویں کے بچوں كويره ها تاتفان

صبا کواس ہے ایک فائدہ تو بیہ ہوا تھا کہ وہ اينے بہن بھائيوں پرنظر ركھ عني تھى۔ اپنى تكرانى میں اُن کا ہوم درک چیک کریں تھی۔ دوسرانیہات نے اُس کوایک مناسب سی رقم بھی ہے کے طور پر وينے كا وعده كيا تھاا وراس ميں تو كوئي شكے تہيں تھا که نیبات ضمیرایخمل میں باعمل لڑ کا تھاا جھاسجا اور کھر اانسان ب

"ميرے ساتھ كوئى تمہيں ملنے آيا ہے صبا۔" ادے کرلٹادیا۔ فاخرہ امن کے حوالے سے لبنی کے ساتھ کوئی کیا صباکی آتھے ہوں میں شناسائی کی ملکی سی چک

وہ باخبر تھی مگر رحمان نے تختی ہے منع کر رکھا تھا ۔ وہ کیا بتاتی ۔اوراب اُ ہے احساس ہور ہا تھا اور شرمندگی بھی ....فویا امن کا نمبر ملار ہی تھی۔ '' امن کا نمبر بند جار ہا ہے .....'' ضویا نے تاسف ہے سر ہلایا۔

اتی پریشان رہی اورہم ..... دوی کا دعویٰ کرنے اتی پریشان رہی اورہم ..... دوی کا دعویٰ کرنے والے نے ' ضویا کا ملال کم ہی نہیں ہور ہاتھا۔

'' آپ ضرور جائے گا ضویا آپی، دکھ در د میں اینوں کو اپنے ہونے کا احساس ضرور دلا نا چاہیے۔ دوی دکھ در د بانٹ لینے کا بی نام ہے۔ وستوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ایم ہے، مجت کو دستوں کو آپ کی ضرورت ہوتی کہدرہی تھی کو وہ خاموش تھی اور چرت زدہ بھی کہ صبا چھوٹی کا می اور چرت زدہ بھی کہ صبا چھوٹی کی ہو گھی ، وہ بھی امن کے کا بی نہ آنے کی تو جسے پریشان تھا مگر کس سے پوچھتا .....صبا ہے وہ چھی مانع آتی۔ وجسے جھی مانع آتی۔

'' عروہ جائے نہ جائے اِن کا ذاتی معاملہ ہے مگرصابیں اُن کے گھر جانا چاہتی ہوں ہم چلو گی میرے ساتھ۔''

'' میں لے چلوں گائم لوگوں کو.....'' نیہات نے دھیرے ہے کہا۔

رینی نالی اور ضویا کی زبان بولیس ۔ اُن کی خوشی دیدنی تھی کہ نیہات اُن کو سے اور اُس کی فیملی سے اور اُس کی فیملی سے خون کا رشتہ تھا۔ وہ کیا اتن تابعدارتھی ماں باپ کی کہ انہوں نے روکا وہ رُک گئی۔ طبیعت بوچھنے ہی تو جانا تھا کون ساکوئی فلم دیکھنے۔

با قاعدہ ملے تو نہیں۔'

'' گر مجھے بتا ہے، میں نے آپ کو دیکھا
ہے۔' صباا بن جگہ ہے اٹھی اور عروہ سے گلے ملی
اس وقت وہ نبہات کے کو چنگ سینٹر میں تھیں۔
عروہ بہت پُر جوش تھی صبا سے ملنے کے لیے۔
نبہات نے کولٹرڈ رنگس منگوالی تھیں۔ صبانے فضا
اسوہ اور اسد سے بھی عروہ کو ملوایا۔ خوبصورت
مؤدب ہے سارے بہن بھائی بلا کے پُراعتاد

" ہاں ۔ اگر تمہیں کیسے بیا ۔ آئی تھنگ ہم

عروہ کی نظریں صبا کے چبر ہے سے بہت ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ با تیں کم کررہی تھیں اور آیک دومر سے کو تکے جارہی تھیں۔ باتیں وہ کیا کر سکتی تھیں۔ کزنوں والی مخصوص بے تکلفی مفقو دتھی۔ باتوں کے درمیان امن کا ذکر نکل آیا۔ باتوں کے درمیان امن کا ذکر نکل آیا۔

سبہ سبا میں بہت دنوں سے 6 بی دیں اردی ، مجھ پتا ہے۔'' عروہ کے اشارہ کر گئے پرضویا نے۔ پوچھا۔ دولوا سونید

'' لبنی آئی بیار ہیں اس وجہ ہے امن آپی بہت پریشان ہیں۔''

''ارے کیا ہوا آنٹی کو،ایک دم سے کیسے بیار پڑگئیں۔''ضویا فکر مند ہوگئی۔

'' بیتا نہیں، یک دم دل میں در داٹھا تھا پھر چاچواُن کو ہاسپیل لے گئے تھے۔اُن کی حالت کافی خراب تھی، ہم سب گئے تھے۔میری مماا بھی بھیاُ دھرہی ہیں۔''

''اوہ نو ،عروہ کیا تم لوگ استے بے خبر ہوکہ پڑوس میں رہنے کے باوجودتم اور تمہاری فیلی کے لوگ نہیں جانبے کہ امن کی ممااتن بیار رہی ہیں۔ ویری سیڈ۔'' ضویا نے تاسف سے عروہ کو کہا۔ عرودہ نے واضح نظریں چرائی تھیں۔





جو بھی اریز سے شادی کی خواہاں تھی۔ آہتہ آہتہ اریز اُس کا مائنڈ سیٹ کر چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بی ہیں۔ ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، پہلا پہلا بیار ہوتم میرا ..... شادی 'بھی' ضرور کریں گے مگر پہلے کچھ بن تو شادی 'بھی' ضرور کریں گے مگر پہلے کچھ بن تو جا کیں۔ اور جتنا بھی اختلاف کرتی وہ اُسے قائل حربی لیتا تھا۔

ملتان کے بیش اریے میں رہان کا گھرتھا۔
اچھا بنا ہوا تھا۔ یہ فروا کے نام تھا اورا چھے رینٹ پر
دیا ہوا تھا۔ اب اریز کے مشور سے پر فروا اُس
مکان میں شفٹ ہوگئ تھی۔ گھر کی بالائی منزل پر
سیلوں بینانے کی تیارای ہور ہی تھی۔ فروا این من مالی کرتی جار ہی تھی۔ رجمان دل سے ناخوش تھا مگروہ گیسنتی اور مانتی تھی۔

رحن چیک کورکھ کردیتا جارہا تھا۔وہ اپنی پسند
کی رقم لکھتی جارہی تھی۔ بلکہ دوسر نے لفظوں میں
رقم اریزا پنی مرضی سے لکھتا تھا۔ فر وااوراریز ایک
دوسرے کے لیے لازم وملز وم ہو چکے تھے۔ بغیر
نکاح کے ایک دوسرے کے ہوگئے تھے۔ فروا کو
مجھی بھی اندر سے کوئی چیز کائی تھی۔چیون دیت
تھی،کسک جگاتی تھی اوراُ سے یادا تا تھا کہوہ گناہ
آلودزندگی گزاررہی ہے۔اریز کے ساتھ اُس کا
جائز اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں اریز
جائز اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔وہ دونوں لا کھ خود کوتا ویلیں
اُس کا کوئی نہیں ہے۔وہ دونوں لا کھ خود کوتا ویلیں
دے کر مطمئن کرلیں مگر وہ اریز کی کون تھی،کیا
تھی،کیا مقام تھا اُس کا۔

جب وه اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتی تب اُس کامن اُچاٹ ہوجا تا۔ وہ پہروں اُداس رہتی، بولائی بولائی پھرتی مگر.....مگر وہ بھی اریز چو ہدری تھا۔ چرب زبان، ہرفن مولا، اُسے قائل کر ہی لیتا....اور وہ ہو بھی جاتی تھی۔ شاید اور ''ضویا جب تم امن کے کمر پہنچوتو مجھے بھی سے کردینا میں بھی آ جاؤں گی۔'' عروہ نے ابھی فیصلہ کیا تھا۔

یں ۔ '' مگر تمہارے بابا .....' ' ضویا نے شاکی نگاہ ہے عروہ کو دیکھا۔

''پیمیرامسئلہ ہے۔''

'' عروہ شکر ہے جہیں احساس تو ہوا، اچھے کاموں کے لیے آئے قدم بڑھانے میں بھی در بہیں ہوجایا نہیں کرنی جا ہے درنہ بھی بہت دربھی ہوجایا کرتی ہے۔ ''بہات نے در پردہ اُسے بچھ مجھایا تھا۔ وہ مجھی کہ نہیں ۔۔۔ بیات نے والا وقت ہی بتا

☆.....☆

امن اور فروا دونوں نے ایک جیسی غلطی کی تقی ۔ فروا گناہوں کی دلدل میں دفتن چکی تھی اور اسے چنداں احساس اور پروائیس تھی۔ وہ اسپے نفس کی غلام بن کررہ گئی تھی اور اسپے اسپے آپ کو گفس کی غلام بن کررہ گئی تھی اورا سے اسپے آپ کو گفتی تو جیہہ پیش کر کے مطمئن کرنے کی قطعی ضرورت نہ تھی ۔ وہ ہمیشہ سے سے حس وخود غرض ضرورت نہ تھی ۔ وہ ہمیشہ سے سے حس وخود غرض من کا بات اور تھی ۔ ہاں امن کی بات اور تھی ۔

فروانے اپنانیا موبائل لے لیا تھا اور سب
سیا کال اریز کوئی کی تھی۔ آج کل وہ اپنا
سیلون ملتان میں کھولنے کی تیاریوں میں کم تھی۔
دوسرے شہر میں سیلون کی کوئی تگ نہیں بنتی تھی۔
رحمان کو بھی اعتراض تھا۔ اُسے بھی فروا کی بیہ
منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی گر فروا کے انمل
ارادے اور ملیلے پن کے آگے رحمان بھی
مجبور ہوگیا تھا۔ اُس کی پس و پیش وھری کی دھری
رہائی۔

اریز کا فروا کے پیچیے مضبوط ہاتھ تھا۔ وہ اُسٹسل اینے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ

ووشيزه 158

کوئی راه بھی تو تنہیں تھی ۔ تھا اس کیے اپنی گاڑی ہونا تو بے عدضروری تھا۔ ☆.....☆ آنے جانے میں وقت ہوتی تھی \_

اریز چوہدری بہت دنول'فر مال برداری' کا روپ کیلے کرتے کرتے اُوب گیا تھا۔ ایک جگہ تک کرر ہنالسی ایک حسینہ کے بلوسے بندھ کرر ہنا اُس کی سرشت میں شامل مہیں تھا۔ بیا ہمدا بی اُس ے کافی ناراض تھی اور وہ ملتان میں فروا کے کا موں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ وہ سائے کی ما نند فروا کے ساتھ تھا۔ دو چیک رحمان نے فروا کے حوالے کئے تھے اور فروانے بغیر پھھسو ہے اریز کو وے دیے تھے جمبت اندھی ہوئی ہے اور آ تکھیں نه ہوں تو انسان کہیں نہ کہیں اُوندھے منہ کرتا ضرور ہے جلد یا بدر ، گرنے کی جگہ گہری کھائی بھی ہوسکتی ہے یا ہمارے اعمال کے مطابق کوئی یا تال

اریز نے فروا کے ہاتھ سے بے تو جی اسے چیک پکڑے تھے۔اس کا اندازالیا تھا جیے اُگے کوئی دلچیسی ہی نہ ہو۔ جسے ہی فروا اُس کے باس ے اُٹھ کر گئی اریز کی آ نگھوں میں ایک خاص قسم کی چیک اُ بھری۔ اُس نے ایک چیک کو ایخ لبوں ہے جھوا اور اینا والبٹ کھول کر والٹ کے خفیہ خانے میں وہ خالی چیک رکھ لیا۔ اور دوسر ہے چیک براین مطلوبه رقم لکھی۔ پھروہ ہنسا.....مسنحر ے سر جھنگا، اریز کو بیہ چیک آج ہی کیش کروانا تھا، پھرسلون سے متعلق چیزیں فروا کے ساتھ خریدنے جاتا تھا۔ اجھی اُسے چند دن اور فروا پر محنت کرئی تھی۔ وہ اندر سے اوب رہا تھا۔ فرار حابهتا تقاممروه اینے کسی عمل یا رویے سے فروا پر ظا ہرہیں کرسکتا تھا۔

رمیں مرسماتھا۔ اگلی صبح سب سے مہلے چیک کیش کروا کر وہ قِوْنُول شور وم محمّع عقص أن كوكنو بنس كا بهت مسئله

سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا، پھر ا بی لاکھوں کی مالیت کی گاڑی میں سارا شہر کھومے۔سیلون کے لیے تمام ضرورت کی چیزیں لی تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی ذالی ضرورت کی اشیاء بھی خریدی تھیں۔ ملازمہ (کوڑ) کے لیے كيڙے وغيرہ بھی ليے تھے، جورحمان نے اپنے ول کی نسلی کی خاطرز بردستی فروا کے ساتھ جیجی تھی <sup>،</sup> حفاظت کے لیے شاید۔

بہت اچھا دن گز ارکر ، رات کا کھانا کھا کر ہی اوه دونون واليس كم لوثے تھے۔ ☆......☆

نیبات ،ضویا، صااوراس کے باتی بہن بھائی سید تھے صا کے گھر آئے تھے وہاں سے خالہ بشيرال كوبتأكرا ورفضاء اسداوراسوه كوكهر جيموژ كر وہ تینوں پیدل ہی امن کیے گھر کی طرف چل یرے تھے۔ای کے کھر کے قریب چھنے کرضویا نے عروہ کوئیج کیا تھا۔

ضویااورصااندر جلی گئی تھیں جبکہ نیہات یا ہر ہی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے فاخرہ ہے ہی اُن کی ند بھیڑ ہوئی تھی ۔ فاخر ہ کوضویا یہاں دیکھ کرخوشگوار جرت ہوئی ھی۔

" آنی آ یے کیسی ہیں؟" ضویا فاخرہ کے گلے لگ گئی۔

'' میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ کس کے ساتھ آئے ہو

" وہ نیبات بھیا۔" صبائے دردازے کے یار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فاخرہ نے تاسف سے سر ہلایا اور درواز ہے سے باہر کھڑے نیہات کو اندر بلانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے

نیہات کی مس کا لزائر رہی تھیں پھرائس نے ضویا کو پھر کھھ خیال آنے پر ڈک کئ

'' تہیں فرقان بھیا برا نہ مان جا نیں <sub>-</sub>'' وہ والیں بکٹی اور پکن میں جائے کا انتظام کرنے لگی۔ ضویا کے گلے لگ کرامن بے در لیغ آ نسو بہارہی

محمى ،عروه جھى آھى گاھى ۔

''امن بيتم نے اپني کيا حالت بنار کھی ہے۔'' عروہ اور ضویا نے کہا۔ امن سوکھ کر بڑیوں کا ڈ ھانچہ بن چکی تھی۔ رنگت سیاہ آ تھوں کے نیچے کہرے علقے اُس کے رشجگوں کے گواہ تھے۔ دو مما کی وجہ ہے .....' 'امن اور کیا <sup>کہت</sup>ی اُسے

میجها ورسوجها بی بیس \_ ورسو جھا ہی دیں۔ دوس نٹی ٹھیک ہوجا تیں گئم خود کو بوں ہلکان

مت کرو۔ "ضویائے اس کے آنسوصاف کیے۔ " بينا جائے۔" مجھی فاخرہ جائے سکٹ لے

یں۔ مما ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔'' کہانے

' میں تو کھا نا گھا ویں گی ضویل آیل آپ کھا و کی اورمماوہ نیہات بھیا.....'' فاخرہ نے اُسے سر ہے مبہم سا اشارہ کر کے سمجھایا کہ بیہ ہمارا گھر مہیں ے اس لیے ہم اُے گھر کے اندر لانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ صیاسمجھ کئی دوبارہ نیہات کا نام بھی نہیں لیا۔ جائے کے بعد وہ سب بنی کے تمرے میں چکی کئیں، باتیں ہوئی رہیں۔عروہ اورضویا امن کوحوصله دیتی رہیں دلاسا دیتی رہیں۔

''امن کالج کا بہت حرج ہوگیا ہےا ہم آنا شروع کرو۔''ضویانے کہا تو امن نے بےساختہ نظریں إدهراُ دهر كرلى تھيں جيسے وہ اس موضوع پر

بات نه کرنا جا ہتی ہو۔ '' آئی کچھ اور بہتر ہوجا کیں تب امن آپی و كالح جوائن كرليس كى- " صبائے جواب ديا۔

مليج كيا تقاكه آجاؤ-

'' احچها آنثی اجازت، الله آب کوصحت دے۔'' ضویا باری باری فاخرہ اور لبنی سے ملی تھی۔ صبا، عروہ اور امن ضویا کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں اور نیہات حتمیر جواتنی دہرے کھڑاا کڑ گیا تھا کہ شایدامن کی ایک جھلک دیکھنے کومل جائے ، وہ خواہش بوری ہوگئی ، مگر امن کو د مکیر نیبات سنشد در در گیااتی شکته حالت -'' اجھا بائے اپنا خیال رکھنا امن ، اور کا کج آنے کو بھینی بناؤ۔''ضویانے اُسے ساتھ لگایا۔ ''خدا عا فظ''عروہ اور صانے بھی جوایا کہا امن سر جھکاتے کھڑی گی۔

'' سیامن کوکیا ہواہے؟'' نیہات بولا کے الری تانہیں بہت کمزور ہوئی ہے اور کم صم ی بھی ،اپنی ماکی وجہ ہے رنجیدہ اورسوگوار ہے۔' ' تَكْرِياتِنَى مُخْدُوشِ حَالَمِتِ ، كُونَى اور مسئله نه

'' اور بھلا کیا مسئلہ ہوسکتاً ہے بس نژ کیاں اپنی ماؤں کے ساتھ بہت ایتج ہولی ہیں ناتو اس لیے اڅرجھی زیادہ لیتی ہیں۔''

ہاں شاید، اچھا یہاں سے رکشہ نہ لے

'' کے کیتے ہیں۔'' نیہات نے دور سے آتے رکتے کود مجھ کر کہا۔

☆.....☆.....☆

مر ہوا کیا .... اس سے پہلے کہ رکتے والا رُكتا ايك كلي سے حاريا في لڑنے نكلے أن كے ہاتھ میں ہا کیاں اور <u>بلے تھے۔</u>وہ کسی انہونی اُ فآد کی طرح نیہات پر بل پڑے۔ سب مجھ اتنی جلدی اورا جانک ہوا کہ وہ بوکھلا کررہ گئے ۔ضویا

دوشيزه 160 غ

' اُن کو بتا دول کیا۔' جبھی کال پھر آنے لگی ضویا نے کال یک کیا۔ '' بیٹا میرا ول گھبرا رہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ

<u>یملے میں ذراستانے کولیٹی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے</u> بحصے کوئی مار رہا ہے۔ بے در دی سے کوڑے برسا ر ہا ہے۔ میں رو رہی ہوں چلا رہی نہوں مگر وہ تعداد میں بہت تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیا، میں زحمی لہولہان ہوگئ ، پیخواب تھا بیٹا تگر میراجسم سینے میں شرابور ہو گیا،الہی خیر کہتی میں اُٹھ بیٹھی۔ سے ٹھک ہے نا بیٹا۔ 'ضویا شاک میں تھی کہ مماکو خود بخو د ہی پتا چل گیا۔

'' مما وه نیبات بھائی کا حجفوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں مما فکر کی کوئی بات نہیں۔ معَبُولی چوتیں ہیں۔ نیہات بھیا دواؤں کے زیر اثر سورے ہیں۔ آب دعا کریں۔ ماؤل کی دعا میں اللہ جلد سنتا ہے۔ جی جی مماوہ تھیک ہیں۔ بیالیں آئی فاخرہ سے بات کرلیں۔" ضویا نے فون فاخرہ کو دے دیا۔ فاخرہ صغریٰ کو اظمینان ولا نی رہی ، نیہات کے تھیک ہونے کا یقین ولا نی

'' '' نٹی مما کوتو خواب میں پتا چل گیا تھا <u>مجھے</u> ''چھ بتا نے کی ضر ورت ہی تہیں پڑی ۔'' '' بس بیٹا ماں کا ول ایسا ہی ہوتا ہے آ گہی

" مگرمما بہت بے چین ہوگئی ہیں ایب ساری رات کروئیں بدلتی رہیں گی دعا نیں مانگیں گی۔ للحن میں چکر کا ٹتی رہیں گی۔'' ابھی وہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ صغریٰ کا مجمر فون آ گیا ضویا سمجھ رہی تھی اس لیے اب کی بار تا دیر بات کرتی رہی أے بتا تھا كەمماكونىندىسى آئى۔ **አ....**አ

حواس باخته آی بیما و که بیماؤیکار کی روی اور وه نیہات کو مارتے رہے۔انتہائی صبطکے باوجود بھی نیهات کی فلک شگاف چینیں نکل رہی تھیں۔ اُس کے سرے خون بہہریا تھا۔اینے بیارے بھائی کا خون دئی کے کروہ جلانے گئی۔ اُس کی کوئی نہیں س رہا تھا۔ وہ اپنی سدھ بدھ کھور ہی تھی پھراُس کو پچھاور سجھائی نہیں دیا تو وہ دوبارہ امن کے گھر کی طرف بھا گی تھی اور سب کوروتے ساری بات بتائی وہ سب اُس کے ساتھ بھا گے۔ گھر سے نکلتے ہوئے فاخرہ نے کولیس کو بھی اس سکاھے کی اطلاع کردی گی۔

جب تک وه وبال پنج نیمات خون مین لت بت کے ہوش پڑا تھا اور وہ لڑ کے فرار ہو چکے

صوباً كا روروكر بُرا حال تھا۔ پوليس والوں نے ضویا ہے سوالات ہوجھ یو جھ کرا لگ پریشان كرركها تقا\_ضويا كا ذل انجاني وبمول اور لا تعداوا ندیشوں ہے اٹا پڑا تھا۔ نیہائت کی حالت نے ضویا کے حوالے معطل کرویے تھے۔ انتہائی افراتفری کی صورت حال تھی ایسے میں فاخرہ نے ہی سارے معاملات ہینڈل کیے تھے۔ یولیس کو تجھی نیٹا یااور نیہات کوجھی ہاسپٹل پہنچایا۔

نیہات کے زخم صاف کرکے پٹیاں کر دی گئی تھیں مگرانھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔اُس کا سرد وحکہ سے بھٹا تھا۔سارا بدن خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ ہے خوف رس رہا تھا۔اُس کی غیر ہوئی جالت ضوفیا ہے دیکھی نہیں جارہی تھی وہ كرلائے جارہی تھی تنجی ضویا كا فون بجنے لگا۔ وہ چونگی صغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کو ویکھا۔ ''آنیممافون کررہی ہیں کیا کروں'' ''بات کرلو بیٹا۔''



حام کا ہے اجھی وہ لو ٹی تھی۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ میں تھی اور اس وقت لان میں ایکسر سائز کررہی تھی۔ ایکسر سائز کرتا اُس کامتحرک '' عرفان-'' ده جوقریب ہی گھاس کومشین کامنی سا وجود کینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اُس کے

کالے تھنے سیاہ بالوں کی بوئی ہوا میں مختلف زاويول سےلہرار ہي ھي۔ جیسے جیسے وہ ایکسرسائز کے اسٹیس برلتی اسی باندھےنظریں جھکانے کھڑا تھا۔

ا نداز میں اُس کی بوئی ٹیل دا نمیں ہے یا نمیں او پر سے منبے، بنتے سے ادیر لہرا رہی تھی۔ اُس کی تا كەأن كودھوپ لگ سكے۔'' مچرنی ۱۰ س کا جوش دید بی تھا۔

''زریند'' اُس نے آ داز دی اُسیٰ کی ہم عمر الوكى يهلے ہے جیسے الرث كھرى تھى۔ توليہ اور ياتى كى بول ليے حاضر تھی۔ أس نے زريند كے ہاتھ ے تولیہ لے کر ایل گردن ، چبرہ اور بیشانی کو ا پھی طرح سے صاف کرکے تولیہ ایک ہاتھ سے والبس زر بیندکو پکڑا کر دوسرے ہاتھ ہے یاتی والی بول پکڑ کر ہونٹوں ہے لگا کر یائی پینے لگی۔ زرینہ

خالی بوتل لے کروایس چی گئے۔ اب وہ مالی عرفان کے سریر کھٹری اُس کی سانس خشک کر چگی تھی ۔عرفان اندر ہی اندر اُس ہے خارکھا تا تھا۔ اِس کی وجہ سیھی کدائے باغبانی کا شوق تھا۔ شوق تو اُسے اور بھی بہت سارے کاموں کے مقے مرباغبائی کا تو جیسے جنون تھا۔ اینے کھر کے وسیع وعریض لان کی خوبصورتی ، ہریالی اور شادانی اُسے بہت عزیز بھی اور وہ لان کی خوشمانی کے لیے خود اسینے ہاتھوں سے محنت كرنائهمى يسندكرتي تقى \_أ \_ أ \_ يُحوَيُّ عاريا كوئي خفت تہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود کوڈی کر لیتی تھی۔ بودول میں سے محلے سڑے ہے نکالتی تھی۔اُ ہے بورول مچولول اور درختوں سے محبت محی نے انے میول اسے کمان ہوتا تھا کہ پھول محبت کی زبان

بحصة بين په ده يو دول کې کات حصانت ميس کلي رہتی تھی۔ وہ نسی کیاری ،نسی مسلے کونظر انداز نہیں

ہے کا ٹ رہاتھا دوڑا چلا آیا۔ " جي ميم -" وه مؤدب سا سينے پر ہاتھ

"ربیر د بول کا موسم رخصت ہور ہا ہے اندر جتنے بھی کیلنس کے مملے رکھے ہیں اُن کو ہا ہررکھو

''جي .....'' وه ۾نوز اُسي مؤد بانه پوزيشن ميس

" اور بال باورے میشی ملے جھاؤں میں ۔ ٹھیک رہتے ہیں خیال رکھنا، شام کو نئے یودے کینے بڑائری جانا ہے ، تیاری رکھنا۔ میں گارون کے لینڈ اسکیب میں بھی کچھ نیا کرنا جاہ رہی ہوں

عرفان کائی دہرے دم سا دھے کھڑا تھا جیسے ہی وہ گارڈن سے تعلی عرفان نے ایک آسودہ سائس بھری۔ نجانے کیوں اُس کے سامنے عرفان کی تھکی بندھ جاتی تھی ویسے تو دہ پٹر پٹر بولتا رہتا تھا۔ مکراُس کے سامنے کویا زبان تالو سے چیک جانی هی\_

وه کون تھی!! خوبصورت جذبات ہے گندھی، اُمید بھرا دل، خواب دیکھتی آ ٹکھوں والی، سکھھ كركزرنے كاعزم ركھنے والى، پچھ يانے كى مبتح میں ملن محبت کی تعبیر تھی وہ ، حبیتیں تعسیم کرنی دلوں کی دھڑکن ،ابونے تو اُس کا نام پچھادررکھا تھا تگر وه أجالاتعي - سعد مرتضى كي أجالا ، يُرجوش لبجه ، عزم کی پختنی کامیابیاں سمیننے کی لگن۔ تقريري مقابلول مين جيتي هوئي درجنول

ٹرانیاں۔ OCIETy.COM مٹھا کی اینے اندرسموائے ہوئے تھا۔ تہمی نیہات ٹرانیاں۔ میں میں میں میں موگی نیم کی نیم کا ترق تکھیں کھول دس، چند کھے وہ اجبی تاثر

بیت بازی، کوئز کے مقابلوں میں جیتی ہوئی التعداد شیلڈز، اُس کی کارکردگی کا جُوت تھیں۔ اُجالا ہونہار طالبہ، تعلیمی میدان کا جبکتا ستارہ۔ تعلیمی، میدان کا جبکتا ستارہ۔ تعلیمی، میدان کا جبکتا ستارہ۔ تعلیمی، میدان کا جبکتا ستارہ بردی ساہ جبکتی آئیہ میں گا بیان تھلی ہوئی تھیں۔ گلا بی بھرے بھرے میں گلا بیان تھلی ہوئی تھیں۔ گلا بی بھرے بھرے ہوند، زندگی کی تمام تر رعنا ئیوں سے لبالب بھری اُڑی، شوخ و چنجل بھر تیلی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست، جلد بھروسا کر لینے والی، انسان دوست۔

ڈاکٹر سعد مرتفئی اُس کے بڑے بھائی تھے۔
وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ اُن کا اپنا پرائیویٹ
ہاسپیل تھا۔ دہ دو ہی بہن بھائی تھے۔اُن کی ای
تب فوت ہوئیں جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ابونے
اُن دونوں بہن بھائی کوخصوصی توجہا ورمحبت دی مگر
جب وہ بھی چل بسے تو سعد نے اُجالا پر گو یا محبتوں
کی ہارش کر ڈالی ،محبت والنفات ، لا ڈ، گہراؤلگاؤ
اُن دونوں کے نیچ پروان چڑھے لگا۔

☆ ☆ .... ☆

سرکاری ہاسپیل میں مخصوص قسم کی ادویات کی
بوپھیلی ہوئی تھی۔ بوسیدہ جال زیگ آلود بیکھے گھر ر
گھر رکرر ہے تھے۔ ساری رات او تکھتے ،لڑھکتے
گررگئی تھی۔ عمان کے اعصاب شل تھے،
بدن تھکن سے چور اور رہے گئے کے باعث آ تکھیں
سوجی سوجی تھیں۔

سو بی سو بی طیس۔ '' آنٹی دیکھیں ، دیکھیں۔'' نیہات کے بدن میں ذرا سی جنبش ہو کی تھی اور اُس کی آئکھوں کی ساکت بتلیوں میں حرکت ہوئی تھی۔

" مجھے لگتا ہے! ہے ہوش آرہا ہے، شکر ہے خدا کا۔" فاخرہ نے اپنی جگہ سے اُٹھ کر نیہات کے قریب آ کر کہا۔ اُن کا لہجہ بلاکی اینائیت اور

منا البنا البنا المراحموائے ہوئے ہا۔ کی بیات نے آئیس کھول دیں، چند سے وہ اجنبی تاثر اس کھوں میں لیے کسی نادیدہ نقطے کو گھورتارہا۔ ضویا اور فاخرہ نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا بھر دوبارہ نیہات کو۔ وہ اب ہلکا ساسر گھما کر اِدرگرد دکھا رہے اس نے مورد کی ایک ہلکی می لبراُ ہے اپنے مردد کی ایک ہلکی می لبراُ ہے اپنے مردد کی ایک ہلکی می لبراُ ہے اپنے مورد کی ایک ہوگی۔ اُس نے دوبارہ سے اُٹھی موند کیں اُس کے چرہے پر کرب بھیل آس کے جرہے پر کرب بھیل گھی۔

فاخرہ نے دیکھا گلاس وال کے بار صغریٰ ہاتھ میں بہت سے شاہر زیکڑ ہے آرہی تھی۔فاخرہ کوخطرہ محسوس ہوا۔ مہادا صغریٰ بیباں رونا بیٹنا نہ ڈال دے آ کر، اس لیے دہ جلدی سے باہر نکلی صغریٰ اُسے دیکھ کررونے لگی۔

ا یکسیڈنٹ میں جان نے گئی، اُس کے سامنے رونا انہیں پلیز، ورندوہ جی حوصلہ چھوڑ دےگا۔ 'فاخرہ اُسے این ایک موصلہ چھوڑ دےگا۔ 'فاخرہ اُسے این ایک موسلہ جو لئے ہولے کافی دیر سمجھانے میں گئی رہی۔ضویا اور فاخرہ نے جان ہوجھ کر اُس سے چھپایا تھا کہ لاکوں نے مارا ہے ورننہ ایک ماں کا دل کہاں برداشت کرتا ہے کہ اُس کی اولا دکوکوئی ایک تھیٹر بھی مارے کا کہ یوں مار مار کر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے خفی مار مارکر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے خفی مار مارکر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے خفی مار مارکر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے خفی مار مارکر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے خفی

فاخرہ کے اتنا سمجھانے کے باوجود جب مغریٰ نے پٹیوں میں جکڑا نبہات کا وجود دیکھا تو صبر کا یاراندر ہااور وہ رودی اور فاخرہ باوجود کوشش کے بھی اُسے منع نہ کرسکی۔

☆.....☆.....☆

اُدای آئے میں کھیری ہوئی ہے جدائی دور تک پھیلی ہوئی ہے





ر جاؤ کی ۔ ' وہی مشفق محبت سے پھر پور لہجہ، وہ طلے گئے امن وہیں گھٹنوں پر مفوری مکانے سوچوں میں مرغم جیٹھی رہی۔ وہ ایسے ہی منہ چھیالی پھررہی تھی ۔ لبنی کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی ۔ بھلا کونوں کھدروں میں بھی بھی پناہ ملتی ہے اور پناہ ملے بھی کیسے۔سارے ماحول میں ایک نامعلوم سوز تھری اُ داسی سرسرا رہی تھی۔ شقق پر سرخی تھیل رہی تھی۔ گھروں سے دھو تیں کے مرعو لے فضامیں تیرر ہے تھے۔

' کاشِ رنگوں سے کھلنے اور تنلیوں کو پکڑنے کا معصوم د وربھی ختم نہ ہوتا ۔ نتگی ، جگنو، پیسل ، شاپنرز ه جوم ورک ماں باب کی عبتیں ، کاش میں بھی بردی ند ہوتی، میری کل کا تنات میری کڑیا، میرے معلونے ، میراجیین ۔'

اس کے کہجے کی تیزی طراری مرهم ہوکر حتم ہوچی تھی۔ زندگی کے رنگ تھیکے برد سکے تھے۔ بس بیزاری کا رنگ غالب تھا۔ آور بیدرنگ آج کل اُس کی ذات پرحاوی ہو چکا تھا۔

اُ جالا تیزی ہے شاور لیے کرنگلی تھی۔ سفید یو نیفارم پنک دویٹا اوڑھے وہ معصوم سی کڑیا لگ ر بی تھی۔ سعد مرتضی سیاہ رینگ کا زبر دست سوٹ پہنے ڈیزائنر سلک ٹائی، قیمتی ٹائی بن اور کف نلس ، باز و پر بندهی بیش قیمت گھڑی ، ڈاکٹر سعد مرتضی فخر ہے سرتانے گلاس وال کا ڈور دھکیلتا باہر نکلا تھا۔ اُس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ اپنی شخصیت کی اثر انگیزی ہے ممل آگاہ تھا۔اپنے مقام اورمرتے سے واقف۔ ار ممر مار ننگ أجالا بـ'' ''مرز مار ننگ سعد مرتضلی بـ'' وه بمیشه ایسے بی سرمهتی کھی ۔

مرے تیر کے مجھڑنے کی کہائی یہاں پر ہر طرف کھی ہوئی ہے محبت تو امن نے بھی کی تھی مگر ہاتھ کیا آیا نارسانی، ناامیدی اور سب سے بردھ کر فرکت، يجيمتاوا ندامت اور كھو دينے كا جال كسل احساس۔ اعتماد کھویا ماں کی نفرت کا سامنا تھا۔ اُس کی محبت جنوں خیزتھی ۔اب نہ کوئی آستھی نہ پیار بھری سر گوشیاں ۔ نارسانی اورتو ہین کلا حساس اُ ہے ہر و**تت کھڑ کتے الا وَ میں جلاتا تھا۔ تھ**ن و تپش اتنی که وه اُدھ موئی ہوجاتی کوئی راہ فرار مبیں ، کوئی انجھی یا درا دراہ ہیں ۔

و بیٹااپ آپ کالج جانا شروع کرو۔'' اُس کے قرایب سے آواز ایھری تھی۔ اس نے یک ماری آئیس کھولیں۔اُ سے خبر ہی جیس ہوئی کہوہ کب ہے بہاں بدحال ی سیمی ہوئی تھی۔ '' بنی بایا۔'' کالج کے نام پرامن کی سالس

'' بیٹا اب تہاری مما تھیک ہیں۔ گھر کے کا موں میں بھی دلچیں لے رہی ہیں۔تم بھی اس سوگوار کیفیت سے نکلو، روئین کی زندگی شروع

''جی بابا۔'' وہ سر جھکائے اینے ہاتھوں کے ناخن دیمی رہی۔ وہ بابا سے نظریں نہیں ملا رہی

'' یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا۔'' فرقان نے امن کی اُ داسی دل ہے محسوس کی تھی ۔

" كهال بميهول بإباء " وه منه بى منه مين بدبدائی۔ وہ حصت پر لوے کی مرل سے فیک الكائے نعانے كب سے بيتھى سودوزياں كے حساب : کررہی تھی، حاصل جمع زیاں ہی زیاں تھا۔

بینا آجاؤ نیجے، سردی ہے، بیار



عظی جود بھتا ہیں، کھتارہ جاتا۔ وربہت دلکش و ولر باوکھائی دیت تھی۔سانچے میں ڈھلا وجود،سفید رنگت، ہیرے کی تنی جیسی دمکتی آئٹھیں، کھنگتی کا کچے جیسی شوخ آواز۔ ریتھی اُ جالا مرتضلی۔ جیسی شوخ آواز۔ ریتھی اُ جالا مرتضلی۔

اریز چوہدری نے بیوٹی سیون سے متعلق ساری چیزیں خودخریدی تھیں، جاہے وہ فرنیچرہویا کاریٹ، وہ فرای ہے ساتھ تھا۔میک اپ کا کھے سامان لینے وہ کراجی بھی گئے تھے۔سارا ون وہ اسکٹے گھو متے رہے،ایک دوسر کے کا ہاتھ تھا۔۔ وہ سرکش لاکی میں جول چی تھی گئے اس کے مال باب وہ سرکش لاکی میں ہوتا تو پروا کس کو

المنت مسكراتے قبقیم لگاتے فردا دنیا و مافیہا لیے بالکل کن کرالگ ہوگئ تھی۔ اُس کے بیجھے لوگ نے متح فردا کا ذکر گھر ہور ہا تھا۔ ہر مخص در طائم حیرت میں تھا کہ رحمان نے الیلی جوان جہان کر کی کو دوسرے شہر کی کیا بات ہے کہ اُس نے الیلی جوان جہان کر کی سجائے ماکن میں ایس خوا کے ماکن میں جا کہ میں بارلر کھو لئے کی سجائے ماکان میں جا کر ٹھرکا نہ کر لیا۔ کمال ہے۔

لوگوں کی چہ میگوئیاں جاری تھیں۔ رحمان

ہوچہ بھی تک کسی نے خیر کچھ بوچھانہیں تھا۔ کوئی

بوچہ بھی لیتا تو وہ کیا جواب ویتا، اُسے تو خود پتا

مہیں تھا۔ وہ مجبور ہوگیا تھا اور اُسے فروا پر غصہ بھی

بہت تھا۔ فروا نے مشورہ کرنا یا پھراجازت لینے کی
ضرورت ہی نہیں مجھی تھی۔ بس اُن کومطلع کیا تھا

اورا بنی رائے، اپنی خواہش بتائی تھی۔ رحمان نے

روکا بھی ، مجھا یا بھی ، غصہ بھی ہوا مگر وہ اڑی رہی،
ضداور ہٹ وهری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے
ضداور ہٹ وهری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے
غلطی کی چیک دینے والی غلطی، اور اوپر سے

شینے کی گول میز کے اطراف دوافراد آئے۔

ہا منے بیٹھے ناشتا کر نے میں مشغول ہو گئے۔

ہما تی خوشحالی، کسی چیز کی کی نہیں تھی۔ خدا نے

ہمت نوازا تھا گر دونوں بہن بھائی ہی عاجزی و

اکساری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ٹوسٹ ملل میں زبردی تھونس رہی تھی۔ چائے کے

ملق میں زبردی تھونس رہی تھی۔ چائے کے

گونٹ ایسے پی رہی تھی جیسے بہت کر وی سلی کوئی

چیز اس کے اندر جارہی ہو۔ سعد نے دیکھا اور

پیز اس نے بیکھ ہے سر جھٹکا۔ اُجالا نے نافہی سے

سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سعد کے ہونوں کی

تراش میں ولفریب می مسکان بھیل گی۔

تراش میں ولفریب مسکان بھیل گی۔

تراش میں ولفریب کی مسکان بھیل گی۔

اوہ ، میں صبح ول نہیں مائل ہوتا۔' ''صبح ہے جا گنگ ایکٹر سائز، پھر بے چارے عرفان کی شامت آئی۔'' چارے عرفان کی شامت آئی۔'' وہ نیسکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔

''ہاں۔' سعدنا شتے میں صرف جوس لیتا تھا،
ہاں موڈ اور موسم کے مطابق فلیور بدلتے رہتے
ہتھے۔ دونوں اسم کھے گھر سے نکلے تھے۔ سعداً سے
اسکول جھوڑ کرخو و ہاسپولل جاتا تھا۔اُن کا ابنائیت
کا رشتہ تھا خون کا، مان کا رشتہ تھا۔ عمروں کا اتنا
فرق ہونے کے باوجوداُن کی ووتی تھی۔ گاڑی
ہے اُر نے سے پہلے سعد نے اُجالا کا چہرہ دونوں
ہاتھوں میں تھام کراُس کے سر برا ہے لب رکھے
ہاتھے۔ وہ اُس کی بہن ہی نہیں بیٹی جمی تھی۔

اُس کے گلانی روپ برمحبت کا ہررنگ نچھاور تھا۔ وہ حسن ورعنائی کا بیکرتھی۔ چہرے کا بھولین اور شرمیل حیا آلودادا اُسے سب میں نمایاں کرنی





بلینک چیک، میرجمان کا غضه تھا ناراضی کا انظہار تھا۔ مگر وہاں تو اُن کی کو یا لاٹری نکل آئی۔اریز کے دارے نیارے ہوگئے ۔

مید پہلی گرہ، پہلی دراڑ، پہلا د کھ، پہلی اذبیت تھی جو فروا کی طرف ہے رحمان کے دل میں جا کی تھی۔اب پتانہیں آنے والا وفت اپنی جھولی میں کتنی کر ہیں ، کتنی دراڑیں اور کتنے دکھ جھیائے بیشا تھا۔ یا دوسری صورت میں فروا کو اپنی علطی ا بنی کوتا ہی کا احساس ہوجا تا، وہ لوٹ آئی اور رحمان کے دل ہے پہلی گرہ، پہلا د کھ نکال کر ذرا سا درا ژپر کردیتی مگر مگریدغیرمتوقع صورت حال تھی۔ جس کے دور دور تک کوئی آ ٹارنظر آگئے د کھائی تہیں دیتے تھے۔ فروا تھی بھی گھر فون كريني تنكي مكروه الجهي تك گھر آئى نہيں تھی ۔

سے شیرش میں کرکے وہ ہوئل لوٹے تھے۔ اریز بہت تھک گیا تھا اور کچھ دیر آ رام کرنا جا ہتا تفا۔ وہ آرام کی غرض ہے آئیسیں موند کر لیک کیا۔ اُس کا ذہن سکون کا نے لگا۔ مگر فروا نے i سے جگا دیا۔ چند کھیے وہ غیر حاضر د ماعی سے أسے دیکھتاریا۔

د دیشار ہا۔ '' کیا ہوا، ابھی ذراسی آئکھ لگی تھی یار۔'' وہ أكمّا رہا تھا مكر أس نے اسينے لہجے، الفاظ اور تا ثرات ہے کچھ بھی شوہیں ہونے دیالہجہ نارمل سا

" بجھے کھ ہور ہا ہے۔ " وہ آ تکھیں بند کیے تیز تیزسانس لے رہی تھی اریز اُٹھ بیٹھا۔ '' فروا کیا ہوا ہے۔'' وہ اُس کے اب گال

''' کیا ہو گیا جان ،انجنی کچھ در پیلے تو تم ٹھیک تھیں۔''اریز کے دلکش نقیوش میں فکر مندی جھلکنے کلی مگر فروا کچھ بہیں بولی و دھیتے تھیتے کر سائس لے ر ہی تھی۔اُ ہے سالس کینے میں دفت و دشواری کا سامنا تھا۔ اُس کی حالت غیر ہور ہی ھی ۔ اُس کی پیشالی عرق آلود تھی ۔ بدن سرد ہور ہاتھا۔اریز سے معنوں میں پریشان ہو گیا۔فروا کا کا جل اُس کے گالوں پر بہتا جار ہاتھا۔ اریز پھرنی سے ایک ہی جست میں بیڈے نیجے اُٹر ااور جوتے سننے لگا۔ اُس کے انداز میں عجلت اور چستی سی ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس فروا کو لے کرجانا جا ہتا تھا۔اُسی دوران فروا نے موندی ہوئی آ جیس کھولیں اُسے تھندے کسنے آرہے تھے۔

و ''مشاید تمهارا بی بی لو ہوگیا ہے ڈاکٹر کو میبال بلوا دُن کہ مہنیں دہاں کیلے کرجا دُن \_'

'' آن آن آن آن آن فروا ہونٹوں پر ہاتھ رکھے أبكائي روك ربي تفحي يجروه أتفنى اورواش روم ميس بھاک کی۔ اریز سششدرسا اِ سے جاتا دیکھتارہا۔ ا یک خیال اُس کے ذہن میں کسی کوند ہے گی ما نند لیکا۔وہ جہاں کا تہاں رہ گیا مگر دوسرے ہی کہتے وہ اینے اُس خیال کو ذہن کے گوشوں سے جھٹک چکا تھا۔ فروا کی ابکا ئیوں کی آ واز مسلسل باہر آ رہی تھی۔ اریز برے برے منہ بنا رہا تھا۔ وہ ذہنی ریلیکس جاہ رہا تھا اور کچھ دن فروا ہے دوررہ کر بیاہمدانی کے ساتھ وفت گزارنا جاہ رہا تھا مگر حالات اے فروا کے ساتھ باندھے جارہے

سے۔ تقبیقیار ہاتھا۔ '' دل گھبرا رہا ہے۔'' فروا نے ذرا سے فروا کافی دیر واش روم میں لگا کر تھی ھی۔ بیونٹ واکر کے کہا۔اُس کی آئکھیں اب بھی بند اریز نے اُسے آتاد کی کررونے والی شکل بنالی اور بیونٹ واکر کے کہا۔اُس کی آئکھیں اب بھی بند سریالیا جسے وہ خود کو بولنے کے قابل نہیں



کی جناب ، اور مابد دلت بہت خوش ، آ <sub>پ</sub>

جلدی ہے ٹھیک ہوجا تیں پھر میں ٹریٹ دوں گی

'' اوه..... ہو....صرف إن کو، اور ہم .....' ضویانے آئی میں دکھا نیں۔

" أب كو، امن آيي كوسب كو. " صبا اندر سے نیمات کے لیے رنجیدہ واُ داس تھی مگر بظاہروہ اُ س کے سامنے طاہر مہیں کرنا جاہ رہی تھی اس کیے ایسا

موضوع شروع کر دیا تھا۔ ''امن سے یاد آیا آئی کی طبیعت اب کیسی ہے۔''ضویانے فاخرہ سے بوجھافاخرہ نے باؤل میں بیخنی زکال کر نیبات کو با دُن بیڑایا اور ضویا کا کھانا اُس کے سامنے رکھا۔ '''لنٹی ابٹھیک ہے،تم کھاٹا کھالو۔''

الزرجي آنتي-' صبانيهات سے بالوں ميں مشغول تھی اور فاخرہ کا ذہمن امن کی طرف بھٹک Downloaded From رہاتھا۔ spk.paksociety:com -

اريز تخلب خاموش تتطليكن ما تتھے پرشكنوں کا جال، چہرے پر غصے کی سرخی ، بار بارا ڈکلیوں کی پورول سے سرکود با تا اربز ، بول لگتا تھا وہ کسی سنگین مسم کی پریشالی میں مبتلا ہے۔

'' اریز اتنا نینس ہونے کی کیا بات ہے۔'' فروانے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ' د بس تم حتم کروبیسب ''

دونہیں اریزتم مجھ ہے نکاح کروتا کہ ہم اس <u> بچے کو باعز ت طریقے ہے د نیامیں لاسمیں ۔</u> '' میں شا دی اور بچہ افور ڈنہیں کرسکتا تم سجھتی کیوں بہیں ہو، میں جب ہے کرا جی ہے آیا ہول بہت أب سيٹ ہوں مگرتمہيں كيا بمنہيں تو ماں بننے کا شوق چڑھاہے۔'

Downloaded From paksociety.com



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' ہم لوگوں نے کھھ ایسا تو کھایا نہیں ، جو معدے پر ہو جھ بڑھا دے۔'' فروااب خاصی بہتر

" چلو ڈاکٹر ہے چیک اپ کرواتے ہیں۔" اریزنے أے ہاتھ پکڑ کرائے قریب کیا اور ایک باتھ اُس کے کندھے کے اطراف ایسے رکھا جیسے محبت کا حصار با ندها ہو۔

☆.....☆ صبا دُمُنا کو لے کر فاخرہ اسپتال آئی تھی۔ دلیمی مرغی کی بیخی بیات کے لیے اُس نے کالی مرچ ڈال کرینائی تھی۔ضویا نیہات کے پاس تھی ،اس کے لیے الگ سے کھانا تھا۔

نيبات خاصا باجمت نوجوان ثابت ہوا تھا یا شاید جوالی کی این ایک طاقت ہولی ہے .... جو بھی تھاوہ کچھ دنول میں ہی جا چیا بہتر نظر آر ہاتھا۔ فاخرہ ہاسپیل ، گھر، امن کے گھر گھن چکر بن کررہ م م البني اب گھر سنجال چکي هي -طبيعت بھي اُس کی ٹھیک تھی ، اس لیے فاخرہ کا اُن کے کھر آنا جانا قدرے کم ہوگیا تھا پھر بھی وہ بھی تجھار چکر لگای لیتی تھی ۔

" صیااسٹڈی کیسی جارہی ہے۔ "نہات نے يوجها تھا۔

'' جی بھیاز بردست ، اور آپ کو پتا ہے نا کہ اسكول مين مقابله تفامضمون نوليي كا-" " الله ياد ب مجھے تم نے بتايا تھا۔" وہ كہنى کے بل ذراسااو پر ہوا۔

"اور مجھے ملا ہے ..... "صبانے چیکتی آ مجھوں ہے بحس پھیلا یا۔

''یہلاانعام۔''ضویا نیہات اور فضانے یک زیان ہوکر کہا۔



''ارین جب ہم ایک ساتھ رہیں گے توالیے تو ہوگا نا، رہی بات فیو چر کی تو کیا نہیں ہے تمہارے یاس \_ تمہار ہے والد سنگا پور میں ہوتے ہیں، ہرشہر میں تم لوگوں کے عالیشان گھر ہیں پھرا یہے کیوں

'' وہ سب ڈیڈی کا ہے، اپنی چیز وہی ہوتی ہے جو اینے نام ہوتی ہوتی

" ہے تو سب کھے تم لوگوں کا ہی نا۔ ' وہ ہولے سے بولی۔

'' ڈیڈی کا اس بارے میکہنا ہے کہ اپنا کماؤ کھاؤ، میرے مرنے کے بعد سب تمہاراہے، ہر کوئی تمہارے با با جیسا نہیں ہوتا جن کواپنی اولا و کی کلنتی فکر ہے، جب جب تہارے با بانے کوئی زمین خریدی کوئی دکان یا مکان خریدا ساتھ کی ساتھ بی این بچوں کے نام کرواتے گئے۔ تمہارے نام بھی کافی جارتی ہے جبکہ میرے نام تو چھیں۔اس لیے میں اسے زور یاز ویر بھروسا كرتے ہوئے بچھ كرنا جا ہتا ہوں، مكر سرمانيہ نہ ہونے کی وجہ ہے ہاتھ باندھے تمہارے مکڑوں پر مل ریا ہوں ۔ایک تم ہو کہ از وواجی زند کی شروع کرنے کے خواب و مکھ رہی ہو۔ اب سجھے بتاؤ میں کیا کروں ۔'' وہ اس دفت بہت مجبور و بے کس نظرا نے کی کوشش کررہاتھا۔

" اریز میرا سب کھے تمہارا ہی ہے، الی باتیں کیوں کرتے ہوتم مجھے نکاح کرلوتو میں ا پی ساری جا ئیدا دتمہارے نام کردیتی ہوں۔ پھر م آستدآستدایی مماسے بات کرلینا جب تہاری مما مان جا تیں تو مجھے گھر لے جانا۔ ' وہ خود ہی سارا بلان کیے بیٹھی تھی۔ بات ار برز کے ول

المنظیک ہے میری جان تم کہتی ہوتو میں نکاح کر لینا ہوں۔ میں تمہیں پریشان ہیں و مکھ سکتا۔'' اب و وجان لٹانے والا عاشق بن چکا تھا۔ , , کفینکس اریزتم بهتا <u>چھے ہو۔</u>''

" محكر ميس تههاري برايرتي ميس سے ايك ياتي جھی تہیں لوں گا۔'' وہ ایک بات فروا کے وہن میں ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے اور وہ أيء مكرنے تهيس وينا جا ہتا تھا۔

ووتہیں اریز جب ہم میاں بیوی سننے جارہے ہیں تو تیرامیرا کچھ بھی جہیں سب ہمارا سے۔جب تم میرے ہوتو پھر بچھے چھاور ہیں جا ہے میری ہر عاه کا خاتمہ تم پر ہوتا ہے۔''

فروا جذبیاتی ہوکراس کے گلے کا ہار بن گئی۔ اوراريز كا و أبن بهت تيزي كي ساته كام كرر ما تها بہت آ ہے کی بلاننگ کررہا تھا تمروہ سرمیہوڑے افسروه ببيثما تقابظا هربه

''امن أبھو بيٹا تيار ہو جاؤ ، کا مج جاؤ '' فاخرہ آج پھران کے گھر آئی ہوئی تھی۔ · ‹ نہیں آنی میرا ول نہیں کرتا۔''

'' تارک الدّ نیا ہوجائے سے کیا ہوجائے گا۔ ہمت و حوصلے ہے کام لو، نماز پڑھا کرو، اللہ معاف كرنے والا ہے۔ "امن نے سچھرائى ہوتى نظروں ہے فاخرہ کودیکھا۔

''میرای<u>ر ص</u>ے کواب دل نہیں کرتا ، میں حرماں نصیب، سیاه بخت سب گنوانبینهی به میرا ول هر چیز ہے آجا ہ ہوگیا ہے۔''

'' اپنا حال دیکھرہی ہو، کس کو اویت وے رہی ہو، خوو کو تباہ کر کے۔ ہر کوئی تمہاری اس مالت کی بابت بوچھتا ہے۔ '' بھرا حلیہ، ملکجا لباس، سوج ہوئے پوٹے، اندر کو وهنسی

آ تکھیں ۔ فاخرہ لے اُسے منجھوڑ دیا۔ آ " امن تم نے ایک بار بھی اللہ کاشکر اوانہیں کیا کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ نے تمہارا بروہ ر کھ لیا ایک بار بھی تم نے سوچا کہ اگر دنیا والوں کو اس منحوس سانحے کی خبر ہوجاتی تو لوگ مہیں اور تمہارے والدین کو جینے نہیں و ہے ۔ ہر ہاتھ میں

یقر ہوتا، لوگ تم پر زبان سے بھی نشتر زنی کرتے اور پھروں سے سنگ باری بھی، بہت برا ہوا جو بھی ہوا مجھے احساس ہے۔ مگریوں دنیا سے حجیب جانے سے تمہارا نہ ہی فساد بورا ہوگا نہ ہی ملال،

اٹھو بیٹھا خدا ہے معافی مانگو، جینا تو ہوگا، گھٹ

کھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ 'جی' ہی لیا

'' آئی مجھے ڈرلگتا ہے۔ کھرے ماہر نکلنے ہے خوف آتا ہے۔ یون لگتا ہے جیسے وہ سامنے ہی كمر ا ہوگا وہ مجھ پر ہنے گا۔ میرا مذاق اڑا ہے گا میری تو بین کرے گا ذیب کارے گا بچھے۔'' (کے '' سب خوف سب اندیشے دل سے نکال دو میری جان، وہ ایک حادثہ تھا اور اُسے ایک بھیا تک حادثہ مجھ کر بھول جاؤ۔'' فاخرہ اے مجھا سمجھا کر عاجز آ رہی تھی۔

'' اٹھو بیٹا نہاؤ، صاف ستھرے کیڑے پہنو اورا بھی کبنی ہے معافی مت ما تگنا ،تھوڑ اوفت کگے گا وہ مہیں معاف کرد ہے گی۔وفت تو لگتا ہی ہے نا ، شکر کرو که فرقان بھائی کوکسی بات کانہیں پتا، وہ تم سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔اللہ معاف کرویتا ہے دنیا معاف نہیں کرتی اُٹھو بیٹا نہا كر فريش موجاد اور مهت و جرأت كا مظاهره كرتے ہوئے زندگی كی آئھوں میں آئميں ڈ ال کرجیو، نماز فجرا دا کرواور اللہ ہے معافی مانکوء خير مانگواورالله كاشكر بھی ادا كرو۔ وہ پاک ذات

ہے علیوں پر بر دہ ڈاالنے دالی " فاخرہ اُتھی اور وضوکر نے چلی گئی \_امن کے دل کو فاخرہ کی باتیں لگی تھیں ،امن بھی وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔

فاخرہ نے سلام پھیراتو دیکھا اس کے پاس امن بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ فاخرہ کوخوشی ہوئی اور اُس کا دل آزدہ بھی ہوا واقعی امن کا درو لانتنائ تھا۔

و ہیں بیٹھے بیٹھے فاخرہ کے دل میں ایک بات آئی تھی اور جیسے اُس کے دل میں ڈھیروں سکون اترتا جلا گیا۔ وہ فیملہ کرچگی تھی کہامن کواینے گھر کے جائے گی۔ ہر دونت اُس کے ساتھ اُس کی طاقت بن کرر ہے گی لینی کی طبیعت ٹھیک تھی پھر بھی کسی ایمر جنسی کی صورت میں بشیراں کو اُس کے بات بھیجا جاسکتا تھا۔

ن<sup>و د</sup> بہت شکر بدیثا، اب ایسے ہی روزنما زیڑھا كرنا، ديكهنا خود كو خداكى ينابهون مين ويناكتنا سکون دیتا ہے۔ شب اُ س سے مانگا، کرواُ س سے ہم کلام ہوا، کروائس ہے راز و نیاز کیا کرو۔ ''جي آنٽي ،اڀ کيا کرول گي-''

'' اب قرآن یاک کی تلاوت کرو پھر تیار ہو جا دُ \_ میں ناشتا بنائی ہوں پھر میں اپنی بیٹی کوخود كالج جيمور كرآؤل كى فيك ہے نا۔ ' فاخرہ كا شہد آئیں، جا ہتوں ہےلبریز لب ولہجہا ہے اندر اثر پذیری رکھتا تھااورامن پر بھی اثر ہور ہاتھا۔

☆.....☆

أجالا كو ترسري جانا تھا۔ پچھ ينئے يودے اُ گانے میں جے اور پنیری کی ضرورت تھی۔ زرینہ شام کی جائے کا انظام کررہی تھی تبھی لبنی چلی آئی ۔ وہ کلاس فیلوتھیں مرکبنی سرکاری اسکول میں ير هي تهي جبكه أجالا شي پيلک اسکول ميں پر هتي

'' دل کرتا ہے تیرے گال کھیر چ کر دیکھوں اورتمہارے گلانی ہونٹ چھید کر دیکھوں کے نیچے ہے کیا نکاتا ہے۔ بہت حسرت ہے سیمیرے ول کی '' کبنی نحیلا ہونٹ دانتوں تلے دیا کرشرارت

ہے بولی۔ ''بس ایک چیز نکلے گی اور بے تحاشا نکلے گی۔ خون بس خون ۔'' وونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کرہنس پڑیں۔ پھرلبنی جلی گئ<sub>ی۔</sub> أجالا آج نرسري جانا جاه ربي تفي ممر تهيس چاستی تھی۔ کوئی بات ہیں کل سہی۔

☆.....☆.....☆

فردانے اپنی تمام جائیداد اریز کے نام کردی تھی۔اریزاندر سے بہت خوش تھا مکراس نے اپنے کسی بھی عمل ہے ٹابت نہیں ہونے دیا۔ وہ کمال کا ادا کارتھا۔اُئےائے تاثرات چھیانے آتے تھے۔ ا گلا دن سنڈ ہے کا تھا۔ اُن کا نکاح ہونے کے لیے اریز نے جمعہ کا دن منتخب کیا تھا۔اُس کے یاس جیرون شفے جو بھی کرنا تھا کہل انہی دنویں میں ہی کرنا تھا اور کوئی راہ تبھائی تہیں دے رہی تھی پھر اُس کی نظر کرم کوٹر پر آن تھہری۔ اُس نے ایک دن ہی خصوصی التفات برتا تو کوثر اُس کے قدموں میں آن حمری۔ لڑ کیاں اُس کے کیے بہت آسان ہدف ثابت ہوتی تھیں۔

حرام کھانے والے حرام کرنے والے خوش گمانیوں میں مبتلا رہتے ہ*یں کہ*وہ یا کمال ہیں۔ بیہ بات بھول جاتے ہیں کہ حرام چیزیں اُن کو پسند ہیں اور وہ ہلال چیز کو بھی حرام کر کے کھانا پیند كرتے ہيں۔ تو تھيك ہے اللہ السے شريبندوں كى ری دراز کرتا ہے اور جب تھینجتا ہے تو ایسے لوگوں کی ساری طراری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔

بہت بنتی تھی۔ دہ اُس کی کزن تھی۔ '' آؤلبنی، کیسی ہو۔'' اُجالا بہت تیاک ہے اُس کے گلے گئی تھی۔ دونوں ہنستی مسکراتی ہوئی۔ باتوں میں مَّن ہو کئیں ۔اسٹڈی کی یا تنیں ، اوھراُ دھرکی۔ '' جائے'' مجمی زرینہ جایئے لے کر آگئی

تھی ۔ پھر بھی و دنوں کی دوستی تھی لیٹی

اس دفت وہ اُ جالا کی اسٹڈی میں تھیں ۔اُ جالا نے خالی جائے دیکھ کرزرینہ ہے کہا کہ ساتھ کچھ لے كرآ ؤ\_اُ جالانے بازار ہے سموے بھی منگوالیے منے زرینہ بھی اسٹیکس کے طور پر کافی مجھے لے آئی تھی۔ باتوں میں دفت کے گزرنے کا یہ ہی نہیں جلا، وہ بھلےروزمکتیں مگراُن کی بانتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ ادد کیا کررہی تھیں میرے آئے ہے ہیلے۔'' لبنی نے اس کے اطراف نظرو دڑائی۔ من بس زسری جانا تھا <sup>م</sup>یجرتم آسکیں۔'

''او ہو، میں نے تو دفت ہی ضائع کیا نا ،اجھا میں جلتی ہون۔''

" و وقت جتنا بھی قیمتی ہو، کا م جتنا بھی آہم ہو، مراینوں سے بر ہر کھیل ہوتا۔"

'' نداق کررہی ہوں، ویسے ہی ،اب چلتی

'' بازاض ہو کے جارہی ہو۔'' اُ جالا نے اُس کی آئکھوں میں جھا نکا ذرا ساینیچے جھک کر۔ '' ارے پاگل ہو، ناراضی لیسی میری جان ۔'' لبنی نے چٹاجیٹ اُس کے گال چوم کیے اُجالا شر مائنی مارے حیا کے اُس کے گال دھکنے لگے۔ ' أف ایک تو بیتمهار ے اناروں جیسے گال ، تمہیں تو تمام عمر بلشر آگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسے گلوئنگ اور شائنگ گال، ویسے اُجالا بھی بھی میرادل کرتا ہے ......'' اُجالا بھی بھی میرادل کرتا ہے .....'' اُجالا نے اپنی آئمیں

دوشيزه (الما)

اریز نے کوڑ ہے گئے جوڑ کیا۔ کے دوا کیاں اُسے لا کر دی تھیں جو کوٹر کو دو دان کے اندر اندر فروا کو دین تھیں۔ جائے میں پائی میں ، کھانے میں جیسے بھی۔

اور ٹھیک دو دن بعد فروا کی طبیعت بہت خراب ہوگئی اریز محبت لٹاتا اُس کے ساتھ رور ہا تھا۔ وہ اُسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اُس کا کام ہو گیا۔ جب اُسے ہوش آیاوہ ا پنا بچه کھوچگی کھی ۔ وہ روئی تڑیی بلکی اریز اُسے ساتھ لگائے اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کرتار ہا۔

فروا کا اریز نے بہت خیال رکھا فروٹ، محوشت، دوده این نگرانی میں پلاتا۔ اریز کے فروا كاتيخ لا دُ كيمات نازنخ بالفائ كه حدثين، جمعرایت کی رات انہوں نے ایٹھے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور جمعہ کی صبح صبح ہی اُسے گھر سے کال آئی تھی۔ اُس کی مما کی طبیعت بہت خِراکِ تھی۔ اریز بہت اب سیٹ تھاوہ فروا کو بتا کر بہاولپور چلا گیا۔ کے

☆.....☆.....☆

'' السلام وعليكم سر!'' اريز كا ايك باتھ اسٹیئرنگ پرتھا جبکہ دوسرے ہاتھ ہے اُس نے سیل فون کان ہے لگا رکھا تھا۔ '' وعلیکم السلام مائی سن ، کیسا ہے میرا شیر۔''

بہت پُر جوش آ واز تھی۔ '' ٹھیک نہیں ہوں سر، بہت تھ کا تھ کا سا۔''

''اوہ ، کیا ہوگیا میرے چیتے کو۔'' '' اُس عورت کے ساتھ چیک کررہا تو خود پر جبر كركر كے أكتا ساحميا۔'' أس نے بینڈ فری لگالی كيونکا اُے اس طرح ایک ہاتھ میں سیل فون پکڑنے ہے ماڑی ڈرائیوکرنے میں مشکل چین آرہی تھی۔ '' واقعی لگتا ہے تم ذہنی طور پر بہت تھک مھے

ہو۔ ' مقابل بھی ماسٹر ماسئٹر تھااور بچیین ہے یالاتھا

أس نے ازیر جو ہدری کو ۔اس کا مزاج آشنا تھا۔ '' جسمانی اور زہنی تھکن نے نڈھال کررکھا ہے، اُس گھٹیا عورت کے ڈراموں نے عاجز کر ڈ الا مجھے، ابھی بھی مما کی بیاری کا بہانہ بنا کر نکلا ہوں ور نہ و وکل نکاح کے لیے تیار جیتھی تھی \_'' '' مما کی بیاری کا بہانہ، کون سی مما وری

فني -'' بھر پورمزا لیتے ہوئے قہقہہ لگایا گیا۔ '' میرا بہاولپور میں بہت عالیشان کھر ہے سر۔جس کود مکھ کرنگا ہیں جیرہ ہوجائی ہیں۔میرے بابا سنگا بور میں ہوتے ہیں۔ بہن بھائی لندن یر صنے گئے ہوئے میں ہاہا۔ اریز نے اپنے ای

خصوئے جملوں کا لطف لیا۔ '' اب بات کہاں تک بینجی۔'' مقابل سنجیدہ کام کی بات پرآ گیا۔

ُ '' رحِیان اپنی بھی کی ضدیر ہار گیا۔ اُس نے اُ ہے ملتان میں شیلون کی اجازت دی یانہیں مگر چیک ضرور دے دیے، وہ بھی خالی۔'وہ رُکا۔ " گڏوري گڏي'

'' ایک چیک کیش کروایا اور گاڑی خریری سیون کا سامان خریدا، کچھ سامان کراچی لینے گئے تو و ہاں اُس عورت ( واضح رہے کہ اریز حقارت ہے فر وا کوعورت کہدر ہاتھا ) کی طبیعت مجڑ گئی لیڈی ڈاکٹر کے ماس گئے تو پتا چلا کہوہ ماں بننے والی ہے۔' ''' پھر .....'' اریز بعد کی ساری تفصیل اُسے بتانے لگاوہ ساری ہات سُن کرخوش ہو گیا۔ '' شاہاش مائی سن ، اب کہاں جارہے ہواور

در میں لا مور جار ما موں ، مجھ در لی می میں رہوں گاء آرام کروں گا۔ پھرتازہ دم ہوکر آ کے کا یلان کریں مے سر، سب کھے میرے نام ہو چکا ہے۔ فروا رحمان بے کار برزہ ہوگی ہے اب



میرے لیے کا بی رقم بھی ہے میرے پاس اور خال مطلوبہ اور کی بیس ہے ۔''سرکوطیش آنے لگا۔ چیک بھی ۔'' چیک بھی ۔''

'' تم ٹھیک کہتے ہواب فروا کو ہاڑے میں الٹھی کالج آئی جاتی تھیں۔'' پہنجاؤ کے کہ قبر میں۔''

''سرابھی بچھ بیانہیں، جیسے آپ کومناسب گئے بناد بینے گا۔'' اریز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔اُ سے بہت زوروں کی بھوک گئی تھی ۔وہ لا ہوربس بہنچنے ہی والا تھا۔

'' اوک اگلائی وجیک قابل توجہ ہے' بیاہ دانی پولیس آفیسر کی کرن ہے ذرائے کر۔' '' آج تک ہم نے کتی عورتیں، بیچا تھائے کیا کرلیا ہمارا پولیس والوں نے ۔' ار بز طنزیہ ہنسا کے کرلیا ہمارا پولیس والوں نے ۔' ار بز طنزیہ ہنسا کے رہنا، میں کل اسلام آبادیت لا ہور ملتا ہوں تم ہے، اور ہاں سجاد کی کوئی خیر خبر ہے۔' اُسے

ا چانگ ہے یاد آیا۔ '' سر آپ شاید بھول رہے ہیں اُس نے آپ کو بتائی تھی ساری کیائی۔''

" ہاں شاید وہ کسی لڑگی نے دوسری کا نام استعال کرکے اُسے دھوکا دیا تو سجاد نے طیش میں آ کراُ ہے ماراذ لیل کیااور .....'

" نایاب ألوكا بنها أے بتانہیں سكتا تھا كه به

مظلوبالا کی میں ہے ۔''مرکومیس آئے لگا۔ ''نایاب کا گوئی دوش میں ، دراصل وہ دونوں انتھی کا لجے آتی جاتی تھیں۔'' ''بھاڑ میں گئی وہ امن تمن ۔''

''میں نے اُسے عروہ کا تمبر دیے دیا ہے اب وہ بہت جلدعروہ رحمان پر کام کرےگا۔ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے۔''

'' چلوٹھیک اب بھر بات کریں گے بیٹا۔'' وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔

'' او کے سر غیک کیئر، کیلتے جیل جلد۔'' اریز نے سیل فون ڈلیش بورڈ پر پٹجا اور گاڑی کا ژخ پی کی طرف موڑ دیا۔

ا جالا عرفان کے ساتھ برسری جاکر بہت سارے نئے ، کیلے اور پنیری لے آئی تھی اوراب ضبح سے خود بھی ایکان ہور ہی تھی اور ساتھ عرفان کو بھی

اُن کے گارڈان میں ایک مصنوی بہاڑی بھی۔

ہنائی گئی ہی۔ وہ او نچائی میں بہت زیادہ نہیں ہی۔

چوڑائی کانی بھیلی ہوئی تھی بہاڑی دیکھوکر رہ جاتا

دل لبھاتی تھی اور دیکھنے والا تا دیر کھوکر رہ جاتا

تھا۔ محبت وحویت کا عالم ہی اور ہوتا تھا۔ اُس کی وجہ بہاڑی پرنصب کیے مختلف رنگوں کے بھراور پھوروں کے درمیان اُگی ہوئی سرسبز شاداب پھروں کے درمیان اُگی ہوئی سرسبز شاداب گھاس، کچھ بہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں کے گلابوں کی بہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں کے گلابوں کی بہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں اُن جہرنا اُن والم یہاڑی کی جو بہتا بانی کا جھرنا اُن والم یب منظر پیش کرتا تھا کہ بس و کیھنے والا مہوج سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹار کی مانند مہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹار کی مانند مہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجا تا تھا۔ آبٹار کی مانند مربوح سا بانی عال ب

(دوشن ودر



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



و یکھا بہت اسٹانکش سا بنگ کلر کا بوتیک کا سوٹ تھا۔ اُ جالا نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا تو انہوں نے اے فٹافٹ تیار ہونے کا کہا وہ اپنے مرے میں چلی گئی۔

جب وہ تیار ہوکرنگی تو تیاری کے نام براس نے اپنے لیم گھنے سیاہ بال کھلے جھوڑ رکھے تھے۔ آئکھوں میں ہلکی ی کا جل کی دھارتھی ، لبوں پر نیچرل لپ اسٹک لگانی تھی ، اتن می تیاری نے ہی اُس کے معصوم حسن کو دؤآ تشہ کردیا تھا۔

آج 25 می هی ۔ اُجالا کی برتھ ڈے ! وہ ہر سال بھول جاتی تھی اور سعد ہر سال یا در کھتا تھا۔ ہوی اُس نے ہال میں انظام کر ایا تھا۔ ہوی کی گلاس کی نیبل پر بہت ہوا خاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ سولہ موم بتیاں جلائی گئی تھیں ۔ سارا خاندان مو میمان آگئے تھے ۔ لبنی اس کے ای ابواس کے میٹے مرقان اور رحمان بھی آئے تھے ۔ فالدا کی تھیں ۔ ان کے بیٹے فرقان اور رحمان بھی آئے تھے ۔ فالدا کی تھیں ۔ ان کے بیٹے ور کی اسے لوگ در کی اسے لوگ در کی اسے لوگ در کی کے ان اور دھیاں ہوئی ۔ اُجالا پہلے تو دیگ رہ گئی اسے لوگ در کی کے انتہا خوش ہوئی ۔ در کی کی آئے ساری بات بھی میں آگئی تو وہ بیان خوش ہوئی ۔

''آؤاوا، بیسر برائز تھا میری جان، میری قریبان میری گریا۔''بہت ی نظریں اُجالا کی طرف اُنھی تھیں اور تھوڑی دیر بعد والیس لوٹ آئی تھیں۔ مگر رحمان احمد کی نظریں والیس بلٹنا بھول گئیں۔ رحمان اُن کا کُرن تھا اور سعد اور رحمان کی گاڑھی جھنی تھی۔ رحمان کی گاڑھی جھنی تھی۔ رحمان کی گاڑھی جھنی تھی۔ رحمان خیا۔ گھر کم کم بی آنا ہوتا تھا۔ گھر کم کم بی آنا ہوتا تھا۔ گھر آج کیا ہوا۔ بجیب سافیل ہور ہا تھا۔ وہ عمر میں اُس سے کافی جھوٹی تھی، مگر دل جراکر لے گئی میں اُس سے کافی جھوٹی تھی، مگر دل جراکر لے گئی میں اُس سے کافی جھوٹی تھی، مگر دل جراکر لے گئی میں اُس سے کافی جھوٹی تھی۔ میں اُس خور بنستی مسکراتی گئے گئی ہوئی تھی سعد کے۔ میں اُس خور بنستی مسکراتی گئے گئی ہوئی تھی سعد کے۔ اُس خور بنستی مسکراتی گئے قسط آسمندہ ماہ ملاحظہ سیجیے )

اُ جالا کو اگر این گاروان ہے اتن مجبت کھی ۔ گاروان ہے اتن مجبت کھی ۔ گاروان ہے اتن مجبت کھی ۔ گاروان ہے این مجب کوجہ ہے اور ہے اور اور اُ جالا عرفان کو مختلف ہدایات و ہے رہی کھی ۔ اُس کے بال بار بار بھر کر نیسنے بھری بیشانی پر چیک جاتے تو اُ جالا اینے مٹی بھرے ہاتھوں سے اپنی لہراتی زلفوں کو کا نوں کے بیچھے اُڑس لیتی ۔ کھا و مٹی ہے اُس کی بینے بھر ہے کہ جگہ بھر چی تھے ۔ اُس کی بلیوجنیس کی بینے بھر ہے کہ جگہ بھر چی تھی کہ اُسے بیور کے تھے ۔ اُس کی بینے بھر ہے کہ جگہ بھر چی تھی کہ اُسے بیرون تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اُس کی بینے کی ہوئی تھی کی ہوئی تھی ہوئی تھی

و این مگری کدائے خربی نہیں ہوئی کدکب سعد مرتضی آئے کب چوکیدار نے گیٹ کھولا اور کب سعد مرتضی آئے گاڑی پورچ میں کھڑی کی دہ عرفان سے سب گلے ترجیب سے رکھوارہی تھی۔
مرفان سے سب گلے ترجیب سے رکھوارہی تھی۔
مجمعی سعد مرتضی اُئے آوازیں دیتاویں چلا آیا۔
معد نے اُس
کی حالت دیکے کرمصنوی چرت کا مظاہرہ کیا۔
کی حالت دیکے کرمصنوی چرت کا مظاہرہ کیا۔

'' اوالا ..... ہول '' وہ لاڈ ہے ہولی۔ '' نو ، نو ، نو اُ جالا نہیں ہو گئی ہے، بیری لاڈلی بہن اُ جالا تو جہاں جاتی ہے روشنی ی بھر جاتی ہے ہر طرف اُ جالا ہوجا تا ہے، یہ تو کوئی گندی سندی میلاکی ہے۔' وہ شرارت پر آ مادہ تھا۔ اس لیے مسلسل اُ ہے زیج کررہا تھا۔

''بعیا....''اُ جالاُ تُفکی اور سعد کی طرف کیلی۔ '' پیچھے پیچھے! مجھے گندے ہاتھ مت لگانا، چلو نہا دُ مِاکر، گندی بجی۔''

" میں کیا ہے ۔۔۔۔۔ " سعد کے ہاتھوں میں تعامص میں تعامص میں تعامص میں تعامص میں تعامص میں تعامل کیا تھا۔
" سر برائز ہے، پہلے نہا کرا جماسا تیار ہوجا و محرد کھا وُں گا۔ " سعد نے جسس پھیلایا۔
اُجالا فریش ہوکرنگی تو سعد نے ایک شاپر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا نے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا کے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میہ پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ بیا کہ کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ کے تاہ کرکہا کہ کرکہا کہ میں پہنو، اُجالا ہے شاپر کھول کر اُسے تعام کرکہا کہ کہ کہنوں اُسے کرکھا کرکھا کو کرکھا کرکھا کرکھا کرکھا کر اُسے کہ کرکھا کرک





www.Palini.com



### زندگی سے نبردآ زما ہوئی دوشیر و کا رہندگی نامید، ناولٹ کی صورت

قرار پائیس\_

سروبول کی دھوپ، بہار کی خوشگوار ہوا،
گرمیول کی بیتی دھوپ میں نیم کی شخدی جھاؤں
اور برسات کے موسم میں بوندول کی بھوار سے وہ
اس ونت بہت لطف اندوز ہوئی جب درخت کے
اوپر پرندے اپنی مخصوص بولی میں ''اللہ'' کا ذکر
کرتے ہوئے اپنی جبجہاہٹ سے اس کے کانوں
میں رس گھول دیتے۔ لیکن خزال کے آتے ہی وہ
پرندے نہ جانے کہاں چلے جاتے اور جاتے جی وہ
اس کے خوبصورت کمات اپنے ساتھ لے جاکراس
کوافسردہ کر جاتے۔ بھر وہ بہار کا انظار کرتی بھر
جوں ہی بہار کے موسم کی آمد ہوتی اس کے تمام
پرندے دوست واپس آجاتے۔

☆.....☆.....☆

اس کے علاوہ اسے بچین سے ہی فوجی بہت بہند تھے۔ حالانکہ اس کے خاندان میں دور دور تک کوئی فوجی نہیں تھا تکر ان کے جن کارناموں سے یا کستان کی تاریخ بھری ہوئی تھی اس پراسے بہت فخر جین میں اس نے سب سے زیادہ جو کھیل کھیلے سے وہ گڑیا گڈے کی شادی یا پھر آ یا ہوجھی تھی۔ یوں تو گڑیوں سے دہ بچین سے کھیل رہی تھی مگر گڑیا کی شادی کا کھیل اس نے صرف دس برس کی مثادی کا کھیل آئس نے صرف دس برس کی عمر بیس کھیلا تھا۔ جب 5th کیاس بیس گڑیا کی شادی کا سبق پڑھا تھا۔ آئس کے ایک مخصوص سے شادی کا سبق پڑھا تھا۔ آئس کے ایک مخصوص سے کو نے بین وہ اسپنے کھلونے اور چھوٹے بہن معلونے اور چھوٹے بہن بیا کرتی تھی۔

اس کونے کے ذرا فاصلے پر شم کا درخت کرمیوں کی پہتی دھوب کو کم کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔خوبصورتی سے جا ہوا محبت بھرا گھر اس کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ بڑے سے آ نگمن کے اس کونے کوخوبصورتی کے ساتھ سجا کر وہ ایک جھوٹے سے گھر کا نقشہ بنا دیتی جہاں ڈائننگ، ڈرائننگ دوم، ٹی وی لاونج اور کمرے جھوٹے جھوٹے محصوں کی صورت میں موجود ہوتے ایک طرف مصوں کی صورت میں موجود ہوتے ایک طرف سے جاتے ہوئے زینے کی میڑھیاں اس کا کجن







تھا نوج کے حوالے ہے وہ ہر پروگرام بہت شوق شامل ہو چکے تھے۔ سے دیکھا کرتی تھی۔

. یبال تک کہ وہ جب گڑیا گڑے کی شادی
کرتی تو دولہا ہمیشہ وہ فوجی ہوتے جو کھلونوں کی
صورت میں اس کے پاس موجود ہے ادر گڑیا کی جگہ
اپ تصور میں اپنے آپ کو دلہن ہے فوجی گڑے
کے پہلو میں جیھے ہوئے محسوں کرتی تو اس کا
سیرد ان خون بڑھ جاتا۔

اس کے علادہ سب سے زیادہ دلچسپ منظروہ ہوتا جب دہ اپنے بابا جان کے ساتھ بازار جاتی تو گریا گئے ہے مسلک کھلونے فرید نے ساتھ ساتھ فوج سے مسلک کھلونے فرید نے ساتھ ساتھ فوج سے مسلک کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ پھر یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہوگئی۔ اس کے کھلونوں میں مختلف چیزوں کے علاوہ فوجی جیپ ، ٹیمنکر، پستول، مختلف چیزوں کے علاوہ فوجی جیپ ، ٹیمنکر، پستول، منامل تھے۔ جو اس کے علاوہ فوجی جیپ نام کے شوق کو ساتھ کوئٹ کو ساتھ کوئٹ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کوئٹ کے ساتھ کوئٹ کے ساتھ کوئٹ کے ساتھ کوئٹ کے ساتھ کے ساتھ

جب وہ فوجی جلتے تو ایسا تائر پیش کرتے جیسے ٹریننگ اور جنگ کے وفت ایک فوجی کرتا ہے۔ان ہی کھیلوں کے درمیان اس کی امورِ خانہ داری میں رکیسی بڑھتی گئی۔

ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا تو اس نے بھین ہے ہی شروع کر دیا تھا اور پندرہ سال کی عمر تک وہ ایک وہ ایک ہنر مند ،سلیقہ شعارلڑ کی کا روپ دھار چکی تھی۔ اس عمر میں آ کر وہ اس درخت کے بنچ کھیاتی نہیں بلکہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی اس کے بعد جائے بنا کر بابا اور امال جان کو بیش کرتی اور پھر اسکول جانے کی تیاری جان کو بیش کرتی اور پھر اسکول جانے کی تیاری حرق ۔ یہ معمولات اس کی روز مرہ کی رونین میں کرتی۔ یہ معمولات اس کی روز مرہ کی رونین میں

شامل ہو میکے تھے۔

اس کے ملاوہ وطن کی محبت کا جد بہاس کے اندر

کوٹ کوٹ کو کر مجرا ہوا تھا۔ 7th کلاس میں اس نے

اسلامیات کے ایک سبق میں ہمارے پیارے

منالیق کی مدینہ کی طرف ججرت کا واقعہ پڑھا تھا۔
جب ججرت مدینہ کے وقت رسول التعلیق نے مکہ

کی طرف د کھے کر فریایا تھا۔

کی طرف د کھے کر فریایا تھا۔

''اے مکہ مجھے تجھ ہے محبت بہت ہے مگر تیرے لوگ مجھے بیہاں رہنے ہیں دیں گے۔''ان لفظوں نے اس کے دل پر آتنا گہرااڈر کیا تھا کہ جو بھی اس کے وطن کے خلاف بات کرتااس کے تن بیرن میں آگ لگ جاتی ۔

اسے اپنے وطن سے دل و جان ہے محبت میں اس کی سب سے بردی خواہش آ برقی میں جا کر وطن عزیز کی خدمت کرناتھی گر افسویں کھر اور خاندان کے احول نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دگی اور اس کی خواہش دل کے کسی نہائی خانے میں وفن ہوگئی۔

زندگی کے ہیں برس گزر جانے کے بعد نہ بہن بھائی وہ رہے تھے۔ جوایس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

سب کالج یو نیورسٹیوں میں پہنچ کر اپناستقبل سنوار نے کی جدو جہد میں لگ مجئے تھے اور نہ ہی اس کے برند سے دوست رہے تھے کیونکہ آئین میں چھوٹی می بیٹھک بن جانے کی وجہ ہے درخت کو کا شاپر ااور درخت کے گئے ہی پرندول کے محوسلوں کے ساتھ ساتھ اس کی تفریخ کا واحد شھانہ بھی ختم ہو گیا۔

ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ درخت کی کٹائی کے وقت اس کی عمر وہ تھی جب انسان لڑ کپن کی حدود سے نکل کر جوانی کی

(دوشده ۱۹۶۰)

Seefon

وہلیزیر قدم رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بیسوج کر خود کوسکی دی کہ میں اب کھر کے، دوسرے حصے سجاؤں گی مگر جہان اس نے گھر کوسنوار نے کی

بھائیوں کی بدئمیزی ہے ہمیشہ اس کی محنت یانی میں مل جاتی اور گھر ایک دفعہ پھر کہاڑ خانہ لگتا۔ وہ دل مسوس کر رہ جاتی کیونکہ بھائی بھی اب اس كى ايك آواز برلبيك كهنے والے مبيس رے تھے بلکہ خود مختار ہوگئے تھے۔جنہیں ہر معاملے میں آئی مرضی جلانی ہوتی ہے۔ایک دفعہ پھراس کی آرز وسوچ بن کررہ جاتی کہ اب میں ایناصرف ده گھرسجا دُن گی جواس کا اپنا ہوگا۔ جس

کی زیمن ازی اور حیبت اینا ساتنان ہوگی۔ جہاں صرف اس کی این مرضی چانگی به جہاں وہ اینے ساجن کے ساتھ مستقبل کے حسین خواب دیکھیے کی ۔ کیونکہ اب و دعمر کے اس جسے میں تنی ۔ جہال بجین اور اس ہے منسلک چیزیں بہت دور رہ جالی

#### ☆.....☆.....☆

ا دھرعمر کا اکیسوال سال لگا۔ أ دھراس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ چندر شتے تو خاندان کے ہی موجود تھے کیونکہ اس کا مصرایا بورے خاندان میں مشہور فعا۔ اس کی رہنتے دار خانون آنی بیٹیوں کواس کی شالیس دیا کرتی تحییں ہے سب

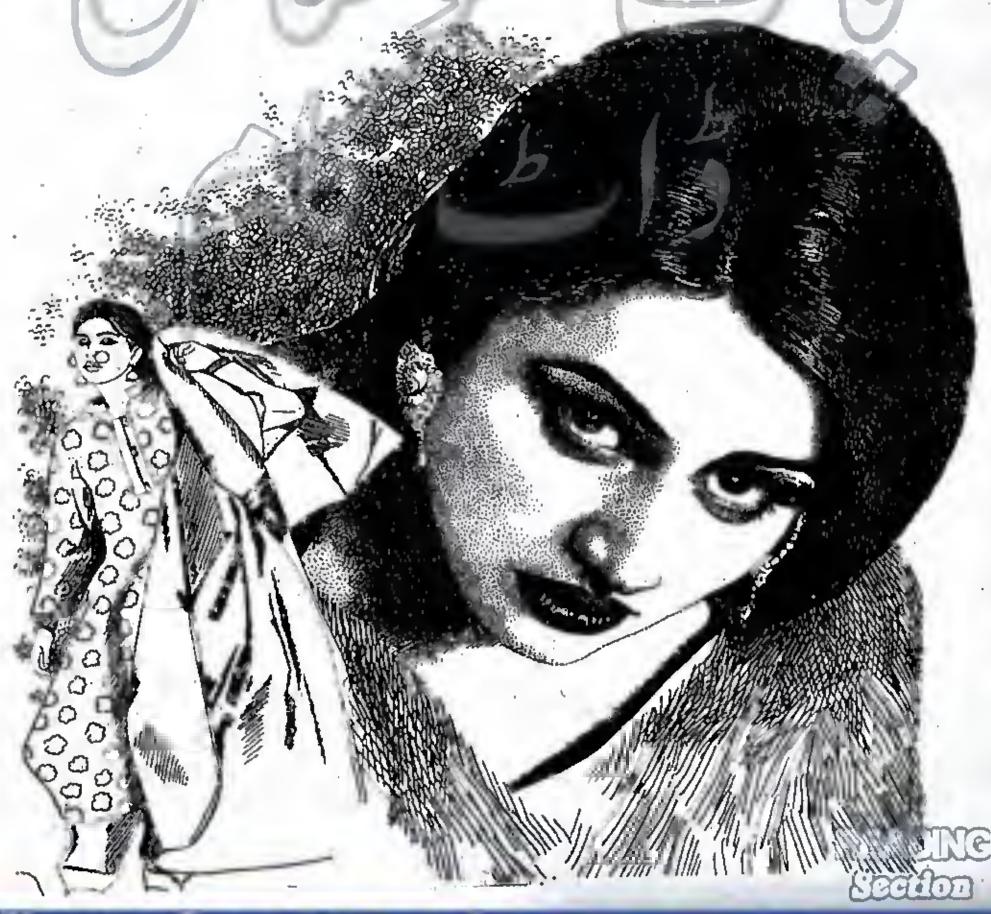

☆.....☆

ولید کارشتہ قبول کرلیا گیا جب اس کے کا نوں میں پیخبر پہنچی تو اے اپنی بھین کی خواہش بوری ہوتی محسوس ہوئی وہ سیکنڈیکے ہزارویں کہتے میں اييخ گھر كو جنت نماسجا جيكى تھي ۔

جس خاندان میں بھی کسی کڑ کے نے فوجی لباس ند بہنا ہواس خاندان کے سیلے فوجی لڑ کے کی بیوی ہونے کا حسائل اسے بہتے سکین ویتا تھا اور اس نسبت کے بعد تو وہ اسے آپ کو ہواؤں کے دوش براڑ تاہوامحیوں کررہی تھی۔

رشتہ قبول ہوئے ہی دونو ں طرف سے شاوی کی تیاریاں ہونے لکیں۔ طے ریہ یایا کہ اس دفعہ ولید چھٹیوں پر آ ہے گا تو دونوں کورشتہ از دواج میں باند کھ دیا جائے گا۔ بیردن اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل شے عمویاً ابیا ہوتا ہےان دنوں لڑ کیوں یراین محازی خدا کی تصویر جھائی رہتی ہے۔ عمراس کے ساتھ اس کے برعکس ہوا وہ ولید سے زیادہ اسے گھر کو سجانے سنوارنے کے خیالوں میں کھوئی رہتی لیکن اسے بیہ پتائبیں تھا کہ خواب وخیال کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ ذراسی آ ہٹ ہوتی اور حتم۔

☆.....☆

إدهروليد نے چھٹياں ملنے كا اعلان كيا إدهر شادی کی تیار یوں میں تیزی آ گئی۔ روزانہ د ونو ل طرف بازاروں کے چکر ککتے کیونکہ یندرہ روز ه چھٹیوں میں بروگرام کواس طرح ترتیب وینا تھا کہ شادی کے بعد کھے چھٹیاں باتی رہیں تا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وفت گزار علیں۔ لہذا مطے پایا کہ جس دن ولید کی آ مدہواں دن ماہوں دوسرے دن شا دی تیسرے

سے سلے پھولی نے اپنے بوے مٹے اور خاندان کے اکلوتے فوجی میجر ولید کا رشتہ دیا پھر خالہ بھی سے پیچھے رہنے والی نہیں تھیں۔ وہ بھی اپنے خویرو فرمانبردار بینے سفیان کا رشتہ لے کر

جس کی ابھی حال ہی میں بینک میں جاب لگی تھی اور آ گے ترقی کے بہت مواقع تھے۔اس کے من میں شدت ہے خواہش جاگی۔ کاش ولید کا رشتہ قبول کرلیا جائے۔ وجہ نہ ہی اس کے او نیجے عہدے گی گئی اور نہ ہی محبت وغیرہ کا کوئی چکر تھا بلکہ وجہ صرف وہی بچین سے فوجی پسند ہونے کی

مجھولی اور خالیہ د ونوں نے ہی بہت محبت سے اس کا رشتہ دیا تھا۔ مگر اس کے دالدین کو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا آ ور دونو ں میں دن بدن میہ ندا کرات طول پکڑتے جارہے تھے کہ س کے میکے کی لاج رهیں کیونکہ دونوں لڑ کے بئی اپنی اپنی جگہ وجیہہ . شكل خوشحال برسرروز كار يره هم الكه أورسب ے برم کر فاندانی دیکھے بھالے تھے۔ بھر فاندان میں ان کی سی ہے اُن بن جھی تہیں تھی۔ جووہ کسی کورشتہ دینے میں ایکیاتے۔امی نے عاتقہ ہے اس بارے میں یو چھا تو اس نے اپن مرضی والدین کےسیر دکر دی۔

تب دونوں نے ایک دوسرے کی مرضی اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آنے والے ریشتے کو اللہ کی طرف سے تھنہ بچھتے ہوئے قبول کرلیا۔ دوسری طرف ان کے ذہن میں اپنی بتی کے بچین کی وہ یاویں بھی تھیں۔ جب اسے فو جی ا جھے ککتے تھے۔اس موقع پر خالہ کومطمئن کرنا بہت جان جو کھوں کا کام تھا۔ جواس کی مال نے خوش اسلولی ہے پہلے آنے والے رہتے کی اہمیت پر



دن ولیمداس پروگرام کے تحت اس کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔

اور بول تین دن کے مختفر سے عرصے میں وہ عاتقہ سلیمان سے عاتقہ ولید بن گئی۔شادی کے بعد ایک الگ ہی د نیا تھی۔ بول تو وہ بجین سے ہی اس گھر میں آئی رہی تھی۔ مگر تب بید گھر اس کی بھو پی کا تھا اور اب وہ جس بندھن کے ساتھ آئی میں رہنے والے ہر فرد سے رشتہ و وطر رح سے بدلا تھا۔

ماں باب اور بھو یا بھوٹی کی جگہ ساس سسر
نے اور بہن بھائی کزنز کی جگہ دیور نندوں نے
لے لی تھی ۔ اگر بچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی
خوبصورت گھر کی خواہش تھی۔ اپنی اسی خواہش کو
عملی جامہ بہنانے کے لیے اس نے ون رات
ایک کردیا تھا۔

آئی۔گھر کا ہر حصہ اس کے سلیقے کی تصویر نظر آتا۔
کو کی شخص بھی اس کے سلیقے کی تصویر نظر آتا۔
کو کی شخص بھی اس کے سلیقے کی تعریف کیے بنانہ رہ ا یا تا۔ شروع سے ہی اسپنے خیالوں میں مکن رہنے کی وجہ سے وہ بہت خاموش طبع ہوگئی تھی۔ لہٰذا سسرال میں بھی بھی کسی سے اُن بن نہیں ہوئی۔ ا

کھانا بھی ہا ہر کھا کر آئے۔ آلیک بھر بور اور آئیڈیل زندگی گزررہی تھی۔وہ آنے والی زندگی کے ڈھیروں خواب دیکھتے، بیچے کے مستقبل کی ڈھیروں با تیں کرتے ان کی زندگی ان دنوں خوشیوں کے ہنڈو لے میں جھول رہی تھی۔

ان دنوں ولید چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ جب امی نے ولید پر کسی اچھی گائنا کالوجسٹ سے عاتقہ کا چیک اپ کرانے کے لیے زور ڈالتے ہوئے اُسے سمجھایا۔

'' ڈیڑھ سال کے عرصے میں آیک بچہ گود میں
آ جاتا ہے۔ جب ہماری شادی کو ڈیڑھ سال ہوا
تھا تو تم چھ ماہ کے میری گود میں تصاور گھٹنے گھٹنے
گھٹنے ستھے۔ پہلا بچہ چتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔
لوگوں کی زبانیں بند ہوجاتی ہیں۔ ورندلوگ جینا
حرام کروکیتے ہیں اور پھر زیادہ عرصہ گزر جانے
کے بعد پیدائش میں بھی بیجید گیاں پیدا ہوجاتی
ہیں۔' ولیدنے بچھا بھی بیجید گیاں پیدا ہوجاتی

" بیاری ای جان آپ بیہ بات جان لیں کہ لوگوں کی زبا نیں بھی بند نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے لوگوں کی زبانوں کی پروا کی تو اپنی بہت سی خوشیاں کھودیں گی۔ شادی نہ ہو تو لوگوں کی زبانیں کہاسے کوئی قبول نہیں رہا ہے۔ اولا دنہ ہو تو لوگوں کی تو لوگوں کی خطاب دے وائد ہیں ۔ خطاب دے والتی ہیں۔

خطاب دے ڈالتی ہیں۔
بیٹانہ ہوتو لوگوں کی زبانیں کہ بیٹانہ ہوا۔اب
باپ داوا کا نام کیے جلے گا۔کوئی خوش ہے تو اس
کے لیے لوگوں کا حسر کوئی غمز دہ ہے تو اس سے
اظہار ہمدردی تو کردیتے ہیں۔ مگراس کے لیے
مرہم نہیں بنتے اور اظہار ہمدردی بھی وہ لوگ

Section

وہ تین سال کے عرصے میں دوسری بار باپ بننے والا تھا۔ شادی کے پہلے سال ہی سعد نے آگران کی زندگی کوخوشیوں سے بھردیا تھا۔

☆.....☆

اُن دنوں ولیدایک ہفتے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا کہ اُس نے ولید سے خالہ کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی ۔وہ دونوں ای سے اجازت لے کرخالہ سے ملنے چلے گئے۔

خالہ نے خندہ پیشائی کے ساتھ اُن کا استقبال کیا۔ دہاں سفیان آور میمونہ کی کمل زندگی کو دیکھ کراسے اپنی زندگی سونی سونی اور ناکمل محسوں ہوئی۔ اس دل میں پھر بیجے کی خواہش حاگ اتھی۔

اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ولید
کو اپنی خوا میں بتا کر اس کی مرضی جانا جا ہی ۔
ولید نے اسے حقیقت پر بنی ایک تھوں جواب دیا۔
'' جب اللہ کی مرضی ہوگی بچہ بھی ہوجائے گا۔
تم بتاؤ بچے کی وجہ سے ہمارے نے بھی اُن بن ہوگی تم ہوگی تم ہوگی ہوجائے ہم ہوگی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم ہوگی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم سے اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت ہے۔

الله اگر جھے اولاد کی نعمت سے نوازے گاتو اس کا شکر ہے ورنہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یونہی صبر وشکر کے ساتھ گزاردوں گا۔تم اس معاملے میں پر بیثان ہونا جھوڑ دو اور سکون سے رہو۔ میں نے اپنی مرضی اللہ کے سپر دکردی ہے۔ تم بھی ایسائی کرو۔ بیسب اللہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہی کرے

ا۔ پھر عاتقہ کی طرف شرارتی نظروں سے ویکھتے ہوئے بولا۔ ''اگرتمہاری شدت سے بیچے کی خواہش ہے کرتے ہیں جن میں درہ برابر شرافت ہوتی ہے۔
ورند بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی
کے آنسو د کھے کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔
بہر حال ہیں آ ب کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا
کیونکہ مجھے دنیا کی نہیں اپنی اور خود سے منسلک
رشتوں کی بروا ہے اور پھر آ پ کو دادی جیسے رشتے
برفائز کرنا ہے۔'

آخری جملہ اس نے شوخی اور شرارت سے مال کود سیجے ہوئے کہا تو لیے بھر کے لیے اُن کے چرے بہرے بیٹر میں اور وہ محبت بھری فظر ول سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ایمی سیکھیں۔

پیرائی شام وہ ڈاکٹر سارہ کی کلینک سے نکل رہے مقیق بہت مطلبان تھے۔ کیونکہ ڈاکٹر سارہ کی ربورٹ کے مطابق وہ دونوں بالکل نارل تھے۔ بس اللہ کے ہاں دریقی مگرا ندھیر نہیں۔

ولید کی سنگت میں عاتفہ نے بھی بھی اولاد کی کی محسوس نہیں کی تھی مگر ماں بغنے کی خواہشمند ضرورتھی اور بیہ آرز و سم عورت کو نہیں ہوتی ۔ شادی کے تین سال بعد بھی وہ خالی کو دھی اور گائیں ۔ شادی ہے تین سال بعد بھی وہ خالی کو دھی اور ۔ گفتان جس کی شادی اس کے بعد ہوئی تھی ۔

(دوشیزه 180)

Seeffor

دیاور ملک کودولخت کردیا گیا۔ پیخبراس پر بجلی بن کر گری۔ ولید کی ابھی تک کوئی با قاعدہ خبر نہیں ملی تھی کہ وہ زندہ ہے یا خدانخواستہ ..... شہید ہوگیا یا بھر قیدی بنالیا گیا ہے۔اس کشکش میں تقریباً بیندرہ دن گزرگئے۔

ای ووران اے سفیان کے بہاں جروال بچوں کی پیدائش کی خبر ملی۔ سفیان کے بچوں کی خوشی اور پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے کے جم کے خوشی اور پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے کے جم کے دونوں نومولود بچے جھولے میں دنیا ہے بخبر دونوں نومولود بچے جھولے میں دنیا ہے اگر بنا جلا کہ بیجیدگی کے باعث میمونہ کی حالت بہت ہیریس ہوتے ہیں۔ بہت ہیریس مگر بارہ گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں۔ ابھی بچوں کودنیا میں آئے دو گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں۔ ابھی بچوں کودنیا کی بازی ہارگی نومولود بچے جنہوں نے ابھی ماں کی بازی ہارگی نومولود بچے جنہوں نے ابھی ماں کی متا ہے کہ میمونہ زندگی کی گودکا کس شوں بھی نہیں کیا تھا کہ دنیا میں آئے ہیں۔ بہی بال کی متا ہے کورہ ہوگئے۔

کہ اسہ کہ اسہ کہ اسہ کہ میں ہوت کر گر آئی تھی کہ اب کی بار ولید چھٹیوں پر آئے گا تو اسے سفیان کے ایک بیچے کو گود لینے کے لیے راضی کر لیے گا گر اس کی نوبت ہی نہ آئی وہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ جب ولیدکی میت گر آئی۔ ابھی تو میمونہ کا غم ہی تازہ تھا کہ میت گر آئی۔ ابھی تو میمونہ کا غم ہی تازہ تھا کہ فاندان کا ایک جوان بیٹا جام شہادت نوش فرما گیا۔ ولیدکی میت لانے والے جوانوں نے بتایا ولیدکی میت لانے والے جوانوں نے بتایا تھا کہ ولیدکی ڈیوٹی مغربی یا کتان کے بارڈر پر لگادی گئی تھی۔ جہاں ویمن کی طرف سے دانے لگادی گئی تھی۔ جہاں ویمن کی طرف سے دانے گئے ایک کولے نے اسے شہادت عطا کردی۔ گئے ایک کولے نے اسے شہادت عطا کردی۔

تو تھوڑا اور انتظار کرو۔ میں آئندہ جھٹیوں آ وُں گا تب دیکھیں گے .....'' مگراہے بیمعلوم نہیں تھا کہ آئندہ بھر بھی ابیا موقع نہیں آئے گا۔ جب د ہ دونوں اس موضوع پر بات کریں گے۔ دلید کو آئے اجھی تین جار دن ہی گزرے تھے کہ ہندوستان نے مشرقی یا کستان برحملیہ کر دیا۔ اس کی چشیاں ایم جنسی میں منسوخ کروی کئیں۔ یوں تو دہ ہمیشہ ہی جھٹیاں گز ارکر جاتا تھا اور عاتے عانتے خوبصورت کمحات اس کی جھولی میں ڈ ال جاتا مگر آس دفعہ تو انتہائی عجلیت میں جانا بڑا تھااور جانے کا مقصد بھی وہ جنگ تھی۔ جوز بردی اس کے بیارے وطن پرمسلط کردی گئی تھی۔ ایک و فعد کھر ہندوستان نے اپنا کاری وار کیا تھا۔ بہرهال اس دفعہ وہ جو مادیں اور لمحات اسے سونب کر گیا تھا وہ خوشگوارتو بہت ہتھے۔مکراب وہ اُن کمات میں کھوئے رہنے کی بچائے حالات بہتر ہونے کی دعا تیں ما نگا کرتی کیونکہ اب وہ اس کی تصوراتي د نيانېيس حقيقي زندگي هي \_اورضرورېيس جو خوا یوں خیالوں میں ہو وہی حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گرآنے والے وقت میں کس قسم کے حالات اور واقعات حصے ہیں بیکوئی تہیں جانہا۔

مشرقی پاکتان کے حالات بدسے بدتر ہوتے جارہے ہے۔ ولید کی صرف اتی خبر آئی تھی کہ اس کی ڈیوٹی مشرقی پاکتان کے بارڈر پر لگاوی گئی تھی۔ وہ ہر بل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوکر جنگ بند ہونے اور ولید کے سلامتی ہے لوٹ آنے کی دعا ئیس یا نگا کرتی تھی۔ لیکن اس کی مثام دعا ئیس رائیگال گئیں۔ نہ ہی ملک کے حالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ولید کی کوئی خبر آئی۔ خبر کی تو صرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال خبر کی تو صرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال





ہوا تھا۔ اس وقت استے خلیل جبران کا وہ قول یا و أتاكم جس محص بيم محبت كرت مواسي الله كي رضا کے لیے جھوڑ وو۔اگروہ تمہارا ہواتو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ برتمہارے یاس آ جائے گااور اگر تہارا نہ ہوا تو تہارے یاس ہوتے ہوئے بھی حمہیں چھوڑ کر جلا جائے گا۔ایبانی کچھاس کے سِاتھ بھی ہوا۔اے اپنامن جا ہا مخص مل تو سمیا تھا مکراس کے ملن کا عرصہ بہت کم وقفہ کے لیے آیا تھا۔ تب وہ اینے دل کو بیسوچ کرنسلی دے لیتی شاید قدرت نے اس کا اور ولید کا استے عرصے کا ای ساتھ لکھا تھا۔ ولیدا کے ایک بچیجی تو نہ دے کر گیا تھا۔ جس کے سہارے وہ اپنی بقیا رُندگی گزار کیتی اے معلوم نہ تھا۔زندگی اس رنگ میں بھی اپنا جلوہ دکھائے گئے۔ وہ جنتی جلدی رکہیں گئی تھی اتنی ہی جلدی اجز بھی گئی تھی ۔ سفیدسوٹ پہنے وه کسی اور ہی ویٹا کی شنرادی لکتی تھی۔

جار مہینے وس ون اس طرح کزرے بیا ہی نہ چلا۔عدت کی فاتحہ والے دن سب کو بوں لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو تمراس پر سے حار ماہ حار صدیاں بن کر بیتے ولید کے بغیرایک ایک بل گزارنااے بل صراط کا سفرمحسوں ہوتا عدت کی فاتحہ کے بعد دونوں گھرانوں نے اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا سوحا وه ایک تماشائی بنی سب میچه دیکهتی اور سنتی رای۔ ہر محص کے الفاظ اس کے کانوں یہ ہتھوڑ ہے برسا رہے تھے۔سب کو اپنی اپنی پڑی تھی اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی بیہ کوئی نہیں

☆....☆...☆

جاسا ھا۔ اس کی بھو پی کا کہنا تھا اگر عاتقہ جا ہے تو سے اپنی بقیا زندگی ہمار ہے ساتھ ہی گزار سکتی ہے۔جو

ولید کی میت د کی کر تو اس پر جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا۔شدت عم نے کو یا اس کی کو یائی ہی چھین لی۔ پھویی کا واویلاء مال کی آبیں بہنوں کا ماتم بھی ایسے نہ زلا سکا۔بس خالی خالی آ نکھوں ہے سب کو دلیمتی رہی۔ بابا جان نے اس کے سامنے ولید کا ذکر کر کے زلانے کی ہرممکن کوشش کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔

☆.....☆.....☆

ای جہلم تک اس کے ساتھ رہیں وہ بھی کب تک رہتیں انٹیں بھی آخر ایک دن اینے گھر جانا تھا۔ ای کے جانے کے بعدا سے بہت اکیلاین محسوس ہوتا۔ دن تو کیسے نہ کیسے گز ررہی جاتا۔ گر رات اس پر بہت بھاری گزرتی خاص کر اس دِفت جب رات کوا خا تک چونک کراس کی آئکھ کھل جاتی تو بیڈ کے دوسرے کنارے کوخالی دیکھ كراسے ہول اشتے ويسے توروليا كے ڈيونی ج جانے کے بعدوہ کمرے میں اسلی ہی سوتی تھی مگر اس وقت میں اور اس وفتت میں ٹرمین آ سان کا فرق تھا۔ اس وفت اسے ولید کے برابر میں نہ ہونے پر بھی اس کے قرب کا احساس ہوتا اور وہ اے تصور میں ہی اینے قریب محسوس کر کے خیالوں میں ہزاروں باتیں کرڈالتی اس وقت اہے ولید کے لوٹ آنے کا انظار ہوتا اور اس انتظار میں میٹھا میٹھا دردہ پھر دوسری صبح کا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتا اور آج حقیقت میں اس کے بیڈ ہی نہیں اس کی زندگی میں بھی ولید کی چکہ اس طرح خالی ہوئی تھی کہ بھی بھی بھر تہیں سكتى تھى۔اس كے خواب وخيال تمھى حقيقت نہيں بن سکتے تھے۔ جو وہ مجھی تھلی اور مجھی بند آ تکھوں ہے دیکھا کرتی تھی۔ اس مبح کا سورج اس کی زندگی میں صرف اندھیرے کا پیغام لے کر طلوع

Seeffon

ا درا ک اس پرولید کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور وقت ہی سب ہے بڑا استاد بھی۔ وقت ہی انسان کوسب میجه سکھا تا ہے۔ وقت ہی انسان کو بنا تا ہے' وقت ہی بگاڑتا ہے۔اس کیے کہا جاتا ہے وقت وقت کی بات ہے اس نے بھی اینے آپ کو وقت کے وھارے پرچھوڑ ویا تھا کہ چنج وقت پراللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرے گا۔ وہی اس کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ اے یقین تھا کیا نسان ہے جننی جلدی اس کا رہ راضی ہوتا ہے۔ کوئی اور رشتہ مہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رات عشاء کی نماز کے بعدرور وکر دعا ما نگ رہی تھی۔تو السے قوی امیر بھی کہ اس کا رہے اسے روش ٹراستہ صر و و کھانے گا اور بھر اس رائے انتہائی مجر و انكسارى كي ساتھ دعا ما تك كرسونى تو-ايك تھوس فیصله کر چکی تھی ۔ جو دوسر ہے دن سب کو سنا نا تھا۔ 

دوسرے دن تمام بڑے ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ یوں تو سب کے سامنے فیصلہ سنا نا یہت دل گر دے کا کام تھا کیونکہ اس <u>گھری</u>ں اسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تمروہ بھی پیر بات محوارہ نہ کر عتی تھی کہ جو دیورے بھائی بنا کر لایا تھا وہی اس کا شوہر بن جائے۔ ویسے بھی اس گھر ہے ولید کی بادیں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ نداس گھر میں دلید کے بغیررہ سکتی تھی نہاس کی جگہ کسی اور کو دے عتی تھی۔ اور نہ ہی اتن کمبی زندگی اسکیلے گزار سکتی تھی۔ بہر حال اے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ یمی سوچ کر اس نے بڑے سلح جوانداز میں کہنا شروع کیا۔ ریں ہے۔ '' پھو ٹی جان آ ب اس گھر میں بہت محبت اور ار مان کے ساتھ مجھے بہو بناکر لائی تھیں مگرِ

حیثیت اس کی ولید کے سامنے تھی۔ وہی اس کے بعد بھی برقر ار رہے گی اور ابھی ہے کم عمر ہے۔اس کے سامنے بہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے ہم کب تک زنده رہیں گے۔کل جب سب دیورنندیں اپنے گھر کے ہوجائیں گے تو اسے تنہائی کا عذاب بہت ستائے گا۔ ویسے بھی آنے والی بہوئیں اور وا ما دکس مزاج کے ہوں کسی کوہیں معلوم \_اگر اس کی منشاء ہوتو کچھ عرصے بعد ہم یا سر( دیور ) ہے اس کا زکاح کردیں گے۔اس طرح اس کا گھر بھی بس جائے گااور مہتنہا بھی تہیں رہے گا۔'

جنبكاس كے ماں باپ كا كہنا تھا كدا كر وليد كا ایک بچہ ہوتا تو ہم اس متعکق سوچتے بھی۔ ہم کیا کہد سکتے ہیں فیصلہ عاتقہ کے ماتھ میں ہے جواس کی مرضی ہوگ و بئ جارا فیصلہ ہوگا۔ ویسے بھی دونوں گھرانے اس کے اینے ہیں جہاں ول جا ہے وہال رہے۔'' اس طرح وہ اتن چھوئی س غمر میں فیصلہ کرنے کی حقدارتھہر کئی۔ابھی تو وہ دنیا کوچیج طرح سے پر کھ بھی نہ یائی تھی۔ ☆.....☆.....☆

موسم بہار بہت ہی مختصر موسم ہوتا ہے اور بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے لیکن اینے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی لے کر آتا ہے۔ مگر اس کی زندگی میں تو بہت ہی کم وقفے کے لیے آیا تھا اور میچھ یا دوں ل کے حسین بھول اس کی جھولی میں ڈ ال کر ہمیشہ کے لیےخزاں کی نویدسنا گیا تھااس نے بھی سوجا بھی نہ تھا کہ اس کی خوشیوں کا زمانہ اتنا قلیل ہوگا۔ زندگی کیسے کھیل کھیلتی ہے زندگی کا ہر بدلنے والالمحہ اینے اندر ایک نیا رنگ ليے ہوئے ہوتا ہے۔قدرت کے فیصلے بھی زالے ہوتے ہیں۔ تقذیر کا صرف ایک فیصلہ تدبیر کے ہزاروں فیصلوں پر حاوی ہوجاتا ہے۔اس بات کا



READING Section

شادی یاد تھی نہ اپنی خواہشات کاعلس، نہ بچین کی کوئی بات بنه ماں باپ کا لا ڈ نہ ہی خوبصورت ک*ھر* کی آرز د، اگریچه ما د تھا تو دہ دلید کی محبت ۔ ایک د فعہ پھراس کی زندگی خیالوں میں بسر ہونے لگی۔ ممراب ان خیالوں میں یادیں تھیں اور یادوں میں کرب ناک زیدگی ۔ ویسے وہ اپنی خواہشات کے خیالوں سے تو بھی نکل ہی نہ سکی تھی مگر زندگی کے یہاں تک کے سفر میں اس کی سوچ اور خيالات ميں بہت حد تك تبديلي آ چي تھي ۔ ☆.....☆

ولید کی شہادت کے بعد ایک اور حاد تے نے ان کی زند کیوں میں ہلچل مجادی کے سفیان کے والد ظہر کی نمازیر ہوکراتھے خاہے کھر آئے مرتھوڑی دِ رمیں ہی ہارے اٹیک نے ان کی زندگی کا جراغ کل کر دیا۔ خاندان میں متواتر تین اموات سے ان کی زندگیاں اکھے کررہ سنیں ۔ 

وليدكودنيات يرده كية ته ماه مو يك تنه اورسفیان کے بچے تقریباً نو ماہ کے ہو چکے تھے بیہ عمر بچوں پر بہت بھاری کزرٹی ہے۔اس عمر میں بيح عموماً دانت نكالنے كے مراحل سے گزرر ہے ہوتے ہیں۔اس لیے آئے دن بیار رہتے ہیں ا درای عمر میں چلنا شروع کرتے ہیں ،تو خطرنا ک حد تک شریر ہوجاتے ہیں۔الی حالت میں ایک ہی بیچے کوسنجالنا بہت جان جو کھوں کا کام ہوتا ہے بھریہاں تو دود و بچوں کا مسلدتھا۔ پھرتیسراسعد جو ماں کے بغیرسوتا ہی نہیں تھا۔ جیسے تنبے کر کے داوی پھویو نے بچوں کو سنجال تو لیا تھا۔ ممر استے جیموٹے بیچ کب تک مال کے بغیررہ سکتے ہیں۔ دن کے بیشتر حصوں میں انہیں ماں کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے ابھی تو انہیں مال سے

قدرت كو يجهدا ورمنظور تفاتهم يجهرسو جنة من مكر بهارارب بهارے لیے پھھا ورسوچ رہا ہوتا ہے۔ آب کل بھی میری پھو بوتھیں اور آج بھی ہیں آئندہ آنے والے وقت میں بھی رہیں گی۔ ہمارا یه رشته بهمی نہیں بدل سکتا۔ میں جانتی ہوں آ پ میرانجی برانہیں جا ہیں گی مگر میں کیا کروں۔ میں نہ اس گھر میں ولید کے بغیررہ ملتی ہوں اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دیے سلتی ہوں ۔اس لیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ میرے جذبات كا آندازه لكاعتى بين كه مين نے بير فيصله کتے کر ہے کے ساتھ کیا ہے۔'' یہ کہتے کہتے اس کی آ واز رنده کی اوروه بھوٹ بھوٹ کرر دوی۔ وائید کی شہادت کی خبرشن کر اس کے ہونٹوں یر حیب کا جوففل لگا تھا۔ وہ بیے فیصلہ سنانے کے بعد توٹا چھوبونے تڑی کرائے گلے سے لگالیا اور

بولیں۔ '' ٹھیک ہے بیٹا تم جب جا ہو یہاں آسکتی ہو۔ اس گھر کے درواز ہے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں

ے '' سیجھ فیلے ایسے ہوتے ہیں جو تل مزاجی کے ساتھ نمٹا کئے جا میں تو نہ ہی دلوں میں کدور تیں آ بی ہیں اور نہ ہی رشتوں میں دراڑیں پڑلی ہیں ۔ عاتقہ نے بھی اس مسئلے کو بالکل اسی طرح خوش اسلوبی سے حل کردیا تھا۔ جیسے اس کی شادی کے مسئلے کواس کے ماں باپ نے حل کیا تھا۔

د دسرے دن اس کھر کے در داز ہے کو خیر با د کہتے ہوئے اس نے ایک حسرت مجری نظرانے اس گھریر ڈالی جواس نے اپنی انتقک محنت اور محبت ہے سجایا تھا۔اس طرح وہ شادی سے صرف تنین سال کے عرصے میں واپس اس دہلیز پر آ جن - جہاں سے چلی اب نہاسے کریوں کی



READING Seeffor

بچھڑے کم عرصہ ہوا تھا اورا آگے بہت بری زندگی پری کھی ۔ پری کھی ۔

اس صورت حال کو د میصنے ہوئے مال نے سفیان پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور دینا شروع کردیا۔انہوں نے سفیان کوسمجھایا دیکھو بیٹا میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں \_تمہار نے ابو کے جانے کے بعد میں اینے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔کل تمہاری دونوں بہنوں ک شادیاں ہوجائیں گی۔ گھر میں بھابیاں آئیں ك - ندجا في كس مزاج كي مول - ايسے حالات میں اسلیے بچوں کے ساتھوزندگی گزارنا بہت مشکل ہوجا تا ہے اور پھرتمہاری عمر بھی اتن ہیں ہے کہ ا کیلے زندگی گزارہ اسم نے والوں کے ساتھ مر تہیں جاتے۔تم بچوں کی خاطر ہی سہی د دسری شادی کرلو۔ کھر میں مال آجائے کی تو مجھے بھی اطمینان ہوجائے گا۔اس وفت تمہاری حالت مجھ یر زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بین بھی کب تک تمہار ہے ساتھ رہوں کی ۔ اگرتم اجازت دوتو میں عاتقہ کے لیے بات کروں۔"

ماں کے مسلسل اصرار کرنے پرسفیان نے مجبور ہوکر ہاں کردی۔ سفیان کے ہاں کرنے کی دریقی کہ وہ ایک بار پھر عاتقہ کے لیے دست سوال بن کر بہن کے یاس پہنچ گئیں۔

ان کی نظر میں سفیان کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے مال عاتقہ کے علاوہ کو کی اور اچھی ٹابت ہوہی نہیں سکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

ادهرعاتقهٔ کے مال باب اتن کم عمری میں بیٹی کی اجڑی ما تقهٔ کے مال باب اتن کم عمری میں بیٹی کی اجڑی ما تگ دیکھ کر اندر ہی اندر تھلنے لگے تھے۔ ابھی تو انہیں دو بیٹیاں اور بیابنا تھیں کہ جیابی بیٹی اتن جلدی اجڑ کر دوبارہ ان کی دہلیز پر

آ گئی ہے اس کی سوئی رندگی کو دیکھ کر انہوں نے دوبارہ اس کا گھر بسانے کا سوجا۔ مراب صورت حال کیجھاورتھی۔اب وہ البڑی دوشیزہ نہیں ہوہ عورت تھی اور ایسی صورت میں رشتہ ملنا ذرامشکل تھا تمراس وقت ان کی خوشی کی انتہا نیر ہی جب بہن ایک دفعہ پھرسفیان کارشتہ لے کرآ کئیں ۔ جب عا تقه كوخاله كي آيد كالمقصدية ا جلا تو اس نے تؤیب کرشادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے ای کو ا نکار کر دیا اور سفیان کے رشتے پر سمیعہ کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا مگروہ ماں تھیں، کیا کرسکتی محمیں ۔مردایک شاتھ جارر کھ لے کوئی فرق نہیں یڑتا مگرعورت کے لیے ایے شوہر کی جگہ کسی ادر کو قبول کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ وہ بھی ولید کی جگیاسی اور کوقبول نہیں کر عتی تھی ۔اس نے ولید کی یا دوں کے سیارے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ کیکن بید دنیا کا دشتور ہے یہاں سوائے عشق حقیقی کے کسی اور کی یادوں کے سہارے زندگی

ای نے اسے مجھایا کہ چھوٹے بہن بھائی بھی تمہارے آگے ہیں۔ ہم بوڑھے ماں باپ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ زمانے کی اور نجے بچ سے بخو بی واقف ہو۔ بالآ خران تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنے دل پر پھر رکھنے میں کامیاب ہوگئی۔

خوشحال بسر نہیں ہوتی ۔

پھراک شام خاموشی ہے ان کا نکاح ہوگیا۔
خالہ کے یہاں بھی بہت محبت سے سب نے اس کا
استقبال کیا۔ گران کی محبت اسے ہمدر دی کی طرح
لگتی حالانکہ الی کوئی بات نہیں تھی اگر وہ بیوہ تھی تو
سفیان بھی شا دی شدہ اور تین بچوں کا باب تھا اور
تین بچوں کے باپ کو بیٹی دینے سے پہلے لوگ
دی دفعہ سو چتے ہیں۔ وقت بھی بھی ایک جگہ زکتا

اطمینان کا عکس و عیصتی هر شخص این جگه خوش اور مطمئن نظرا تا-تبإسے اینداندرایک عجیبی خوشی اترتی ہوئی محسوس ہوئی کہاس کے ایک فیصلے ہے کتنے لوگوں کی زندگی میں سکون آھیا تھا۔وہ اینے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی حمر وہ خوو مطمئن نہیں تھی ۔سفیان نے اسے پہلی رات ہی کہہ ویا تھا ویکھو عاتقہ میں بچین سے ہی تم سے غاموش محبت کرتا تھا اور کزن ہونے کے حوالے ہے مجھے بدرشتہ قبول ہونے کی اُمید بھی تھی۔ میں صرف جاب کے انظار میں تقام کر جب ای رشتہ لے کر کئیں تو بہت دہر ہو چکی تھی اور ولید مجھ پر یاؤی کے گیا تھا۔ پھر جب خالہ نے ولید کا رشتہ قبول کرلیا تو چی نے بیسوچ کر مبر کرلیا کہم میری قسمت میں تہیں تھیں۔ پھرمیمونہ نے آگر بچھے اتنی محبت وی کہ میں تنین سال کے فلیلِ عربصے میں سب کھی بھول جانے یہ مجبور ہوگیا۔ بھی بھی مجھے لكتاشايدميري محبت وكالمحركة وفتي جذبه تقايد جب ئی تو اتن جلدی اُز گئی اور پھر پیطرفہ بھی تھی میں نے بھی تم سے اظہار محبت کیا ہی بہیں تھا۔ جو میرے جذبات تم تک پہنچتے میں نے بہت وفعہ تم ہے اینے جذبوں کا اظہار کرنا جایا مگر بھی ہمت تہیں ہوئی۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہیں تم انکار نہ کر دواور.....مهمیں تو بچین سے ہی فوجی پیند تھے اور ولید کا رشتہ قبول ہونے کی وجہ بھی میں یہی سمجھتا تھا بھی میں تم ہے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا بھر وه شدت ایک دم حتم ہوگئی۔ میں اس جذیبے کو کو ٹی نام نہ وے سکا۔ میں محبت کے معالمے میں بہت كمزور تقاس يا مجمر بدنصيب بيه بھي مجھ نه سكا اور آج! اہم ملیں تو کس صورت میں کہتمہارے دل میں ولید کی محبت اور میرے ول میں میمونہ کی محبت جر پکڑ چکی ہے۔ تمہارے لیے ولید کی محبت کو بھلا

ہے۔ بچین جھوٹا تو اس کی حسین یادیں جوانی کی فکر میں وصل گئیں۔ ولید سے زندگی جڑی تو باب کے گھر کی بہت

نہیں ہے اس کا کام تو چلنا ہے وہ مسلسل چلتا رہتا

سى خوشگوار با تنبس اور بے فکرى ختم ہوگئ ۔

ولید کا ساتھ چھوٹا تو اس کی یا دوں سے لکلنا مشکل ہوگیا۔

سرال ہے نگلنے کا وقت آیا تو ولید کے گھر کو حصور نامشكل ہو گيا۔

سفیان ہے شادی کا وقت آیا تو فیصله کرنا مشکل ہوگیا۔ کیونکہ سفیان ہے شاوی کا مطلب ولیدی یا د دل کو ہمیشہ کے لیے وقن کر وینا تھا۔

عاتقه سليمان سے عاتقه وليداور عاتقه وليد ے عاتقہ سفیان تک کے سفر کے ہرموڑ پر زندگی . مشكل ميمشكل ترين موتى كئي -

جس موڑیر باپ کے گھر کو چھوڑا تو ولید کا ساته تقااور بھرولید کا ساتھ جس موڑیر جھوٹاو ہاں سفيان اس كالمتظرتفا-

سفیان کے ساتھ زندگی کا نیا سفرشروع ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے شھے۔ بچوں کی جو محروی أے ولید کے گھرتھی وہ سفیان سے نکاح کرتے ہی ختم ہوگئی تھی ۔ تینوں <u>ننھے فر شتے</u> سعد ٔ معاویہ ٔ اور رمله سارا ون این معصوم شرارتول میں اسے مصروف رکھتے۔جس ہےاس کا ول بہلا رہتاا ور ان کے چیوٹے موٹے کاموں میں لگ کراہے ون کزرنے کا احساس ہی ہمیں ہوتا تھا۔

خاله إن دنول بهت مطمئن نظر آتنل -سفیان بھی اینے بیوں کی بہترین پرورش ہوتے و کیچکر بہت پُرسکون رہتا۔

و کیے آتی تو مال باب کے چروں پر بھی

(دوشیزه 186)

READING **Seedlon** 

ارزان Pa

اُلفت كاروك دِل كولكانے سے فائدہ؟ بيكار اپنے بى كو جلانے سے فائدہ؟

ا پی طرف بھی اُٹھتی ہیں پھر جار اُنگلیاں اوروں کی سمت اُنگلی اُٹھانے سے فائدہ؟

و کو میں اضافہ کر کے چلاجائے گا وہ مخص اُس کو بلانے باس بھانے کے فائدہ ؟

تنہائی میں جومرضی کے سب لوگ ہیں تو بھر محفل میں جا کے ملنے ملائنے سے فائدہ؟

اک دوست بھی ہے کانی وفادار گر ملے
یوں ہر کی سے ربط بردھانے سے فائدہ؟

جب رفت كال في لوث في آنابين بي تو قبرول به جاك ديب جلائے سے فائدہ؟

جب سعدید کی کو بھی احساس تک نہیں ہر دفت یونمی رونے زُلانے سے فائدہ ؟ شاعرہ:سعدید میمیم

اس رات اسے بڑے یہ کے بعد عاتقہ نے کہ مجی سفیان کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی مختی سفیان اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی مختی ۔ حالانکدرات میں جب بھی سفیان اس کے من میں شدت سے سفیان کی قربت کی جا بہت ابھرتی مگر وہ ہر بار اسٹیان کی قربت کی جا بہت ابھرتی مگر وہ ہر بار اسٹی جذبات کو دل کے نہاں خانے میں ڈال و بی ۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی شدت میں آتی مئی۔ میں کی شدت میں کی شدت میں کی شدت میں کی آتی مئی۔

وینامشکل ہے تو امرے لیے میموندی یادی ول

سے نکالنا ناممکن، میں تمہارے سارے حقوق

بورے کروں گا۔ مگر بیوی والے حقوق کی مجھ سے
اُمید ندرکھنا اس معالمے میں '' میں'' انساف نہ

اُمید ندرکھنا اس معالمے میں '' میں'' انساف نہ

بارے میں بوجھوں گا، نہ تم مجھ سے میرے بیت

ہوئ کل کے بارے میں سوال کرنا کیونکہ میں

وجہ ہے کی ہے۔ جہال تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ

وجہ ہے کی ہے۔ جہال تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ

تو تمہارے یا سی پہلے ہی تین عدوموجود ہیں۔ اس

تو تمہارے یا سی پہلے ہی تین عدوموجود ہیں۔ اس

تر تمہاری عزت کریں گے۔ آگے تمہیں معلوم ہوگا

سفیان کی بات سن کروہ سکتے جیسی کیفیت میں رہ گئی۔ وہ تو دلید کی محبت کو باک کی وہلیز بریہ سوچ کر دفن کرآئی تھی کہ اب اس کی زندگی صرف سفیان اور اس کے بچوں کی ہے مگر یہاں تو سفیان اس کے حقوق پورے کرنے سے معذرت کررہا

سفیان کی بات کے جواب میں وہ صرف اتنا اولی۔ "آپ نے جو بچھ کہا میں اس پرختی ہے کہ پیرا رہوں گی مگر میری طرف سے ہمیشہ ابنا دل صاف رکھے گا کہ اب بھی میرے دل میں ولید کی محبت ہے جس وقت میں نے آپ سے شاوی کا افرار کیا تھا۔ اس وقت ول سے ولید کی یا دوں کو نکال دیا تھا۔ اس وقت دل سے ولید کی یا دوں کو زندگی گزار نی ہوتی تو آپ سے شادی کی فرندگی گزار نی ہوتی تو آپ سے شادی کی مغرورت چی شہری آتی۔ آمے آپ خود بجھدار مغرورت چی شہری آتی۔ آمے آپ خود بجھدار

ووشرزه 187

ای نے اس کی شفانے گفتگوئی کر'آ مین' کہا میں تہارے لیے ہمیشہ دعا کورہوں گی۔ ☆.....☆

زندگی کے یانچ برسوں میں حالات بہت حد تك تبريل ہو ملے تھے۔اس كے مال باب تمام بچوں کی شادی ہے فارغ ہوکر کیے بعد ویکر ہے دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔ اِدھراس کے دبور اور نندوں کی بھی شاویاں ہوچکی تھیں اور خالو کے انتقال کے بعد خالہ بیار ہے لگی تھیں ۔ لہذا انہوں نے وور اندیشی ہے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی جائیدا د کی تقسیم کا فیصلہ کرلیا تھا۔

☆....☆....☆ اس رات ان کی تمام اولا وان کے کمرے میں موجودتھی اورسب بیڈیرتمام اشیاء کو تھیلے دیکھ کر ایک دوسرے کوسوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہے۔ آخر سفیان نے بات کرنے میں پہل کی۔ "ای پہلے؟"

'' بیٹا لیں اپنی تمام اشیاءا ہے بچوں میں برا برتقسيم كرنا جا ہتى ہوں اوراس گھر كون كے كرسب کوان کے حق کے مطابق حصہ وینا جا ہتی ہوں تم اس گھر کی قیمت لگوا دُ۔ بیکام میری زندگی میں ہی ہوجائے تو میں سکون سے مرسکوں کی۔' 'میہ بات سن كرسفيان ترسي كربولار

'' الله نه کرے ای کیسی یا تیس کر بی ہیں۔ ابو کے بعدہم آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الله ہماری عمریں بھی آپ کولگا دے۔ '' الله نه کرے بیٹا!'' مال نے بھی تؤی کر جواب دیا۔ ' میں تو اپنے فرائف پورے کر چک ہوں ۔ مرتم لوگوں پر ابھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بیتم لوگوں کی محبت ہے کہتم اپنی بال کے لے ایسے جذبات رکھتے ہوا درمیری خوش تھیبی کہ

اس نے اپنی زندگی کو حالات کے دِھارے پر جھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ دنیا کا کیا کرتی جے کسی مل چین نہیں ہوتا۔ جب لوگ اس سے اولا د کے بارے میں یو چھتے تو ایک میل کو تو وہ لاجواب ہوجاتی پھر اس نے ایک حل نکالا۔ سب کے سوالوں کا صرف ایک جواب ، جواس دن اس نے این مال کو دیا تھا۔ جب وہ تینوں بچوں کو لے کر ائی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ تب امی نے اسے اینے نے کے لیے کہا تو اس نے مضبوط لفظوں میں جواب دیے کرا می کومظمئن کر دیا پیٹھوں دلائل دينااس نے وليد كي تين ساله سنگيت ميں سيكھا تھا۔ ''' امی بیس کوئی ہے اولا دتھوڑی ہوں۔ تین

بچوں کی باں ہوں۔ مجھے اور سفیان کو اب اور بچوں کی ضر در ت بہیں ہے ان کی اکھی پر درش کرنا ہاری زندگی کا مقصد ہے۔ بیجے تو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے آب کو وہی ملے گا جو آپ انہیں دیں گے۔ اگرانسان کی زندگی میں اولاً د کاسکھ ہوتو وہ غیر کی اولاد پال کر بھی ل جاتا ہے اور اگر نہ ہوتو اپنی اولاد سے بھی چھے فیقل حاصل مہیں ہوتا۔

انشاء الله تعالیٰ میں ان بچوں کی الیی تربیت کروں گی کہلوگ اِن پرفخر کریں مے۔انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے میں ہرممکن کوشش کروں گی آ محے اللہ کی مرضی ۔

مجھے یقین ہے اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا تو میری بھی تہیں کرے گا مجھے اس کا اجرضرور ملے

اس د نیا میں نہیں اگلی د نیا میں ہی سمی ۔ آ پ میرے حق میں دعا کرتی ریا کریں۔ اللہ بچھے ہر قدم پر تابت قدم ریکھاور ہرمنزل پر کامیا بی عطا

Seeffor

مجھےرب نے اتن فرمانبردار اولادے نوازا کر بیٹا میری بات غور ہے سنو اور تم سب اینے کرہ میں باندھ لو۔ اگرتم اس بات پر ممل پیرارہو گے تو ہرگز نا کا مہیں ہو گے۔جو بات میں تمہیں نفیحت کی صورت بتا رہی ہول۔ وہی تقییحت تم اینی اولا دوں کوبھی کرنا تو دونوں جہانوں میں کا میاب ر ہو گے۔ دیکھومیر ہے بچو!

قدرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں ہم ان اصولول سے منہ میں موڑ سکتے۔جس نے مال کا بیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا منہ بھی ضرور دیکھے گا۔ جو دنیامیں آیا ہے اسے بہر حال ایک دن جانا ہے۔ یمی دبیا کا دستور ہے۔ یمی قدرت کا قانون ۔ یہاں ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سنجا لئے کے لیے آجا تا ہے۔

متمهارے ابوتو بالكل اجا تك جلے گئے۔ مگر مجھے اللہ نے اتنی مہلت دی ہے۔ اب میری عمر اتی ہیں ہے کہ مجھے برسوں جینا ہے اس لیے ہمیں حقیقت کوشکیم کرنا پڑے گا۔ نہ جائے کے کب موت کا فرشتہ اللّٰد کا پیغام لے کرآ جائے۔ کچھ پتانہیں اس لیے میں اپنی زندگی میں ہی اس فرض سے بھی سبكدوش موكرتمام جائيداد اين بجول مين تقسيم کرنا حاجتی ہوں تا کہ کل اینے رب کے حضور سرخروہوسکوں۔ورنہ کیا منہ کے کر جاؤں گی اینے رب کے سامنے کہ میں نے آ خری وفت میں اینے فرائض ہے کو تا ہی برتی ....

اور کیا جواب دوں گی تمہارے ابوکو کہ وہ جو ذمہ داری مجھ پر سونی مھئے تھے۔ وہ میں نے بوری ذمہ داری ہے جیس نبھائی۔ میں جا ہتی ہوں كہ جب دنیا ہے جاؤں تواحساس ندامت كاكولى بوجھا ہے کندھوں پر لے کرنہ جاؤں <sub>ہ</sub>'' مال کے اس فضلے پر بچوں نے ہر مملن طریقے

ے انہیں قائل کرنے کی کوشش کیکہ ای آ پ کو اپنی تربیت پراعمار ہونا جا ہے آپ کی اولا دیں بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گی۔ متمروه بهت دوراندلیش خانون تھیں \_انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے بعد دولت کے حصول کے لیے اُن کی اولا دوں میں نفرت کا جج نداُ گ جائے اور گھر نفرتوں میں نہ بٹ جائے۔ انہیں گھر کی محبت سے زیادہ اینے بچوں کا سکون عزیز تھا۔ وہ دولت جائیدا دے زیادہ رشتوں کو ترجيح دينے والی خاتون تھيں۔ انہيں معلوم تھا کسي کی نبیت بد<u>لتے در نہیں ہی ۔</u>

پھراس رات انہوں نے ایکیٰ تمام اشیاءز پور کیش حی که زیر استعال جو چیزین تھیں وہ تمام بچوں میں برابر برابرتقسیم کردیں ﷺ ورکھر کی قیمت لکوانے کی ذمہ داری سفیان کوسونی دی کیونکہ كهراس طرح بنابهواتفا كهبيج بغير حصههونا ناممكن تھا۔ دیوار کھڑی ہوئے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تقاا ورکو کی بیٹاا تناصاحب حیثیت نہیں تھا کہ گھر کی قیمت لکوا کر دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ادا

☆.....☆.....☆

بھرایک دن گھر بک گیا۔ قیمت اتنی لگ گئی کہ بہنوں کو حصہ دینے کے بعد بھائیوں کو اپنے جھے کے پیپیوں میں کچھرم ڈال کر چھوٹے ہی سہی التجھے گھر مل گئے۔

سفیان نے جو گھر لیا اس میں تمین کمرے ، برآ مدہ بڑے سے سحن میں ایک طرف کی مسل خانه، باتھ روم برابر برابر تھے۔ ایک طرف سے · زینداویر کی طرف گیا تھا۔ زینے کے پیچے یا تی ک موٹر کا کنکشن تھا۔ عاتقہ کو بہت حد تک وہ گھر ایسا ہی لگا جیسا اس کے باپ کا تھا۔ مگر جو چیز بالکل

ولی ہی تھی۔وہ تھا تھن کے ﷺ لگا ہم کا درخت ، اس گزرتے وقت کے ساتھ زندگی کے ماہ و ورخت کود کھے کرا ہے اپنا بجین بے تحاشا یا دہ یا۔ سال کھنگتے سکوں کی طرح اس کی جھو لی میں گرتے خالہ تو جیسے گھر کی تقسیم کے انتظار میں تھیں۔ رہے۔ یج بڑے ہوتے گئے وہ لوگوں کی سازشوں کواییے مضبوط ارادوں ہے کیلتی رہی \_ سفیان کے شب وروز ویسے ہی تھے۔ باں البتہ اب وہ عاتقہ کے سکتھے کی تعریف کرنے لگا تھا اور عاتقہ کے لیے تو سفیان کی اتنی ☆.....☆ ای محبت کا تی تھی۔

☆....☆..☆

وفت اتنی تیزی ہے گزرا کہ پتا ہی تہیں چلا۔ اس روز جب وہ آئے کے سامنے کھڑی بال سلجھا ر بی تھی۔ تب اس نے اسپے چبرے کوغور سے د یکھا۔ بالوک میں اُتر تی سفیدی اور چہرے پر یر ی جھریاں اے اس کی عمر کا بتا بتار ہی تھیں ۔ اں وقت وہ عمر کے اس جھے میں کھڑی تھی ۔ جہاں انسان کے کندھوں یر اس کے بچوں کی شادی کی ذیمه داریاں ہوگی ہیں۔

سعد امریکہ ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر ا بنایرائیویث اسپتال چلار ہاتھا۔

معاویہ نے بھی M.B.A کرنے کے بعد ا پنا برنس کرلیا تھا اور رملہ نے ماسٹرز کرنے کے بعداینا ذاتی اسکول کھول لیا تھا۔اے فکرتھی کہ رملہ کا کوئی اچھا سا رشتہ آجائے پھرسعد کے لیے کوئی لڑ کی دیکھے گی ۔وہ اپنی محبت ہلکن ، دعا وُں اور اللّٰہ یر مکمل بفتین کے ساتھ بچوں کو اپنی طرف مائل حرنے میں کا میاب ہوئی تھی اور بچوں نے بھی اے مال شکیم کرلیا تھا۔

☆.....☆

ولید کے جانے کے بعد وہ اکثر سوچتی کاش ولد كاكوكى بمنا ہوتا توسي اے آرمى آفيسر بنانى مگراس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ پھر

بچوں کو اینے کھروں میں آیاد دیکھ کر ایک دن خاموتی ہے پُرسکون نیند سوکٹیں اور اس کا جو آ خری بزرگ سہاراتھاوہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کز رتے وقت کے ساتھ اس کی زند کی میں

مشكل ہے مشكل ترين دورا تا گيا۔ايك لمحے كے کیے تو وہ پریثان ہوجاتی مگراس نے اپنے قدم ڈ کمگانے ہیں دیے۔ ہرحالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی ۔ سفیان کے رویے اور معاشر ہے گ دل آزاری کی باتوں کے یا وجود نہ بھی سفیان کی فہ مہدواری ہے عاقل ہوئی اور نہ ہی ہیں بھی بچوں کی تربیت میں کونا ہی برلی ۔ بچوں کا نمیزشعور دیکھ کر جب لوگ خوشی ہے اس کی تربیت کی تعریف کرتے تو سننے والویل میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے جواس کی تعریف سن کر حسد کرتے۔ اس وفت ایسے لوگوں کی سازشیں اے

ہریثان کردیتیں۔ جب بچے سی سے من کراہے سوتیلی ماں ہونے کے الفاظ کہتے ایسے وقت میں وہ شدت سے اینے رب کو یاد کرتی ، اس سے مدو ا طلب کرتی اس نے کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے کیے سب ہے زیادہ آسان راستدا ختیار کیا تھا، وہ راستہ تھا کثرت ہے اللہ کی عبادت۔اس ممل کے " بغدا ہے نہ لوگوں کی کڑ وی با توں کی برواٹھی بنہان کی سازشوں کی ۔ اس کی زندگی کا مقصدا بنی وہ ذمہداری اوری کرناتھی جواس کے رہے سے اس پر سونی تھی۔ وہ اینے رب سے پُر امید تھی کہ اللہ۔ اس کی محنت بھی ضائع ہمیں کرے گا۔

☆.....☆





اليم المارادية -8001 حادو تیری یادوں کے گلاب شازىيا كازشازى -/300 غزالة خليل راؤ -/500 کا بج کے کیمول د يااور جَكنو غزالة ليل رادُ -500/ غزالة خليل راذ -/500 ا نا بيل فىيحة صف خان -/500 جيون جيل ميں جا ند كرنيں فصيحهاً منف خان -/500 عشق كاكوئي انت نبين سلگتی دھوپ کے صحرا عطروا بره -/500 منتم اخر -/300 يەد يا تجھنے نديائے وش كنيا الجمّ إن راحت -/400 الم المراحة -/300 اليم الدراحت -/200 اليم الماحت -/200 فيا قان ساجد -/400 جيون فارُونَ الْجُم -/300 دهوال فاردق الجم -/300 وحودكن انوارصد لقى -700/ درخشال اعِازاحمرنواب -/400 آشانه اعجازاحمدنواب -/500 017. الخازا حمرنواب -/999 نأحمن نواب سنزيبي يسسز 1/92، كوچەميان حيات بخش، اقبال روز سيني چوک راولي 455555<u>27</u>5 Ph: U51-55555

سفیان ہے شادی کے بعداس نے شعد اور میعاوی کے ایسی آرزولی تھی۔

مگر افسوس بڑے ہونے کے بعد دونوں بچوں میں سے کسی کا بھی رجھان اس طرف نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے کسی پر زور زبردستی کرنے کی بجائے اُن کی خواہش کا احترام کیا۔

ویسے بھی کسی برمرضی مسلط کرنا تو اس کی بچین سے بھی عادت نہیں تھی۔اس کی تعلیم اور اس کے ماں باپ کی تربیت نے اس کے مزاج میں جومواد شامل کیا تھا۔ اس کی برولت اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جس ما حول میں جا ہوڈ ھال لو۔

اس نے بجین ہے ہی اپنی کوئی بات ضد ہے نہیں منوائی تھی ۔ قدرت کے ہرفیصلے کو خندہ ببیثانی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ تو صرف دینا جاتی تھی مانگنا تواس نے سیکھا ہی تہیں تھا۔زندگی کے ہرموڑ یردین جلی آئی تھی۔ ماں یا ہے نے جہاں اس کی شادی کردی۔اس نے خوہتی ہے قبول کرلیا۔ ولید نے اتنی جلدی اس کا ساتھ جھوڑ دیا اس نے قدرت کے اس فیصلے پر کوئی شکوہ جہیں کیا۔ ماں باپ نے دوسری شادی پر زور دیا خاموتی ہے تین بچوں کے باپ کوا پنالیا۔ سفیان نے اس کے حقوق بورے کرنے پر معذرت کی وہ حرف شکایت زبان پر نہ لالی۔ ماں باپ ساس سسر سب ایک ایک کریے اسے تنہا جھوڑ گئے۔وہ اللہ کی رضا برصبر کرتی گئی اوراب بچوں کی شادی کےمعالمے میں بھی اولین تربیح بیوں کی خواہش کو دی۔

سعد کو این خاکشر ماریہ پیند آگئی۔ وہ سال بھر کے اندرا سے دلہن مٹاکر سلے آئی بداور بات کہ ڈیڑھ سال کے مخضر عرصے میں ماریہ کو اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے

دوشيزه [19]

Section .

اس پرسنر کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دنیا کے سامنے سرخروہوگئی ہے۔

☆.....☆

زندگی اپنی میگڈنڈی پرسیدھی سمت سفر کررہی تھی کہ ایک منحوس حادیثے نے اس کی زندگی میں ایک دفعہ پھر بھونجال مجادیا۔

رملہ کا میاں اچھا خاصا آفس جانے کے لیے گھرے نکا مگر راستے میں ہی ایک ٹرک کے حادثے نے اس کی زندگی کا چراغ کل کردیا۔

اس پرتوایک وفعہ پھرغموں کا بہاڑٹوٹ پڑا۔ الا کھاس نے رملہ کوا پنی کو کھ سے جنم نہیں ویا تھا مگر بال بن کراین گودیس یالا تھا۔

ً لا كه این جمالی كا دوده تبیس بلایا تقا مربچین میں اس جمالی ہے لگا کرا ہے میتھی کوریاں تو سنائی ممیں۔ آئے ابی حمالی ہے لگا کر صبر کی ملقین کررہی تھی۔ ان ہی بچوں کی خاطراس نے اپنی زندگی سج وی سی مرملہ کی عدیت کے بعد اس کا و ہاں رہنے کا جوا زہبیں بنتا تھا۔ اس کیے وہ رملہ کو اہے ساتھ ہی لے آئی۔ رملہ کو دیکھ کراہے اپنی جوالی کے دہ دن یاد آتے جب ولید کی شہادت کے بعداس پر اُدای اور مایوی نے ڈیرے ڈال کیے تھے، اور وہ ہروفت بولائی بولائی مجرتی تھی۔ تب اس نے رملہ کو بالکل ای طرح سنبیالا جس طرح سی وقت میں اس کی بال نے اے سنجالا تھا۔ اے لگتا رملہ کی صورت میں ایک دفعہ مجر عاتقہ نے جنم لے لیا ہے اور زندگی جہاں ہے چلی تھی آج پھر دہیں کھڑی تھی۔ جیب رملہ کی بچی شنزا مکواس درخت کے نیجے کھیلتے دیکھتی تواہے اپنا بجین بہت یادآ تا۔اس کی زندگی نیم کے درخت ے شروع ہوکر نیم کے در خت پر ای ختم ہوگی تھی۔ ☆.....☆

-اس نے خوشی خوشی اُن کی جدائی برداشت کرلی۔
معاویہ نے اپنے دوست کی بہن کو ببند
کرلیا۔ اس نے خاموشی سے ان کی محبت کو پایئے
محیل تک پہنچا دیا۔ معاویہ بھی جھ ماہ بعد سسرال
کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں شفٹ ہوگیا۔
وہ اس کی خوشی کے بھی آڑے بیں آئی۔

مکی تو وہ اسنے جھ سوگز کے بنگلے میں شغٹ ہو گئے

رملہ اور اس کے ماموں کا بیٹا زیاد ایک ووسرے کو بجین ہے پہند کرتے ہے۔ اس نے اس معالم میں بھی دیوار بنے کی کوشش نہیں کی نہ اس معالم میں بھی دیوار بنے کی کوشش نہیں کی نہ اے ان کے فیصلے پرافسوس ہوا۔ افسوس ہوتا بھی کیوں سنتیوں میچا ہے گھر دیل میں خوش وخرم زندگی گرزار رہے تھے۔

سب بینے بہوئیں اس کی اپنی ملی ماں جیسی عرفت کرتے تھے اور بڑھتی عمر کے ساتھ بچوں شنے مجی اس کی نہیں کی تھی لیے مجمی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی لیے وہ خندہ ودنوں بینے ہر ہفتے اس سے ملنے آئےتے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی خدیات سرانجام دیتی۔

بینے اے اپنے کھر میں شفٹ ہونے پر راضی کرتے مگر وہ اس بات ہے انکار کردیں ایک تو وہ اس کمر کو چیوڑ نانہیں جا ہتی تھی۔ نیم کا درخت اس کی تنبائی کا بہترین ساتھی تھا اور اسے بہت پچھ یاد دلاتا تھا۔ دوسر ہے وہ بہت مسلح جو اور امن بسند عورت تھی۔ کوئی بدمز کی نہیں جا ہتی تھی۔

آئے دہ بہت پُرسکون ادر مطمئن تھی۔ اس کے مینوں بچے اپنے اپنے کھر دل میں خوشحال زندگی گرزاز رہے مصلے۔ بن مال کے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اس نے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ وہ ہر بل اپنے رہ کے سامنے بحدہ شکر رہتی کونکہ میں اپنے رہ نے اسے جوروشن راستہ دکھایا تھا۔

(روشنون 192

READING Section



## 

'' وہ رائے تب دیں کے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جارہے ہوں سے۔انہوں نے میکھ غاط کیا ہی نہیں تو بھروہ رائے کیا دیتے۔''عنبرین نے کہا۔''مگر آنٹی تو کہہ رای تھیں سے بتر بیف لوگ ہیں لڑ کا بھی اچھا ہے ، نوکری بھی ہے۔ وہ تو خوش نظر آ رہی تھیں ، پھر ....

#### ا پنول کی ہے وفائی سے عمباریت ایک افسانہ

کڑا ہی اور جاول بنانے کا آرادہ تھا چنددن پہلے ہی اس نے بیدوش بنانا سیمی تھی۔ وہ کجن میں چکن کڑاہی كر هائى كے كام سے فارغ موكراي نے يكن كى جانب رخ كيا-آخ أس كايسنديده وش چكن



اور جاول کی تیاری میں معبروف تھی کہ اچا تک ایل ۔ بددیا نکیں اور پھر بھی ہماراوہ کام نہ ہو، میں تو گھر کے ہر کام میں ای سے مدوطلب کرتی ہوں، اگر سالن میں نمک مرج وغیرہ تیز بھی ہوجا تا ہے تو میں اس پر بھی یہی پڑھ کر دم کر لیتی ہوں اور یقین کرو کہ بجھے مبھی مایوی نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہرحال میں بندے کے شامل حال رہتی ہے بشرطیکہ اس کے طلب کرنے میں خلوص اور ایکارنے میں اعتاد ہو۔'' عنبرین نے تقیحت بھرے کہتے میں کہا۔

'' تمہاری شخصیت میں تو مجھی ڈھونڈنے سے مجھی جھول نظر نہیں آتا ، کی مجھے رشک آتا ہے تمہارے اور بن بورین نے اس کی ساری بات وھیان ہے تن تھی اور اس کے خاموش ہونے بر برے جذب ہے کویا ہوئی تھی اور عبر بن نے تحض سكراني يراكتفا كياتها

'''اجھا ساؤ تمہارے اس پروپوزل کا کیا بنا ، مجھے تو بہت ہے جینی ہورہی تھی۔'' نورین کو اپیخ آنے کا مقصد یادآیا۔اس کے برے اشتیاق سے عنبرین کو دیکھتے ہوئے یو چھا جو چکن کڑاہی بنانے

'' کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں۔عبرین نے نورین کی طرف بغیرد یکھے کہا۔

" مطلب بات آ مے تہیں بڑھی؟ نورین نے حرت ہے یوچھا۔ '' بنہیں یار۔''

ناصر بھائی کو اس کی نوکری پیندنہیں آتی کہ چوده ، بندره بزار میں گھرنہیں جلایا جاسکتا اور پھرابھی دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں۔تو ان کے چودہ بندرہ ہزار میں تو کچھ بھی نہیں ہوسکتا اس کیے وہ انہیں پسندنہیں آیامنع کر دیا۔'' عنبرین نے تغصیل ہے بتا کرایک نظراہے دیکھااور پھرکام

کے کانوں میں ایک آواز کوجی۔ '' ہیگو!'' آ داز پراس نے دروازے کی جانب نگاہ اٹھائی تو دروازے برنورین کو یا کرمسکرادی۔ '' ارےتم وہاں کیوں رک گئی ہو! آ جاؤ۔'' عنبرین نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ " تم تو کھے بنانے کی تیاری میں سرجھ کائے اتن ملن تقیں کہ میں نے سوچا خودتو تمہارا سرام مے گانہیں میں ہی اٹھا دوں۔' نورین شوخی سے بولتی عنرین

کے باس آ کھری ہوتی۔ ' کیا بنانے جا رہی ہوعنرین؟'' نورین نے

، دنچکن کرای اور حیاول - "عنبرین نے جواب

"ارے واہ مہیں چکن کراہی اور جاول بنانا آ گئے ۔'' نورین نے حیرت سے عبرین کی طرف شوخی ہے و مکھتے ہوئے کہا۔ " مجھے تو سوائے جائے کے کھے بنا تا ہیں آتا ہے

نے اتنا کچھ بھی سکھ لیا۔' نورین نے حسرت بھرے کیج میں کہا۔

عبرین فریزر ہے چکن کا پیکٹ نکالتے ہوئے م کویا ہوئی۔''انٹامشکل نہیں ہے نورین، پتاہے میں ہر کام سیھنے یا کرنے سے اسم اللہ پردھتی ہوں اور پھر تنین مرتبیدرُ و دشریف اور مجھے دہ کام اللہ اوراس کے رسول السلط كام كى بركت سے بہت جلدى آجاتا

' تم سے کہتی ہوعبرین!'' نورین کے کہتے میں

حیرت کھی۔ حمرہ معلوم ہے میں مجھی جھوٹ ہیں بولتی ،خود مرکز کی کام آ زما کر دیکھ لینا۔ کیا ایساممکن ہے کہ ہم کوئی کام كرنے سے بہلے سم اللداوراس كرسول اللہ سے



ہے اس معصوم تی او کی کو دیکھا، پھر ممری پھر سانس مجرتے ہوئے اہل سے جاول بنانے کا طریقہ بھے کچن سے فارغ ہو کر وہ دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھے کنئیں اورنورین کواپنی بنائی کڑھائی والی میض "بہت بیاری ہے۔کب پہنوگی؟" نورین " کیا مطلب؟" نورین نے چرت سے مطلب یہ کہ میری ہے ہی جیس، بدتو میں نے این آئے والی بھالی کے لیے کا رھی ہے۔ عبرین نے خوشی ہے کہا۔ نورین نے اپنا سر پیزا اور تیزی سے و اوہ گاڈ اعنبرین! تم نے اس قدرمحنت اور لگن ے تیار کی وہ بھی اپنی آئے والی بھانی کے کیے جو الجهي تك اس كهر ميس آئي بي بيس \_ '' آئی بیس توایک دن آجائے گی۔'' وہ پورے اطمینان ہے میض تہہ کرتے ہوئے کو یا ہوئی۔ '' ممر کب تک؟'' نورین کے کان کھڑے ''بس چندہی دنوں کی دریہے۔'' " تہاری شادی ہے بھی پہلے؟" نورین کے د ماغ میں سنسنا ہے میں دوڑ کئی۔ " جي مال سيكوني نئ بات تھوڙي ہے -" وه اطمینان سے کو یا ہوئی۔ '' ناصر بھائی کوشرم نہیں آئے گی خودتو شادی کر

کے بیٹھ جا میں مے اور تمہارے آئے اچھے رہتے یو

میں مصروف ہوئی ہے ا '' عنبرین چوده، پندره هرار شخواه کونی کم تو تهیس ہے، بیجی تم ہے ہی ساہے کہ اس کا اپنا اچھا سا کھر بھی ہے اور اس کے والد بھی تو حمور نمنٹ اسکول میں یر هاتے ہیں،ان کی بھی تو آمدنی ہو گی نا۔ آج کل تو معاشرے میں والدین صرف میدو میصتے ہیں کہ لا کا برسرِ روز گارہے یا ہیں ، چاہاں کی شخواہ تھن کھ ، دس ہزار ہی کیول نہ ہوا در ناصر بھائی کو چودہ ، پندرہ ہزار بھی کم لگ رہے ہیں،اور پھرانسان کی ترقی بھی ہوئی ہے، نخواہ بھی بڑھ جاتی ہے، بیتوا پی قابلیت پر ہوتا ہے وہ سائری زندگی چودہ ، پندرہ ہزار پرتو نہیں بیٹا رہے گا۔ بیاجھا تہیں کیا ناصر بھائی نے۔ نورین افسوس سے مربلاتے ہوئے کو یا ہوئی۔ '' بھائی نے اچھا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ میرا براہبیں ماہ سکتے مجھےان پر پورایقین ہے۔''عنبرین نے بڑی شدت ہے ایس کی بات رد کر دی اور بڑے یقین ہے کو یا ہوئی تھی کے

نورین نے بیجارگی ہے اس کے چرے پر پھیلی ہوائی کی محبت کو دیکھا اور پھر کو یا ہوئی۔ ہمائی کی محبت کو دیکھا اور پھر کو یا ہوئی۔ '' انگل اور آنٹی کا کیا کہنا تھا ،کوئی تو رائے دی ہوگی انہوں نے بھی؟''

''دہ رائے تب دیں مے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جارہے ہوں گے۔انہوں نے پچھ غلطکیا ہیں ہیں تو بھر وہ رائے کیاد ہے۔''عزین نے کہا۔
''مگر آئی تو کہہ رہی تھیں بہت شریف لوگ ہیں لڑکا بھی اچھا ہے ،نوکری بھی ہے۔وہ تو خوش نظر ہیں تھیں ، پھراب وہ تمہارے بھائی کی رائے سے اتفاق کیسے کرنے لگیں؟'' سوال وزن رکھتا تھا عزبین کو جھے ول برائے کا عزبین کو جھے ول برائے کا عزبین کو جھا ول برائے کا حربے کھی کول عزبین کو جھا ول برائے کا حربے کھی کول علم بھر نورین کو جھا ول برائے کا حربے کھی کول علم بھری نظروں کی خوبی ول برائے کا حربے کھی کول علم بھری نظروں کو جھا ول برائے کا حربے کھی کھی نظروں کو جھا نے لگی۔نورین نے ترجم بھری نظروں

وشين

Section

نہی تھکراتے رہیں ہے۔''

''نورين!''

جا وارہے ہیں۔ ان کی بھی تو تنخواہ اتی نہیں ہے۔ اسے بھی تو تہہاری شاوی آخر کرنی ہے، جس نے لیے وہ بھی کچھ پس انداز کرتے ہوں گے یو سوچیں ناصر بھائی خود کوئس طرح اہل سمجھ رہے ہیں شادی کا ۔'' عنبرین پھر لا جواب ہوئی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر بے تار چرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ نورین اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی جب ہی تو محبت ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاھے نرمی سے کو یا ہوئی۔

اب بھی وقت کی ڈور ہاتھ میں ہے عنبرین، ایینے والدین کو سمجھا و کہوہ کم از کم تمہمار ہے معاملات میں اینا ہولڈر تھیں جمہارے متعلق کیے تمام فیصلوں کا اختیارصرف آورصرف انہیں ہونا جا ہے۔عبرین اگر ونیامیں تمہارےساتھ کوئی مخلص ہے اور دل وایمان ے تمہارا بھلا جا ہتا ہے تو وہ تمہارے والدین کے علاوه کوئی اور نبیس ، نه کوئی بھائی نه کوئی دوسراعزیز \_' ی عنبرین خاموتی کیے بس اے غور سے دیکھے جا ر ہی تھی۔ اس کی نگاہیں سلسل اس کے چبرے پر تکی ہوئی تھیں۔اس کو یقین تھا وہ ضرور پکھی نہ کچھ بولے کی تب وہ اس کے گال پر ہیار کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ''ابو جی گھر آ گئے ہوں گے ہم کھانا کھالو، میں چلتی ہوں ..... 'دروازے کے قریب بھیج کروہ تھہری تھی۔ '' عنبرین! میری بات کوسوچنا ذراغور ہے۔'' وہ کہتے چلی تی۔ باہر گاڑی مسلسل ہارن بجائے جا رہی تھی۔ یقینا اس کے والد آھیے تھے۔ وہ کمرے میں و ہیں کافی وربیتھی رہی تھی ، جیسے کچھ سوینے میں مصروف ہو، حتی کہ کمرہ اندھیرے سے بھر آیا تھا۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو دہ چونگی تھی۔ حجٹ پٹ سارا سامان سمیٹ کرالماری میں رکھاا درجلدی ہے باہرآ گئی۔ باہر ماں کو کسی ممہری سوچ کے دریا میں ڈویے

عبرین کے چبرے پر پھیلی خفلی کا تا تر دکھا کی دیا تھا۔اس نے ٹو کنے والے اندالا میں اس کی جانب

ا تھا۔ ''اگرمیرے لیے کوئی اچھارشتہ نہیں مل رہا تو کیا بھائی بھی بیٹھے رہیں میرے انتظار میں۔

'' تم .....تم عنبرين استجه مين نهيس آر باحمهيس حمس طرح منجھاؤں۔'' نورین نے بے بی سے ا ہے دونوں ہاتھوں کوآپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کے روبروجیتھی زردلباس میں ملبوس انتہائی خوبصورت لوکی اس کی دوست تہیں تھی بلکہ اس کا سب برکھ وہی تھی ۔اس کو وہ حقیقت سمجھانا جا ہتی تھی جوآج كل مجهتر فيصد كهرون مين كطيعام نظراتي ہے۔ وہ سب کچھ جھتے ہو جھتے بھی انجان بن رہی تھی ما پھرا ہے اسے بھائی پراس قدر پختہ یقین تھا کہاہے خقیقت دکھائی ہیں دیےرہی تھی۔

" ناصر بھائی کتنی شخواہ کیتے ہیں۔ ' نور این کو احيا تك خيال بي آيا تھا ۔

عنرین نے خمار آلود آئیس ایں پر جماتے ہوئے قدر بے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ '' بولوعنرین؟'' اس کو کھویا یا کر نورین نے اصرارآ ميزلهجدا پنايا-

'' یہی بندرہ ہزار۔''عنبرین نے سوچتے بتایا۔ '' صرف بندره ہزاراور گھر بھی کرائے گا۔''نورین نے تائید جا بی تو،اس نے اثبات میں سر ہلا ویا۔ " اور تمہارے والد بھی مزدور آ دمی ہیں، کھ خاص نہیں کرتے ہے نا؟ ''عنبرین کواس کے سوالوں كامقصد سمجه مين تبين آر ہا تھا۔ اُس نے الجھتے اثبات

میں سر ملا دیا۔ '''مگر پھربھی ابوجی کی پیشن آتی ہے۔''ایک دم اے جیسے کچھ بادآ یا تھا۔ ''اس کو چھوڑ و یہ بتاؤ ناصر بھائی بھی شادی کرنا



و کھے کرچلتی ہوئی ان کے پاس آن بیٹھی۔

عبرین جانے بنانے میں مقروف ہوئی۔ ساری مفلن دور ہو جاتی ہے بیٹیوں کی محبت کے دو بولوں کے سوا بیٹوں جا ہے بھی کیا ہوتا ہے۔ جائے کے لیے وہ لاؤنج میں آئی خلاف معمول امی اور یا یا بھی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے آتے ہی وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اے کھ حيرت محسوس ہوئی، ليكن بچھ يو جھے بغير وہ واپس اینے کمرے میں جلی آئی تھی۔ بے خیالی میں وہ در داز ہبند کیے بغیر ہی بیڈیر لیٹ گئی اجا نک اس کا دھیان باہرے آئی بھاری آواز برگیا۔

'' یایا جی! آپ خود سوچیس اور کتنا انتظار کروا میں ہم ان لوگوں کو دوسال تو ہو گئے ہیں منکنی کیے،لوگ مانٹیں بنانے لگے ہیں اور پھران کے والد کی طبیعت بھی کچھ خراب رہتی ہے۔وہ لوگ پریشان رہتے بن، خدانخواسته کچهالٹاسیدها ہو گیا توضمیر ملامت کرتا رہےگا۔ ماہ توریسے جھوتی بھی ابھی دوبیتھی ہیں۔اس کی شادی ہو کی توبائی دو کا تمبرا سے گائے

بھائی گیٰ آ وانہاہے بہت واسی سائی وے رہی ھی۔وہ بیڑے اٹھ کھڑی ہوئی، کرے کے ادرہ کھلے دروازے ہے اب اسے اسیے بھائی ناصر کا چبرہ بھی نظر آ نے لگا تھا۔جس پر ماہ نور بھائی کی بہنوں کے لیے یے تحاشا فکرمندی تھی۔اس کا دل دھڑ کا تھا۔اس ہے بل كوئى اس كے د ماغ كى دہليز يرمنڈلاتا۔ يجھ كمي بعد اسے یا یا کی دھیمی ہو بھل آ واز سنائی دی تھی۔

'' میں اور تمہاری ماں سوچ رہے تھے کہتم ہے یہلے عنبرین کی شادی ہو جاتی تواجیعا ہوتا۔'' " یا یا اس کی بھی ہو جائے گی کوئی احیماً رشتہ تو

آئے،آب فکر کیوں کرتے ہیں۔''

" و هنگ کارشته آیا تو تھا تیانہیں کیا سوچ کرتم نے منع کردیا۔'' مال کے کہے میں بلکا سااحتجاج تھا۔ بھائی نے ایک نظرانہیں دیکھا۔ آپ کوان لوگوں میں

''ای جی کیا سوچ رہی ہیں آ ہے۔'' ماں کے ٹاک بینه کراس نے اپنا سر مال کے کندھے سے نکاویا۔ اماں نے گہری سائس خارج کرتے اس کی طرف ديجهااور پيمر بچھ ليحے بعد گويا ہوئی۔

'' سیجھ نہیں بیٹا! میں نے کیا سوچنا ہے۔' امال نے بڑے دہیمے کہے میں جواب دیا۔

'' کوئی پریشانی لاحق ہے کیا۔''اس نے سراٹھائے ان کے چہرے پر تھیلے تفکر کے جال کودیکھا تھا۔ '''ئیس ایسانو کچھ بھی تہیں۔''

ا ماں نے خود کومطمئن ظاہر کرنے کی کوشش تھی۔ پھراس کا دھیان بٹانے کے لیے کو یا ہوئیں۔ آج کھانے میں تم نے چکن کڑاہی اور خاول بنائے این نا اے دیکھواور روٹیاں بنالو،تمہارا ہا پ

اور بھائی آئے والے ہیں۔'' تھوڑی در ہوئی تھی کہ بابا آ گئے اور ان کے يتھے بیکھے بھائی جھی چلے آئے۔

'' جلدی ہے کھانا لگاؤ۔ عبرین بید میں چوہے دور رہے ہیں محفول ہے۔ "حنب معمول انہوں نے آتے ہی کھانے کا واویلہ کیا وہ فورا اکھی اور کچن میں چکی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بڑے سلیقے ہے تمام چیزیں دِسترخوان پرسجا ئیں اورخو دبھی

ساتھ میں بیٹھ کر گھانے لگی۔ کھانے کہ ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی کپ شپ بھی جاری تھی۔ کھانے کے بعد وہ کجن سمیٹ کر کمرے میں لیٹنا جاہ رہی تھی کہ یا یانے آواز دی۔

''عنبرین بنی ایک کپ جائے کا تو بنالاؤ بلکیہ ایک کب بھائی کے لیے بھی ، دن بھرکی تھ کاوٹ ہوتی ہ، جب تک تہارے ہاتھ کی جائے نہ لی لیں تھاوٹ جاتی می جیس "عبرین نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کچن کازخ کیا۔

وہ دونوں باپ بیٹے ہاہرلا وَ نَج میں جلے سے اور





ل کرنے کی مرضی بھی پھر بھا ئیوں کو ہی ہوتی ہے۔ عنرین کو کیا خبرتھی کہ اس کے ڈھیر سارے خواب حقیقت کا روپ دھارے بغیر ہی اس کے دل کے ایک گوشے میں ای خاموتی ہے دلن ہو جا میں مح جننی خاموتی ہے انہوں نے سراٹھایا تھا۔

تھر میں شادی کا خوب شور تھا۔ دعوتوں کا سلسله ختم ہوااور زندگی ایپے معمول پر آئی تو شب کو لیٹ کراس نے سوجا کہ اب اے سبح خھ بجے جا گنا نہیں بڑے گا اب بھائی جو تھیں۔ بھائی کو جگانا، انہیں ناشتادینااور پھے تیار کر کے ان کے ساتھ کرناان کی ذمہ داری ہے۔ سبح جلدی نہ جا گنے کا خیال اتنا خُوشَ آسُند تھا کہ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں جلی کئی۔ در داز ہے پر ہوئی سلسل دستک بروہ ہڑ بڑا کر القی تھی۔سائیڈنیبل پر گھڑی رکھی تھی اٹھ کر دیکھا تو چھنے رہے تھے۔ دویٹا کا ندھوں پر پھیلاتے اس نے آ تکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولاتو سامنے ناصر بِعَانَى كُوكُورِ مِنْ وَكُورِ اللَّهِ الراكِ وَمُ جَبِرُ الن ره كَيْ \_ "كهالي آپ تيريت؟"

'' عنبرین ٹائم دیکھو،اب تک پڑی موٹی ہوئی موناشتا تيارنبيس كرنا تقاكيا؟''

ان کی تیوری بل کھارہی تھی۔ بیا نداز اس نے بھی بھائی کے چہریے برہیں دیکھاتھا۔ نیندے بند ہوتی آ تکھیں ایک دم تھلی تھیں۔

' بھيائی وہ بھائي جی کہاں ہيں؟'' وہ پو <del>چھ</del>ے بغير

رەنە يالى ھى۔ '' وہ ابھی سورہی ہے۔''ان کا انداز برقر ارتھا۔ ''نو پھائی انہیں جگاد س\_وہ ناشتا بنادیں گی آ پکو۔'' ''اس کی عادت نہیں ہے اتنی صبح جلدی انتھنے کی ادراب اے جگانے کا ٹائم بھی ہیں ہے؟ "میں لیث ہو جاؤں گااس کے اٹھنے پر ہتم فافٹ جاؤ پکن میں اورناشتا بناؤ۔' بھائی اسے علم دیتے اسیے کمرے ک

كون سا دُ هنگ نظر آيا، جھے توان ميں كو كى بھي بات اليئ نبين نظراً في كهانبين يبندكيا جاتا اور پرجتني فكر آپ لوگوں کوعنرین کی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔آ پالوگ خودسوچیں، وہ میری لا ڈلی بہن ہے تو کیاایک بھائی اپی بہن کا رُاسوچ سکتا ہے۔

" تنہیں بٹا ہم بھلااییا کب سوچتے ہیں کہ ہیں ا پی بہن کی فکرنہیں ہے لیکن میٹا نا صربیجھی تو د کھے لوکہ آج کل کے دور میں رشتے ملنا کتنا مشکل ہیں، پھر برای مشکل ہوتی ہے اورتم ہو کہ کوئی رشتہ پیند ہی نہیں آ رہاا چھے بھلے رشتوں کوتم نے انکار کر کے واپس جھیج دیا۔"عنبرین کے والد نے شکوہ مجرے کہتے میں کہا۔ '' بایا آب لوگ جو بھی سوچیس کیکن میں اپنی بہن کے لیے جلد باری ہے کوئی فیصلہ ہیں کرنا جا ہتا میں نسی ایسے رہتے کو ہاں نہیں کرسکتا کہ جب تک میں خودسو فیصد مطمئن نہ ہو جا دُں اور پھراس کی اتنی فکر کیوں کررہے ہیں۔ وہ تو ابھی اتن کم عمرے آور چر کیا کی ہے اس میں جواجیما رشتہ مند ملے '' بھائی نے بہن کی بھر بور د کالت کی ہے

'' اُف اللّٰد'' اس کا چیرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ دہ تیزی ہے دروازے ہے ہی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ 'مینورین بھی پانہیں کیا کیا کہہ جاتی ہے۔ ناصر بھائی جیسا اچھا بھائی تو ہے ہی تہیں سی بہن کے یاس۔'اے ناصر بھائی ایک بار پھراد نچے مینار پر بنہ فے نظر آئے تھے۔ان لوگوں کے درمیان مزید کیا عُنفتگو ہوئی اے اس میں کوئی دلچیسی ہمیں تھی۔ وه بیڈیر پر کیٹی اور بھائی کی عظمت کوسلام پیش كرتے ہوئے نيندكي داديوں ميں اتر حي تھي -☆.....☆.....☆

جو گھر بھائیوں کی کمائی پر جلتے ہیں وہاں مرکزی حیثیت بھی ان کی ہی ہوتی ہے۔ایسے گھروں میں والدين ثانوي حيثيت اختياركر جاتے بي ادران پر





طرف ہلے ہے۔ وہ من ی کھٹری وہیں رہ کئی اس کی میں آن کھڑی ہوتی۔

عادت مہیں، تو کیا میری عادت ہے اتنی سم جا گئے کی۔ وہ اس کے آ کے سوچ مہیں یائی۔ اس کی ہے تھوں میں کیدم جلن ہونے لکی تھی۔ واش روم میں

جا كراس نے بالى كے جھينے كافى دريتك منه ير مارے اور منہ بو تھیے بغیر پئن میں چلی آئی۔

ونت بہت کم تھااور کام بہت زیادہ جلدی جلدی كرنے كے چكر ميں اس كا ہاتھ جلتے ہوئے تو بے ير یرا یک کے حصنے اڑے کیان وہ ہر چیز سے بے نیاز كام يس مصروف راى -

سب کھھ وقت پر تیار کر کے دے دینے کے باوجود بهانی کا موڈ خراب دکھائی دیا تھا۔ دہ جلے بھی کتے اور بھالی سولی ہی رہیں ۔سب کچھسمیٹ ساٹ کروہ کرے میں آئی تو اسے دونوں ہاتھوں میں تکلیف کا احساس ہونے لگاء جہاں تیل کے حصینے اڑے تھاس کی سرخ سفیدرنگت وہاں سے اس کی تھی۔ واش روم جا کراس نے جلی ہوئی جگہ پرٹوتھ پیسٹ لگایا تو خود بخو دا نسواس کے ہاتھوں پرکرتے ہوئے کیڑوں میں جذب ہو مجئے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصرتھی لیکن اسے بہت تکلیف ہور ہی

اس کے جذبوں پرشاید بہلی مرتبہ ضرب بروی تھی۔ اس لیے وہ بیڈیر کرتے ہوئے چھوٹ چھوٹ کرروپڑی۔ ☆.....☆

اس نے فرض کرلیا کہ بھائی کے ہونے یا نا ہونے ہے کوئی فرق مہیں یڑے گا اس کیے اس نے دوسرے روز ان کا! تظار ہیں کیا!ور ہمیشہ کی طرح بھاتی کے لیے ناشتااورکھانا بنانے کچن میں جلی آئی۔

" بھانی آب!" انہیں ملے سے کی میں موجود و كھ كراہے جرت كا شديد جھ كالكا تھا۔ وہ جران وے استخصوں ہے انہیں دیکھتی اندر آئی اور ان کے برابر

'' ارے عنبرین اتنی جلدی کیوں جا گ گئی ہو۔ا نہوں نے اے دیکھا اور اس کے قریب مسکراتے کویا ہوتی۔'' میری جان میں ہوں تا ، اب سمجھ لو تمهار ہے کام حتم ، جاؤتم سوجاؤ۔ جب جا ہے اٹھ جایا کرنا کام کی فکرمت کرنا۔''

اس کی جیرانی ہوا ہو گئی۔ کہاں تو وہ کل سارا دن كمرے سے نكلى ہى تہيں تھيں اور كہاں اب بيرسب اور انہوں نے بھی شایداس کی آئلھوں میں تحریر جیرانی کی رقم داستان پر هه کی جب بی دخیاحی کیچیس بولیس -'' وه بات دراصل بیرهی که عنبرین کل میری طبعت خراب تھی۔ مبح سراتنا بو تھل ہور ہاتھا کہ مجھ ے اٹھائی ہیں گیا،خیراب سیم جاؤ آ رام کرو۔ انہوں نے تیزی ہے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈا يجيننا اوراس كي طرف ويكھتے پھرمسكرا دي تھيں۔اس کے چبرے پر بھی مطمئن می مسکرا ہے چیل گئی تھی۔وہ

پھر قبسی تان کر سوکٹی۔ كام كالمينش حتم مولى تونيند بهي كياخوب آلي-باره یجے اس کی آئے کھی تو وہ باہر آئی تو ہر چیز صاف تھری علمری نظر آئی تھی اس کا دل خوشی ہے بے قابوہ و گیا۔ "" ج جا گنے کا ارادہ تہیں تھا کیا بینی۔" ای شفقت بھری نظروں سے دیکھتی بولیں۔ و امي بھائي جي نظر مبيس آر ميں؟ بيتي اينے كرے ميں ہوگى، ابھى سارا كام نمٹا كر كئى ہے۔ برسی بیاری ہے۔

بے اختیار خوش ہوئی این کمرے میں لوٹ آئی اور

"ارے عنبرس میں ہو بھئی؟" وہ شاید نہا کرآئی تھیں۔ سیلے بال ان کی پشت پر تھیلے ہوئے تھے۔ اے ای کے یاس بیٹھے دیکھا تومسکراتے بولیں۔ "جي ميں بالكل تھيك آپ تھك كئي ہوں كي،



، عبر من میں تمہارا بے حدا حیان مند ہوں گا ا گرتم صبح مجھ کوتم ناشتا بنا کردوگ ۔'' بھائی نے بڑی بچارگ سےاسے مخاطب کیا تھا۔اس نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا۔" خیریت بھائی۔" '' تمہارے ہاتھ کا کھانا اتنا لذیذ ہے کہ مجھے عادت ہوئی ہے کہ تمہاری بھالی کے ہاتھ کا کھانا تو

موڈ خراب کردیتا ہے۔'' '' سی بھائی۔'' این تعریف س کر روہ بے اختیار كلكهلائي هي " ناصر - " بهالي نے مصنوعي حفل ہے كھورا۔ '' مانا کہ عنبرین کھانا بہت مزیدار بنا لیتی ہے کیکن میں نے بھی توا تنابر انہیں بنایا تھا۔' '' پان ..... بان اتنا برانبیس تھا بس برا تھا۔'' وہ

شرارت ہے کو پاہوئے۔ اس سے سلے بھالی کھے بولتی عبر س کو یا ہوئی۔ ''''اویے او کے میں بنادوں گی۔'' '' ہاں ایسی کی جائے بنادد'' ده فورا گویا ہوئے۔

" بھانی آی کے لیے بھی بناؤں؟" اس نے اتھتے ہوئے یو جھا۔

'' کون بدنھیب ہوگا جوتمہارے ہاتھ کی جائے ہے منع کرے گا۔' انہوں نے ستالتی کہتے میں کہاوہ خوشی ہے بے قابوہوئی کین میں جلی آئی۔

بهانی ادر بهانی دونول ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں مسکرائے تھے۔ ☆.....☆

''اچھےعلاقے میں رہائش ہےاورا پنامکان بھی۔ لڑ کے نے ایم ایس ی کیا ہوا ہے اور ایک پرائیویٹ فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ شخواہ میں ہزارے زیادہ ہے۔ کمریس صرف مال باپ ہیں اور دو بہن بھائی ہیں۔وہ دونوں انجمی چھوٹے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ البیں ماری عزرین پندآئی ہے میں تو سوچ رای ہول

آخرسارا کام جوکیا ہے۔ اس نے زاخ موڈ کر انہیں ديکھاا ور چھڻرمندگي ہے کو يا ہو گئ '' ارہے نہیں عبرین! کیسی تھکن اچھا بیہ بتاؤ ٹاشتا كروگى-''اس كا گال چھوتے انہوں نے محبت بھرے

ا نداز میں بوجھا، وہ اندر ہی اندرسرشار ہوگئی۔ '' نہیں بس اب کھا نا کھا ؤں گی بلکہ میں لگاتی ہوں کھانا۔'' اُس نے بید کہد کر اٹھنا جا ہا بھالی نے ہاتھ بکڑ کر

اے دالیں بٹھادیااورخودا تھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ '' تہیں عنبرینتم جیٹھومیں لگاتی ہوں کھانا۔'' وہ

ا تنا کہہ کر کچن کی طرف بردھی اس نے امی کو دیکھا ان کے چہر کیے پر سکون اور سرشاری دونوں مسکراہٹ سمیت موجود تھے، وہ خوربھی مسکرادی تھی ۔

بھائی نے دستر خوان لگایا ادرسب چزیں رکھنے کے بعدالہیں آ واز دی وہ تو گو باخو دکوملکہ بجھر ہی تھی ، مھاٹ ہے اتھی اور دستر خوان پر بیٹھ گئی اور ابھی اس نے پہلانوالہ تو ڑا ہی تھا کہ آ دھی آ دھی پکی روٹیاں اوریانی میں تیرنی بوٹیاں اور مرچوں ہے سرخ سالن نے اس کے حلق سے اتر نے سے می انگار کر دیا کھ یمی حال امی کا بھی تھا جبکہ وہ اُن دونوں کی کیفیت ہے بے نیاز بڑی رغبت ہے کھاٹا کھارہی تھیں۔

اس نے بڑی بیجار کی سے امی کو دیکھا بیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے کھانا کھانے کے لائق نہیں تھا اور ادب وآ داب كولمحوظ ركھتے ہوئے چند لقے حلق میں انڈ یلے اور برتن سمیت کھڑی ہوگئی۔

'' اگرانہوں نے مزیداییا ہی کھانا بنایا تو ....'' اس کے آ مے اس کی سوچ اوھوری رہ گئی تھی۔

☆.....☆

جب رات كو بھائى يلئے تو ساتھ آئسكر يم بھى لے کرآئے تھے دہ بھی اس کا پیندیدہ فلیور۔ وہ سب مچه بحول کر ایک بار پرخوش موکی، دوپیر کا حال و كمدراس في كما نابنان بين خود بي عافيت جالى -



بیٹا کہ بس اے حلداز جلد عنبرین کے فرض ہے سبکدوش ہو جاؤں۔ یہ بھی اینے گھر کی ہو جائے تو میرا آخری وہ ہر گزنہیں جا ہیں گے کہتمہاری شادی ہو۔'' فرض بھی پورا ہوجائے گا۔''

نسی جاننے والے کے توسط سے عنبرین کا ایک اوررشیر آیا تھا۔ ڈھونڈ نے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔امی اور یا یا دل سے راضی تھے۔ یا یانے تو لڑے کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔اب وہ ناصر کو تفصیل بتارہے تھے۔ ''آ ب\_نے بھی اچھی طرح لڑ کا دیکھ لیا، کیساہے؟''

بڑی دہر بعد انہوں نے بے تاثر چیرے کے

" جی میں خود ہی گیا تھااس کی فرم میں اس سے ملئے بیٹا۔'' پایانے جایا۔ '''تو بھر کب کی تاریخ رکھیں۔'' بھائی کو بکدم خاموش دیچیرامی نے یو حیصا۔

" جي د مڪھ ليتے بيل جلد ہي رڪ ليس کے۔ وہ كت ہوئے اٹھ كر كھڑ ہے ہو گئے۔ يا يا ادر اى ايك دوسرے کود مکھتے رہ مھئے۔اس کے سوا وہ کر بھی کیا کتے تھے۔ظاہر ہے ساراخرج ان ہی کوکرنا تھا مزید ہے کہ جوسیٹ وغیرہ امی نے عنبرین کے لیے بنوار کھے تصوه بھی ناصر نے یہ کہہ کر بری میں چڑھوا دیے کہ میں ادر بنوا دوں گاعنرین کو۔انھی وقت نہیں ہے ادر جو کھے تھوڑے بہت میے جمع تھے وہ بھی شادی پرلگا دیے۔اب وہ دونوں ہاتھ حجماڑے بیٹھے ہتھے۔ سارے کا سارا آ سرا بیٹے پر تھاجس کو بظاہر کوئی دلچیسی محسوس تبیس ہورہی تھی بہن کی شاوی میں۔

☆.....☆ وہ بڑے مسرور انداز میں بہننے کے لیے کوئی خاص سوٹ منتخب کررہی تھی کہ مجھے دریہ مہلے آئی نورین نے اسے ٹوک ویائے '' و کھھ لینائم عزرین تنہارے بھائی ناصر اس

شیتے میں بھی کیڑے نکال ہی لیں گے۔ورحقیقت ''الیی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیوں ایباسوچتی ہونورین ۔ 'اس نے تا کواری سے اسے ٹو کا تھا۔

'' میرے بھائی نے اس کیے منع کیا تھا کہ ڈھنگ کے رشتے نہیں تھے لیکن اس رشتے میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے، سووہ بلا وجہ منع تہیں کریں گئے۔'' نورین نے کہا کچھ مہیں \_بس اے دیکھتی رہی اور پھر کویا ہوئی تھی ۔

'' خدا کرے کہ ایسا ہی ہوعنبرین ملین ایک بات یا در کھوبعض دفعہ حقیقت اتنی واضح ہوئی ہے کہ دوسروں کو با آسانی نظر آجاتی ہے اور بعض دفعہ فریب اس قدر فہیم انداز میں دیا جاتا ہے کہ بروی دیر کے بعد مجھ آئی ے۔ جب یانی سرے کزر کیا ہوتا ہے۔ "عنبرین جھی ا ہی ہے وقو فول میں شار ہوتی تھی۔ جنہیں نا بے جا تعریف کا مطلب مجھآ یا اور نہ ہی اس کی جھوتی تعریف کے بدلے میں اینارومل \_

بھائی کو بھائی کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا پسند ہیں آیا مید ذمہ داری اس نے ودبارہ آسے سر پر کے لی سی مفائی اسے پیندہیں آئی۔

آ مے آ مے ہے کی گئی منفائی اسے سخت زہرلگتی تھی اور یہی ہور ہاتھا۔ بادل تخو استداسے میدذ مدداری بھی اپنے سر لینی پڑی اور رہا گھڑی گھڑی جائے بنانے کا سوال تو بھائی کواس کے ہاتھ کی جائے اس قدر ببندهی که بھانی کے سرے خود بخو دید فرمدداری اس کی ہوگئی پہلے سے زیادہ کام میں مصروف ہوگئی تھی اوراس وفت اس كا كام اورزياده بره حاتاجب بعالي اس سے بوے پیار اور لجاجت سے کسی وش کی فرمائش کردیتی اوروہ ان کی اس دکھاوے کی محیت کو حقیقت جان کر بروی جانفشانی ہے ان کا ہر کام کر دیا كرتى \_مثلاً انہيں بچھ کھا ناہوتا تو تہتیں \_ ''میں بنا لوں کی خود ہی عنبرین! کیکن جو مزہ

وہ بتا کی شخصے کہ ان کی خواہش کیا ہے اور اس وقت کسی فتم کا کوئی اعتراض اس نے ہیں کیا تھاادراب اچا تک ۔ انہوں نے درزیدہ نظروں سے ماں بیٹے کودیکھا۔ '' بیہ بات ہیں ہے، بات طے ہوچکی ہے <u>ہٹے</u>! بس ایک نظر دیکھنا ہے اسے اور ویسے بھی ندہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔'

نعمان فاروتی کی امی نے بڑے کی ہے کہاتھا۔ '' جی! ندہب بھی صرف ایسے مواقع پریاد آتا ہے جب اینا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نزیف لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایسانہیں ہوتا اگر آپ اپنی خواہش پر قائم ہیں تو بہتر ہے کہ جان کیس نکاح یا تنکی ہے پہلے ہم اپنی بنی کوئیس دکھا تیں گے۔' ناصر نے دوٹوک کہجے میں کہا تھا۔نعمان کا صبط جواب دے گیا۔وہ اچا نک کھڑ اہو گیا۔

الھیں ماں جی بہت ہو گیا۔'' نعمان غضے ہے یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھی مغاموتی ہے اکٹیں ادر ایک لفظ کے بغیر منے کے سیجھے چلی سئیں۔ ای بایا ساکت نظروں ہے اسے مع خوش اخلاق بیٹے کے بدترین روسیے کو دیکھتے رہے اور وہ در دازے ہے لئی اینے کانوں میں گوبجتی نورین کی آ واز کی بازگشت کورد کنے کی سعی میں نڈھال ہوگئی۔ '' و کھے لینا تمہارے بھائی اس رشتے میں جھی

کوئی تا کوئی کیڑے نکال کیں گے ۔ در حقیقت وہ

جا ہے ہی ہمی*ں کہ تبہاری شادی ہو۔*'' '' کوئی تماشانہیں ہور ہاہے یہاں جو ہر کوئی منہ اٹھائے دیکھنے کی خواہش کرنے لگا ہے۔ دکان میں رکھا کوئی شوچیں ہیں ہیں ہے ہماری بہن جو پہلے امال آ کر قبت لگائس اور پھر منے کولے آئیں کہ پسند آئے تو قیت چکائے اور لے جائے ، ورندد کھ کرواپس کردے ان کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار كرنے كى۔" اے ناصر بھائى كے يا آواز بلند

تمہارے ہاتھ میں ہے وہ شاید میرے ہاتھ میں نہ آئے زندگی بھر۔ ' اور وہ فورا ان کی فرمائش بوری كرنے ميں بحت جاتى ۔اس كے ہاتھ كاسلا مواكوتى سوٹ انہیں پسندا جا تا تو تہتیں۔

'' کاش مجھے بھی ایباسینا آتا۔' اور فورا کہتی۔ '' میرکون ی بات ہے، لائیں میں می دوں گی۔'' اور وہ چٹا جیٹ کئی پیار کرتی اُس کے گال پر اور سوٹ اسے تھادیا کرتیں، اور حقیقتا خوشی تواسے اس ونت ہوتی جب وہ بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتیں ۔

اے ابھی تک پیر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ بیہ نیا دور کیے ، کے وقوف بنانے اور قابو کرنے کے طریقے بھی نے ہیں اور وہ بھی ان ہی نے طریقوں کا شخصیا ربی ہے وقوف بن رہی تھی۔

☆.....☆.....☆ عنبرین کی بات ظے ہوگئی تھی۔ آج وہ لوگ حتمی تاریج کے کرنے آ رہے ہتے، ساتھ ہی ان کی پیہ خواہش تھی کہ لڑ کا ایک نظر عبرین کو دیکھے لے ای تیا یا اس بات بربھی راضی ہو گئے۔

آج کل کے دور میں وہ اس پر بھی راضی نہ ہوتے تو چھران کی بیٹی کے ساتھ ہی زیاد تی ہوتی۔ لاؤیج خوب چیک رہا تھا۔آج اس نے بڑی جی جان ہے صفائی کی تھی۔ وہ لوگ وفت پر ہی آ گئے تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعدان کی امی نے عبرین کولا وَنَجُ میں لانے کی بات کی تھی جس پر ناصر بھائی ایک دم جورک گئے تھے۔

"اگراآپ کے بیٹے کواآپ لوگوں کی پند پراعتبار نہیں تھا تو آپ نے بیا ختیاران ہی کو کیوں نہیں دے دیا۔'' انہوں نے ہکا بکا ہوکراس کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ آنے والے نعمان فاروقی کا چہرہ خفت کے مارتے سرخ ہو گیا تھا۔امی یا یا تم صم بیٹے کی اس احا يك حركت كود كيه كرخاموش تقه-





بربرانے کی آوازش اب تک آرای تھیں۔ وہ بھوٹیں یا 50 '' اچھاؤہ جو پالیسی کے ایک لا تھ ملنے تھے۔'' رہی تھی کہ اس نے تھیج کیا یا غلط کیکن اس کے بعد لاؤنج بھائی بوجھ رہی تھیں۔ مدیکما ندہ شرحہ گئی ہیں دیں ایا میں میں دانیاں ''نہیں دونہ مل گئے ہیں گر دیویاں میں میں میں میں میں میں میں م

میں کھمل خاموثی چھا گئے۔ای اور بابا میں سے دونوں ''تہیں وہ تو مل گئے ہیں۔ مگر دہ سارے پیسے کوئی ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ خاموثی کا وقفہ طویل ہو اگر میں نے عزرین شادی پرخرج کر دیے تو جومہمان چکا تھا۔ وہ جلدی سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھی اور چند دنوں تک ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔اس کا گیڑے اٹھا کرواش روم میں چلی گئے۔ خرچیہ پورا کون کرے گا۔ اس کے آنے پر دعوتیں کے آنے پر دعوتیں

ہوں گی ،ساراخر چہتو مجھے ہی برداشت کرنا ہے نا ، پاپا کی طرف ہے تو کوئی آسرانہیں۔''

عنبرین نے ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹا کر بوجھل دل سے ما دُف ذہن کے ساتھ دیوار کوتھا ما تھا۔

''آپ تو بڑے ساست دان نکلے ناصر۔'' بھائی کی تھنگتی:آ داز براس نے بڑی مشکلوں سے خود کو گرنے سے روکا تھا۔

" وہی لوگ عقل مندہوتے ہیں جو ہر کا م کرنے ہے پہلے سے بلانگ کر کے رکھتے ہیں، میں اسنے وارث کو دوسر دن کے آ سرے پرتو نہیں چھوڑ سکتا اور پھرعنبرین کا کیا ہے، و د جا رسال میں ہوہی جائے گی إن كى شادى \_ پھرا بھى اگر بيەرشتە دُن ہو بھى جاتا تو میرا تو سوچتے سوچتے بی لی ہائی ہور ہاتھا کہ آنے دانے دنوں کے بھیڑے کون سمیٹے گا۔ ای تو کام وغیرہ کرمہیں سکتیں اورتم ہے تو ابھی میجھ نہیں ہوتا۔ بعد کا تو اللہ بہتر جانتا ہے، سومیں نے یہی سوجا کہ عنبرین کی شادی جننی در سے ہوا تناہی احیما ہے۔' وہ فخریہ کہے میں بول رہے ہتھے۔عبرین کے ہاتھوں کی تمام طاقت جواب دے گئی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ ٹرے کو ہاتھ سے کرنے سے نہ بچا یا کی تھی ۔ شینے کے نازک گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو تھے تصے اور ان کے ساتھ ہی بھائی ٹاصر کی عظمت کا بلند مینارجھی کر چی کر چی ہوکراس کی روح کوزخی کرتااس

☆☆.....☆☆

''کسی کوخرنہیں ہوئی جائے کہ میں رورہی ہوں۔'' منہ پر پانی کے جھینئے مارتے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔لاوئ کی لائٹ بند ہو چی تھی امی اور باباشاید اینے کمرے میں جلے گئے تھے۔اس کا خیال تھا کہ ای اس کے ناس جلی آئیس کی پھراس نے سوجا کہ دہ سوچیں گی میں شرمندہ ہو جاؤں گی۔اس کے نہیں آئیس اور بھائی بھی شایدا نے کمرے بین جا چکے تھے۔ رہا بھائی کا سوال وہ تو آج گل'' خاص'' بیار تھیں۔سو

''جواللہ جا ہے گا ہیں وہ ہوجائے گا۔'اس نے تمام سوچوں کو زہن سے جھٹکا اور دودھ گرم کرنے کے لیے بچن میں آگئی، رات کوای اور پایا کے ساتھ دونوں کو گرم دودھ بہنچانا بھی اس کی ذھے داری میں شامل تھا۔ دودھ گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اوران کے کمرے کے سامنے آ کر ہاتھ سے ٹرے مامنے تھام کر ہینڈل گھمانا ہی جا ہا تھا کہ اجا تک اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی ساکھ بینڈل پر ہی ساکت ہوگیا۔

اینے کمرے سے باہر کم نکلی تھیں۔

" بی تو بالکل پریشان ہی ہوگیا تھا کہ اب تو سب بچے تھیک ٹھاک ہے۔ کہیں بھی کوئی برائی نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو کیسے ٹالا جائے، ویسے لوگ فاصے شریف ہتھے، لڑکا میرے استے سنانے پر بھی ایک لفظ نہیں بولا ۔افسوس تو بچھے بھی ہوا۔ لیکن میں کیا کروں سارے چیے تو میں اپنی شادی پرلگا چکا۔ پھر جو چیے ہتھے۔ وہ ایک دوست کواس کی بہن کی شادی ہے۔

2030

Section

کے سامنے دھڑام ہے گر گیا تھا۔





#### عشق کی را ہدار ہوں ، طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوگول کی عکاس کرتے سلسلے وار ناول کی تیکیویں کڑی

شته اقساط كا خلاصه

ملک قاسم کی جہاں آیا دے مالک تنے۔ان کا شارمنیکع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تتھے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچیسی ليت تع جبك ملك مصطفى على جهونى بين الل كيما ته تعليم كي سليل عن لا مورر باكش يذريته، ملک عمار علیٰ کی شادی ان کی کزن ما ہیں ہے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود ہے عمر میں گئی سال برے ملک عمار علی کو ڈائی طور پر قبول نہ کرسکی تھی۔ وہ کا نوین سے برحی ہوئی اور خاصے آزاد خيالات ركيتي تهي ، جو لا نف بعر پور طريقے ہے انجوائے كرنا جا ہتى تھى ۔ أم فروا أم زارا اور ا ساعیل بخش مولوًی ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔اُم فروا کی شادی بلال حمید سے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کا م کررہا ہے۔میڈم فیری کا تعلق اس جگہ سے تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جا متی ہیں۔ بدال حمیدائم فرواکو پہلی بار میکے لے کرآیا تھا کہ میڈم فیری کی کال آحمی . میدم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال حمید کے ليے بية ناممكن سيا ہو كيا تھا كيونكية و ه أيم فروات واقعي محبت كرنے لگا تھا۔ ما بين اسينے ويورمصطفيٰ على میں دلچیسی لینے لکی تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن قرعلی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تعیں لیکن الل کے خیالات سی اور طرف بھٹکنے لگے تھے۔ ما ہیں اپنے بحیین کے دوست کا شان احمہ ہے لتی ہے تو پتا چلنا ہے کا شان بحیین ہی ہے اُس میں د کچیں لیٹا تھا تگر بھی محبت کا اظہار نہ کریایا۔ ما بین اپنے آئیڈیل کے اس طرح بچمڑ جانے پر دکھی ہے۔ کاشان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے ماہین سے محبت کا اظہار کرویتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی ہے ویسے ہی ناخوش ہے اس بر کا شان احمر کا اظہار محبت اُس کی زندگی میں ہکچل مجا دیتا

ما ہن کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑ رہی ہے اور اب وہ ممار علی کی شدتوں سے مزید خائف ہونے تکی ہے۔ ال کی شاوی اس کے کزن محم غلی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محم علی أے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں نوجی افسر کی بیوی بن کرووا پی مہلی محبت کی یا دوں سے و پیما چیز الیتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے بیچ میں تکرار ہونے لکی ہے۔ میڈم فیری بلال کو أتم فروایر









اوروہ انہیں اعتماد میں نے کرا چی اور اُم فروا کی رام کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی ہے اور اُسے ہوجاتی ہے اور اہم کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اسپنے ساتھ مراد ولا میں لیے جاتا ہے اور انگیسی میں رہائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔

ا جا تک ملک قاسم علی کی و فات ہو جاتی ہے۔سارا جہان آ ہادسوک میں ڈوبا ہے۔ ملک ممارعلی سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کربرے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ یا بین کی زرای غفلت اُسے نہ جاہتے ہوئے بھی ماں ہنا دیتی ہے۔ ما بین کے دل میں سی طرح جھی بچے کی محبت پیدانہیں ہو پاتی۔ وہ ماں کے سنگھاس پر بیٹے گر بھی کا شان کی محبت کی ہُوک ا ہے دل میں محسوس کرتی ہے۔امل و دسری بار ماں بنے والی ہے۔ محد علی مہر النساء بیٹم ہے امل کا خیال رکھنے کا کہنا ہے۔ اِ دھرمہرالنسا ہ بیٹم وا دی بننے کے بعد جا ہتی ہیں کہ ماہین ریاست کی بڑی ملكائن كى و مے وارياں أن كى زندگى ہى ميں اپنے ہاتھ ميں لے لے۔ مايين إس صورت حال سے بخت نتنفر ہے۔ وہ جلدا زجلد جہان آباد ہے واپس لا ہور جانا جاہتی ہے۔ لیکن ملک ممارعلی اُس کی با تمس سن کر بہت رسان ہے، اپنی محبت ہے اسے جہان آبادر ہے برقائل کر لیے ہیں۔ کا شان احمد ، ما بین کو ممارعلی کے ساتھ مجت کرتے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آخر ما بین کا شان کی محبت میں مگارعلی کے ساتھ آ ہستہ ا ہستہ محبت کرنے لگتی ہے۔ اپن علطی کا احساس ہوتے ہی دوجہد کرتی ہے کہ آئنگرہ زندگی وہ ملک عمار کی محبت کی پاسداری میں گزار ہے گی۔ زندگی نئی کروٹ لیگی ہے۔ ماجن دوسری بارا میدے ہوتی ہے۔ اجا تک اس کے سرکا سائیں، جہان آباد کے برے سرکار ملک عمار علی روز کی کی بازی ہاروں ہے ہیں۔ جہان آ بادائن افتاد پرخون کے آ نسوروتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی ، بھائی کی ا جا تک موت پر دلبر داشتہ میں آخر ماں ، بھائی اور بھینیج کے لیے زندگی میں دلچینی لیٹے <del>لکتے</del> ہیں۔

اُمِ فروا کو بالاً خر بال طلائل و مع دیتا ہے اور اُمِ فروا واپس این بیکے آجاتی ہے۔ اُمِ فروا کی محبت میں ملک مصطفیٰ علی کامسلسل وین کی طرف رقان بردھ رہا ہے اور آخر کار .....

(ابآكريم)

مہرالنساء نے ملک مصطفیٰ علی کے سسرالیوں کو بے حدعزت وتکریم دی تھی۔اس ضیافت میں موجود ہر ہرخا تون سے انہوں نے بے بے جی اور اُم زارا کو ملوایا تھا۔ بھی ان ماں بیٹی کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہی تھیں۔

یقیناً مصطفیٰ علی کی بیوی بھی اپنی بہن کی طرح حسین ہوگی۔سب قدرت کی تعریف و توضیف بیان کررہے ہے تھے جوکیسی کیسی شکلیس خلیق کرتی ہے۔اُم زارا جس ڈریس میں ملبوس تھی وہ معروف ڈیزائنز کا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی نے تقریب کے لیے خاص طور پراُم زارا کے لیے بنوایا تھا۔اییا ہی ڈریس اُم فروا کے لیے بنوایا تھا۔اییا ہی ڈریس اُم فروا کے لیے بنوایا تھا۔ایہا ہی ڈریس اُم فروا کے لیے بنوایا

سے ن سات فی اور آف وائٹ کنٹراس میں گھیرے دار فراک چوڑی داریا جامہ کے ساتھ بڑا سامکیش چھنا دویٹا جس کے بارڈر پردیجے کانفیس کا م تھا۔ سرپر ٹکائے بلکی می میجنگ جیولری کے ساتھ اُم زارا خطرناک حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسی سج دھج کے ساتھ ایسا قیمتی لباس آج سے پہلے اُس نے تہیں پہنا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی حازم علی کواٹھائے اندرون خانہ آئے تو تمام کزیز اُن کے کردجے ہو تیسی۔



د و مصطفیٰ بیمائی آب کی سالی اتنی بیاری ہے تو بیٹم تو بہت خوبصوریت ہوگی ؟'' ملک مصطفیٰ علی ا ثبات

میں مسکرائے۔ ''تم لوگ خودہی دیکھ لیٹاناں۔'' "Downloaded From paksociety.com"

'' مصطفیٰ بھائی ، آصف بھائی کے لیے اپنی سالی کا رشتہ لے دیں ناں۔'' صدف تو مرمیٰ تھی اُمِ زارا پر۔ جو اس وقت اسلیج کے نز دیک کھڑی امل ہے با تیس کررہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی نے کن انکھیوں ہے۔ میں ناکہ کیا ا

'' پلیز مصطفیٰ بھائی میرے بھیاڈا کٹر ریحان کے لیے بات کریں ناں۔'' ہالہ نے سر کوشی میں مصطفیٰ علی

ہے کہا۔اُمثل نے چتلی کائی۔ ، دنہیں بس میر ہے شاہ میر لالہ کے لیے کوشش کریں۔''اس دورانِ ملک مصطفیٰ علی مسکراتے رہے۔

''اے لڑکیوں بخش و**و مجھے۔انہوں نے ماموں زاد ہالہ کے**سر پرہلکی کی چیت رسید کی ۔اور باری باری این ان تمام کزیز کودیکھااور ماہین کی جانب بردھ گئے۔

ان مهام حرس بودیعها اور ما بین می جانب بروه ہے۔ انہوں نے ما مین کودیکھتے ہی ماشاءاللہ ، چشم بدور جیسے کلمات دل میں بولے۔آج ما بین بہلے جیسی ماہی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری میں اُس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ بہت خوبصورت کٹ میں سی کرین ڈرلیس تھا اُس کا۔جس میں وہ کھی گھی لگ رہی تھی۔وہ خوش تھی ،گھر دالوں کے لیے،ایینے بچوں کے لیے عمارعلی کی روح کی خوش کے لیے۔ یقینا آج عمار بہت خوش ہوں گئے۔اُسے آج اپنی آ تکھیں نم ہیں کرنی تھیں۔ بلکہ ان نیلکوں آئلھوں میں خوشیوں کی جبک پر وئی تھی۔امل نے اس اورا چھے طریقے ہے اُسے سمجھایا تھا۔ تب الل آپی کی ایک ایک بات اس نے المینے بلوے باندھ لی تھی۔ اُسے ہر کال میں خوش رہنا تھا عمار علی ہے بچوں کی خاطر ۔ وہ دل ہی ول میں رب کاشکرادا کر رہی تھی کے عمار جاتے جاتے دوخوبصورت پھول اُ ہے سونب گئے ہتھے۔ جن کی اس نے بہترین پرورش کرتی تھی ، تربیت کرنی تھی۔انہیں بہترین مقام ولا نا تھا۔ جہان آباد کے دارث ہتھ، حسان علی اور حازم علی ۔ تب ما ہین نے تھلے آسان کی طرف دیکھا شفاف، امبريريرندے محويرواز تھے۔

پر پریدے ہو پردارہے۔ ''اے مالک! تو بردار حمٰن ہے۔ تیرے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔''اس کے بند ہونٹ آ ہمتگی

ے ملے۔ کے اس کا کندھا چھوا۔ رمشانے آ ہمتگی ہے اس کا کندھا چھوا۔

"مایی کیاد کھری ہو؟" د و کھے رہی ہوں اس حسین کا مُنات کو بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔ جو ہمیشہ اسینے بندوں کے لیے

رتا ہے۔ '' ماہی تم تھیک کہدرہی ہو۔' رمشانے آ ہستگی سے زمی سے اُس کا ہاتھ دبایا اور ماہین کے ساتھ آ گے

بریں۔ خاندان کی کئی خواتین نے اُمِ زارا کے رشتے کے لیے مہرالنساء سے بات کی تھی۔ مال جی نے انہیں ۔ جواب دیا تھا کہ آپ اُمِ زارا کے والدین ہے رابطہ کریں۔' وہ اس سلسلے میں خود نہیں آنا جا ہتی تھیں۔ ایکھا ہے۔



د وسرے دن مولوی صاحب کی قبیلی رخصت ہوئی تھی۔ مہر النسام نے قبیتی تھا گفٹ ساتھ دیے تھے۔ طے میہ پایا تھا فوز میہ کے جیسے ہی امریکہ سے پاکستان کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوتے ہیں رخفتی کی تاریخ مقرر کردی جائے گی۔ ابھی تو بہت تیاریاں باتی تھیں۔ امل بھی نوشہرو جا چکی تھی۔ ان دنوں محمد علی کی پوسٹنگ و ہیں پرتھی۔ ما بین اب زیادہ تر جہان آباد میں رہتی تھی۔اس کا جہان آباد میں زیادہ دل لگتا تھا۔وہ بھی دفت تھا جب وہ جہان آبادر ہے پر بیڑیاں تڑ داتی تھی۔ ما بین کوسکون ملتا تھا یہاں پر۔ فوز سیجھی آنے والی تھیں۔مہرالنساءسوج رہی تھیں۔فوز سیرے آنے کی سیج ڈیٹ معلوم ہوجائے نو مصطفیٰ کی تاریخ رکھ دیں۔

☆.....☆.....☆

اس ویک اینڈ ملک مصطفیٰ علی و دون جہان آبا درہ کر داپس لا ہور آرہے تھے۔ اُن کے ساتھ اُن کے كزن عرفان الملم بھى تھے۔ جوسى ايم انتج ميں ميجر ڈاكٹر تھے۔ وہ بھي دو دن پہلے ملك مصطفیٰ علی کے ساتھ آئے نتھے۔مہراکنساء سے ملنے،مہرالنساء ملک مصطفیٰ علی سے کہدرہی تھیں۔ '' بیترا یک دن اور رُک جاتے ۔عرفان بھی رہ لیتا۔اتن مدت بعد تو پیر جہان آبا د آیا ہے۔''مہرالنساء کے ماموں زادگا بیٹا تھا عرفان ۔ جن کی آبائی زمینیں فیصل آباد سے ایک گاؤں میں تھیں۔ و بھو پی جان میں انشاءاللہ چکرلگا تارہوں گا۔''عرفان آ گے بڑھے تو مہرالنساء نے اُن کے ماتھے کا

ماں ، ناھے ہفتہ آپ نے لال حویلی آنا ہے۔'' '' ہاں میں سوچ رہی ہوں مولوی صاحب سے درخواست کردن کہاب ہمیں رفعتی کرا دیں ۔ فوزیہ میں ترج است کر بیا گئے۔'' ہے بھی آج ہات کروں گئے۔''

'' ٹھیک ہے آپ اور ماہین تیارر ہنا،انشاءاللہ جمعہ کومیں آپ کوآ کرلے جاؤں گا۔'' مہرالنساء دونوں باتھوں میں مصطفیٰ علی کا چہرہ تھا ہے مسکرا نمیں۔

ں ہیں سی می کا چہرہ تھا ہے سرا ہیں۔ ''ہم علی بخش ڈرائیور کے ساتھ آجا تمیں گے۔''عرفان نے کن انکھیوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف

'' بیں اپنی ہاں اور بھانی کو لینے خود آؤں گا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے ماں جی کا جھریوں زوہ دودھیا ہاتھ چو ہا۔مہرالنساء نے زبردی دو بہر کے کھانے کے لیےانہیں روک لیا۔ " كهانے كا ٹائم ہے اب كھانا كھاكر بى تكلو-"

اس وقت ملک مصطفیٰ علی ڈرائیونگ کررے تھے۔ میجر ڈاکٹر عرفان اُن کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھے۔ ملک مصطفیٰ علی کا گن مین حیدر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سارا راستہ عرفان اسلم نے ملک مصطفیٰ علی کی شادی کا ذکر

'' عمار لالہ کی شادی میں تو میں شرکت نہیں کرسکا تھا۔ اُن دنوں آ رمی کی طرف سے میں سعود بید میں تھا۔ اب تمہاری شادی پرخوب ہلہ گلہ ہوگا۔ مصطفیٰ سن لوتم! تمہاری شادی پر میں زبردست قسم کا ڈانس



Seeffor

كرنے والا ہوں ۔ ساتھ بيل مہيں بھي كراؤں گا۔ ' ملک مصطفیٰ علی احیا تک اُ داس ہو گئے تھے۔ انہیں ملک عمارعلی بیاد آ گئے تھے۔ ان کی برا وُنش آ تکھوں میں یک بارگ بورش بڑھی تھی۔ تب ہمیشہ کی طرح دائیں ہاتھ کی پشت سے بائیں گال زور ہے رگڑا، دنڈ اسكرين برأن كى نظري بدستورم كوز تعيل - شفاف سرمكى موٹرد ہے پر ددرتك نيلا آسان جہان سفيدسرمكى نارنجی روئی کی مانند ما دلوں کے بکولے تیزی ہے ان کے ساتھ محوسفر شھے۔ کافی دیریک ملک مصطفیٰ عَلی خاموش رہے۔عرفان إدھراُ دھرکی باتیس کرتے رہے۔

رادي كراس كرنے كے بعد جيسے ہى وہ لا ہورشہر كى طرف ٹرن لينے كيے۔ مخالف سمت سے تيز رفتاري میں آتی ویکن سے گاڑی زور سے تکرائی ۔ ایک زور دار دھا کہ ہوا۔ اسٹیئر نگ بوری قوت سے ملک مصطفیٰ علی کے سرمیں لگا۔ونڈ اسکرین کممل ٹوٹ چکی تھی۔ کا پچ کے ٹکڑ ہے عرفان کے باہتھےاور کردن پریلکے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی پر بھی شینے کے مکڑے اڑ کر آئے تھے۔ان دونوں نے حفاظتی بیکٹ باندھی ہو کی تھی ، پیچھے بیٹا حیدرا چھلا تھا۔ اُس کا سرگاڑی کی حصت سے مکرایا۔ لیکن مجزانہ طور بُراُ ہے کوئی چوٹ ندآئی۔ اُسے خراش تک نہیں آئی تھی ۔ ملک مصطفیٰ علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ تیزی ہے اُن کا خون بہہر ہاتھا۔عرفان

فوراً سارجنٹ نے فون کرکے ایمبولینس منگوالی تھی۔عرفان نے سی ایم ایچ میں میجر ڈاکٹر انوار چو بدری کوفون کر دیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کی کنڈیشن ایسی بھی فوری طور پر آپریشن ہونا جا ہیے تھا اُن کا۔ عرفان خود زخمی تھے۔ لیکن اس وقت انہیں صرف ملک مصطفیٰ علی کی فکر تھی۔ میجرعرفان ڈ اکٹر ہوتے ہوئے سمجھ نہ پار ہے تھے ملک مصطفیٰ علی کی پوزیش کے بارے میں ۔خون بہت بہہ چکا تھا۔ایمبولینس میں ہی عارضی فرسٹ ایڈ دے دی بی تھی ۔ ایمبولینس فل اسپیٹر میں کینٹ میں داخل ہوتی تھی ۔ اب دہ ہی ایم ایکے کی . طرف فرائے بھررہی تھی ۔

میجرعرفان نے ابھی تک کسی کو پچھٹیں بتایا تھا۔حیدر کوبھی منع کر دیا۔ ایمرجنسی میں ملک مصطفیٰ علی کا آ پریشن جاری تھا۔سرجن عارف بیک نے میجر ڈاکٹر عرفان اسلم کوآ پریشن میں شامل ہونے سے ردک دیا تھا۔ سرجن عارف بیک کے ساتھ باقی ڈاکٹرز تھے۔عرفان اسلم کیٹریٹ منٹ ہوچکی تھی۔ ونڈ اسکرین كے شعشے لكنے سے وہ كافی زخمی ہوئے تھے۔اس دفت دہ آپریشن تھیٹر کے باہر كھڑے ہے چین دكھائی وے

تین مھنٹے کا آپریشن کامیاب رہاتھا۔ ملک مصطفیٰ علی خطرے سے باہر تھے۔ بیتو میجرعرفان بھی سمجھ رہے تھے لیکن وہ پر بیثان تھے۔اڑتا لیس تھنٹے میں ملک مصطفیٰ علی کا ہوش میں آنا ضروری تھاور نہ.....ور نہ بجه بھی ہوسکتا تھا۔ انہیں آئی می یو میں شفٹ کردیا تھا۔ عرفان سوج رہے تھے کہ اگر مصطفیٰ کے سسرال میں اطلاع دی گئی تو اُن کی تمام رات پریشانی میں گزرے گی۔لہذا صبح ہی سب کو بتایا جائے۔میجرعرفان اسلم نے اپنے گھر میں فون کر کے دالدہ اور بیوی کو بتادیا تھا کہ میں مصطفیٰ علی کے ساتھ جہان آباد سے آگیا موں مرات میں مصطفیٰ کی طرف ہی رکوں گا۔

و و ات بارہ بیجے میجرعرفان اسلم ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ اپنے آفس میں موجود تھے۔اس وفت ملک





مصطفیٰ علی کا کیس و اسکس ہور ہاتھا۔ میجرع فان بہت بجیدہ تھے۔ باتی پینل کے لوگ بھی قارمند تھے۔ ان اڑتالیس گھنٹوں میں ہرصورت ملک مصطفیٰ علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانی تھی۔ آ ہت ہتا ہت ہتا مؤاکٹر زسر جن اٹھ چکے تھے۔ کرنل عارف بیگ نے میجرع فان کو بھی آ رام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا موبائل میجرع فان کے پاس تھا جو انہوں نے Silent پر رکھا ہوا تھا۔ ما ہیں کی کال تھی۔ انہوں نے جیک کیا تو بہت ساری مس کالزشیس ما بین کی۔ وہ میجرع فان کو بھی فون کرتی رہی تھی۔ انہوں نے ما بین کا نمبر ملایا۔

و وحميسي هو ما جي؟''

''عرفان بھائی آپ لا ہور پہنچ گئے؟''

'' ہاں ہم سات ہے جی گئے تھے۔''

'' مصطفیٰ بھائی فون کیوں نہیں اٹھار ہے، سخت فکر ہور ہی ہے۔ پھو پی ماں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو پہنچ کرفورا وہ فون کر نے تھے۔''

تربورا وہ ہون تر ہے تھے۔ '' مائی دراصل آج میں بھی لال جو ملی رُک گیا ہوں کہ بچھ کب شپ نگا کمیں گے۔ مصطفیٰ علی ابھی ابھی مردان خانے کی طرف گیا ہے۔ وراصل چند کسانوں کا آپن میں کوئی سنگین مسئلہ ہوا ہے۔فون وہ یہیں مجول گیا ہے۔''

ع کیا ہے۔ ''اچھاوہ آ کمیں تو اُن سے کہیں فون کرلیں ہے''

'' ما ہین بیٹا وہ خیریت ہے ہے۔تم کیوں فکر گررہی ہو۔ میں تواب تو نے لگا ہوں ، وہ جانے کس وفت آئے۔وہ ضبح تم لوگوں کوفون کر لے گا۔اہ تم سوجا دَاور بھو پی جان سے بھی کہووہ بھی سوجا کمیں۔وہ فکر نہ کریں آج رات میں اُن کے بیٹے کے پاس ہوں۔''

آتنا لمبا چوڑا حموث بولتے ہوئے الفاظ میجرع فان کے گلے میں اٹک اٹک مجے۔ رندھی آواز پروہ بخشکل قابویا سکے تنظے دونوں میں زبردست قسم کی ووسی بخشکل قابویا سکے تنظے دونوں میں زبردست قسم کی ووسی تنظی ہوئے جمعی فرینک بھی بہت تنظے۔ جب بھی ملتے تھلی ڈلی ممپ شپ لگتی وونوں میں۔ میجرعرفان کئی مرتبہ آکر ملک مصطفیٰ علی کود کھے تنظے۔ ابھی تک وہ بے ہوش تنظے۔

میجرعرفان اسلم تمام رات بے چین رہے۔ می مؤذن نے او ان دی تو وہ ہاسپطل کے اندر بی میجد میں طلع سے اندر بی میجد میں طلع سے کے ۔ ماجماعت نماز برجے کے بعد ویر تک مصطفیٰ علی کے ہوش میں اسے نے کی دعا میں کرتے سے سے گئے۔ ماجماعت نماز برجے بھری سلامتی مانگتے رہے۔

ر ہے۔ گڑ گڑ اگر رب ہے اُن کی صحت بھری سلامتی ما نگتے رہے۔ '''کیوں ناں مولوی صاحب کوفون کر کے بتا ووں تا کہ وہ سب مصطفیٰ کے لیے وعا کریں۔ ملک مصطفیٰ ماریس کا سند نہ میں میں بھر پختے برینم سیانٹ ک

علی کے موبائل پر انہوں نے مولوی ابر اہیم بخش کا تمبر تلاش کیا۔ ملک مصطفیٰ علی کا تمبر دیکھ کرمولوی صاحب نے دوسری ہی بیل پرفون اٹھالیا تھا۔عرفان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے مولوی صاحب کو بتا تمیں۔گھبرا ہث ویے چینی کا ردِ عمل ایک نسیلی بروبرو اہث کی صورت، مکلے کو کھنکار کرصاف کیا۔ جھلا وہ مولوی صاحب سے کیا کہتے کہ آپ کا داما وموت وحیات کی مشکش میں

> ہے ہوتی میں جنلا ہے۔ اِنا کہ ایک ا

REALING Section



· جي وعليكم السلام - ' آ واز اجنبي هي -" مولوی صاحب میں میجر ڈاکٹر عرفان اسلم بات کرر ہاہوں۔ ملک مصطفیٰ علی کا کزن ہوں۔' ''جی جناب خیریت سے ہیں آ پ۔' مولوی صاحب کی آ واز میں فکر مندی عود آگی تھی۔ '' دراصل مولوی صاحب آپ کو بیر بتانا تھامصطفیٰ علی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ی ایم ایکے میں ایڈ مٹ ہے۔سرمیں چونیں آئی ہیں -آپ اُن کے لیےخصوصی دعا کریں اور بھالی سے بھی کہیں مصطفیٰ علی کے لیے '' ڈاکٹر صاحب بیسب کیسے ہوا؟'' '' مولوی صاحب آپ تشریف لائیس سے تو آپ کوتمام صورت حال ہے آگاہ کروں گا۔ جہان آباد میں ابھی نہیں بتایا۔ دن چڑھ جائے تو پھو پی جان کو بتاؤں گا۔''انہوں نے بیاس لیے کہا تھا معا وہاں فون سی ' اجازت جا ہوں گا۔' میجرعرفان نے فون بند کر دیا تھا اور نیے تلے قدم اٹھاتے سی ایم انتج کی عمارت کی جانب برھنے گئے تھے۔ ا وہ آئی سی بوروم میں تھے۔ملک مصطفیٰ علی کو دیکھا۔اُن کی آئیمیں چیک کیں۔ پھر سوالیہ نگا ہوں ے زس کی طرف و یکھا گے زس نے تفی میں سر ہلایا کہ انہیں ایک کھی ہے الیے بھی ہوش نہیں آیا۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ملک مصطفیٰ علی کی پیچیدہ حالت کے بارے میں بہت کچھ بھی ہے تھے۔وہ دعا کرر ہے تھے اڑتا لیس تھنٹے ہے ملے پہلے مصطفیٰ علی کو ہو آل جائے۔وہ سامنے کا دُرج پہ آ کر بیٹھ گئے۔اُن کے لیے سپیشل جائے آ چکی تھی۔گڑم گرم جائے نے اُن کے تھے تھے اعصاب کوقدرے تقویت پہنچائی تھی۔ صبح دس ہے کے قریب میجرعرفان نے ماہین کوفون کیا۔ ماہین جاگی ہوئی تھی اور جازم علی کوفیڈ کرارہی تھی ۔ فورا ہے مہلے اُس نے اسکرین پرانی بھائی دیکھ کرفون اٹھالیا۔ '' إِنَّى بِهَا بَي خِيرِيت! آج تو تُحج من آپ نے فون کرلیا۔'' ، «مصطفیٰ بھائی کومیرے فون کا بتایا تھا؟'' وہ حازم علی کواییے قریب لٹاتے ہوئے بولی۔ " ماہی تم سے بات کرتی ہے بیٹا ذراہمت سے میری بات سننا۔" '' خیریت تو ہے اِنی بھائی۔'' وہ طلق کے بل چیخی ۔ ئے مصطفیٰ علی کی گاڑی '' ہاں بھی خیریت ہے تم پریشان مت ہو۔ دراصل کل لا ہور میں انٹر ہوتے ہو۔ کا یکسٹرنٹ ہوگیا ہے۔ پہلے چوٹیں گئی ہیں مصطفیٰ علی کو، میں بھی زخمی ہوا ہوں مصطفیٰ سی ایم ایج میں ہے۔ آپریشن تو اُس کا ہو چکا ہے۔ دعا کر وجلد ہوش میں آجائے۔اُس کے سرمیں چوٹ گئی ہے۔' میجرعرفان کے لیجے سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ ما بین کے ہاتھ کا نب رہے تھے۔جیسے آواز نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔وہ گنگ ہو چکی تھی پھراُس کی

" بیٹاتم بہت بہا دراڑ کی ہو، ہمت ہے کا م لواور پھو پی جان کوبھی بہت آ رام سے بتانا ہم لوگ جلدی '' اِنی بھائی خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے ناں مصطفیٰ بھائی ٹھیک تو ہیں۔'' '' ہاں ماہی وہ تھیک ہے۔' '' ہاں بھئی میری بات پر تہمیں یقین کیوں نہیں آ رہاتم خود آ کرد مکھے لینا۔اچھامیں نون رکھتا ہوں۔'' ما ہین کانب رہی تھی۔اس کاجسم پھر کی بھاری سل کی مانندمحسوس ہور ہاتھا۔اُس نے پیربیڈے نیچ اُ تار نے جا ہے بیروں میں جان ہی نہیں تھی۔ بمشکل اٹھنے میں کامیاب ہو یائی۔ خود کو تھیٹے ہوئے چھوتی ماں کی خواج گاہ تک آئی۔ وہ اس وقت تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ ماہین کی آگھوں میں بار بار دھندلا اندهیراحیها جاتا۔ وہ مہرالنیہاء کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نبشکل اُس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ چبرے کا رنگ اُڑا ہوا تھا۔مہرالنساء نے تیج ممل کر کے سائیڈ بررکھی ۔اورمسکرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ ' بیتر آج جلدی اُٹھ کئیں؟'' انہوں نے ماہین کے ماتھے کا بوسے لیا۔ وہ اُن سے نظریں کتر آرہی '' پھؤیل ماں آج لاک حویلی نہ چلیں۔ چھاموبھی اینے جا جا کو یا دکرر ہاہے۔'' ماہین نے اُن کا ہاتھ " ما بین کل ہی تو مصطفیٰ علی کیا ہے۔" " حلتے ہیں ناں بھوٹی مال ۔" ماہین نے اُن کے ملے میں بانہیں حمائل کردی۔ اس وقت ماہین کس یل صراط ہے گزررہی تھی بیاتو وہی جانتی تھی۔ '' یا ہین جمعہ کوتو جانا ہی ہے۔ دو دن تک پٹواری نے آنا ہے۔اچھاہے پٹواری کا کام نمٹ جائے۔ ورنہ تاریخیں ہی ویتارے گا۔ آبیانے کے معاملے کو پچھ تینے رہاہے۔' ‹ ‹ نہیں بھو پی ماں ہمیں آج ہی جاتا ہے۔ آپ مجھے بتا کیں میں آپ کی پیکینگ کرویتی ہوں۔'' '' ما ہین آخر کیوں تم اس قدر اصرار کررہی ہو۔خیریت تو ہے۔'' اچا تک تفکرات اُن کے چبرے پر

ہے۔ '' وہ پھو پی ماں مصطفیٰ بھائی تو بالکل ٹھیک ہیں معمولی ی چوٹ آئی ہے انہیں۔عرفان بھائی کا فون آیا تھا۔ جلتے ہیں تاں پھو پی ماں مصطفیٰ بھائی سے بھی مل لیس گے۔'' ماہین اُن سے نگا ہیں چراتے ہوئے بے

" كيا ہوامصطفیٰ علی كو\_" مال جى نے ماہين كى بےربط گفتگوئن كرأس كے دونوں ماتھ پكڑ ليے۔أن كى آئىسى پھيلى ہو كئے تھيں ۔جسم ير رعشه كى كيفيت طارى ہو گئے تھى۔

'' پھوٹی ماں آپ کیوں پر بیٹان ہورہی ہیں۔وہ خبریت سے ہیں۔ بتارہی ہوں نال معمولی می چوٹ آئی ہے۔ میں آپ کا ناشتا ہوائی ہوں ہم ایک محفظے تک نکل رہے ہیں۔' ا المراد المصطفیٰ علی ہے۔''

READING See floor

پھولی مال ڈاکٹروں نے انہیں بات کرنے سے سے کیا ہے۔افی بھائی ہیں اُین کے پاس آ ب فکر نہ کریں۔ تبس اُن کے لیے وعا کریں۔'' ماہین جلدی جلدی اُن کی پیکنگ کررہی تھی۔اُسے ابھی اپنی اور بچوں کی بھی بیکنگ کرنی تھی۔مزیدوہاں کھڑے رہناما ہین کے لیے مشکل ہور ہاتھا۔وہ تیزی ہے باہرنکل

ماں جی اور ما ہین تمام راستہ دعا کرتی رہی تھیں ملک مصطفیٰ علی کی زندگی وصحت کے لیے۔ مال جی تب ہے کم صم تھیں۔ وہموں کی ماری سے مال اندریسے سخت خوف ز دہ تھی۔ جانے اُن پر کیسی قیا مت ٹوٹے والی تھی۔ پہلے ہی ایک جوان کڑیل بیٹے کو کھو چکی تھیں۔اُن میں اب ہمت نہیں تھی مزید کو تی صدمسہنے کی ۔وہ نڈھال لگ رہی تھیں ۔

میجرعرفان اسلم کے فون سے مولوی ابراہیم بخش سخت پریشان ہوئے تھے۔ وہ اس وفت مسجد میں ہی تھے۔ انہوں نے دورکعت تقل پڑھے اور نہائیت عاجز کی وانکساری ہے اللہ یاک ہے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی دعا ئیں کیں۔ انہیں سمجھ نہیں آگر ہی تھی گھر والوں کو کیسے بتا نیس کے۔ سرمتی اندهیراسیبیدی بین تبدیل بهور با تھا۔اس وقت بوراموچی گیٹ نیند بیں اونگھر ہاتھا۔ وہ تیزی ہےا ہے گھرکے گیٹ کی طرف بڑھے۔اس کلی میں سب سے بڑا گھر مولوی ابراہیم بخش کا

انہوں نے گیٹ بجایا۔ جانتے تھے اُن کی زوجہ غلام فاطمہ برآ مدے میں ہی ہوں گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تلاوت قرآن پاکے کیا کرتی تھیں۔الہاعیل، اُم فِردااوراُم زارا نماز پڑھنے کے بعد سوجاتے تھے۔ بے بی نے کیٹ کھول دیا وہ جانتی تھیں اس وفت مولوی صاحب ہی گھر آتے ہیں۔ مولوی صاحب اندرا تے ہوئے چو تکے۔اُم فروابھی آج برآ مدے میں بیٹھی سبیج پڑھر ہی گھی۔ ''اُم فروا بیٹا آج نمازیڑھنے کے بعدسو کی ہیں؟''

'' اہا جی کیٹی تو تھی کیکن نیند نہیں آئی سوچا ہے ہے جی کے پاس چل کر بیٹھوں۔ عجیب سی ہے چینی محسوس ہورہی ہے۔ دل بھی تھبرار ہا ہے اللہ خیر کر ہے۔ ' مولوی صاحب نے اُس کی بات کا کوئی جواب تہیں دیا

'' بیٹا تنین کپ جائے بنالا ؤ۔''

'' جی اجیما۔''اُ مُ فروا کچن کی طرف بڑھ گئی۔اس وفت پیورشیفون کا سفیدوو پٹاجس پِنفیس سی کیس ککی ہوئی تھی اُس کے جہرے کا ہالہ کیے ہوئے تھا۔

ہے ہے جی دوبارہ تخت ہوش برآ کر بیٹھ چکی تھیں۔انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔جو بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے سوچوں میں گم تھے۔ ''مولوی صاحب خیریت توہے آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔''

''مولوی صاحب پریت ہے۔'' ''غلام فاطمہ پریشانی ہی کی بات ہے۔'' ''کیا بات ہے مولوی صاحب؟'' ہے ہے۔ تی کی تمام تقاد ان کے متفکر چبرے پر مرکوز تھی۔ اسور شہزہ 213

Section

'' ابھی تھوڑی دیریہ بہلے مُلک مصطفیٰ علی کے ماموں زاد کا فون آیا تھا۔ ملک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سمبر ہے۔ابھی ہوش نہیں آیا۔ی ایم انتی میں ہیں۔' '' میرے مالک خیریت فرما۔'' احلا تک ہے ہے ہے تی کی رنگت پیلی پڑگئی۔ چہرے پر فکر مندی آ ''غلام فاطمہ جائے ٹی کرہم ابھی ہاسپطل جلتے ہیں۔اساعیل کوبھی جگاوو۔'' ''ابا جی کہاں جارہے ہیں آپ لوگ؟'' اُم فروا جائے کی ٹرے لیے قریب آگئی۔ '' بیٹھ تو جا ؤ'' بے بے جی نے خو وکوسنجالا ۔ '' ملک مصطفیٰ علی کاکل ایمیڈنٹ ہوگیا ہے سر میں چوٹ آئی ہے۔ پیزتم اُن کے لیے وعا کرو۔' بے بے جی نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔اُم فر وا کا سرگھو ما آئھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زمین پیروں تلے سرکتی محسوس ہوتی ۔ ''حوصلہ رکھواُم فروا۔''اب بے بی نے اُسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ ''ملک صاحب تھیک ہیںتم بس وعا کرو۔اساعیل کو جا کرا تھا دوہم ابھی نکلیں گے۔' '' بے بے جی وہ تھیک ہوجا کیں گے ناں۔''اُس کی آ واز دندھی تکلے میں جیسے کسی نے دہکتے کا نے بھر '' انشاء الله وہ جلدی جھیک ہوجا ئیں گے۔اللہ کی ذات سے نیاز کے وہ تمہارے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھےگا۔''مولوی صاحب جانے پی کر وہاں ہے اُٹھ چکے تھے۔ '' بے بے جی میں بھی چلوں گیا۔'' '' اُم فرواتم ویسے ہی پریشان ہو۔ابھی ہمیں جانے دوشام کواساعیل تمہیں لے جائے گا۔تم اُنہیں و کھے کرتسلی کرلینا۔'' وہ نڈھال قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بردھی۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے سجدے میں گر کر پھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔اُس رب سے ایک ہی التجاتھی۔ " مالک میرے ملک جی کوٹھیک کردے .... " روتے روتے اُس بھیاں بندھ کئیں۔ اُس کی خوبصورت سیاه آ محکمیں سوج حمی تھیں۔جنونِ ہیجان میں مبتلا اپنی خود ہے بھی لاتعلق محسوں کرزہی تھی خود بے بے جی کب سے در دازے کے وسط میں کھڑی اُم فروا کو یوں تڑپ تڑپ کراہیے رہ سے التجا ئیں کرنا و مکھے رہی تھیں۔ اجا تک بے بے جی کے ول کو گونا گوشفی محسوں ہوئی۔ اُن کے بھینچے ہونٹ سکیلیائے۔انشاءاللہ ملک مصطفیٰ علی ضرورٹھیک ہوجا ئیں مےان کی بیوی کی فریا دوہ ما لک کل ضرور سنے گا۔ اُم زارا بھی ہے ہے جی کے پاس آ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ بے بی نے اُم زارا کواشارے سے جانے کے لیے کہا۔ وونوں دیے پیریا ہرنکل تئیں۔ أم فروا سيرهي موكر بينه منى أس نے عارضوں برزكة تسومتعيليوں ميں جذب كيا ور كمزے ہوتے ہوئے پہلے عبادت اور پھر حاجت کے نوافل پڑھتی رہی۔اُس کے سجد سے طویل ہتے اس کے پاؤل سوچھ ہے اور لفر کے پاؤل سوچھ چکے تنے۔ کمر تختہ بن کئ تھی۔ کندھوں کا تھیچا ؤ بڑھ رہا تھا۔لیکن اُسے قطعی پچھے موس نہ ہور ہا تھا۔اس Section ONTHATE LIBRORRY

وفت اس بندی اورا السے پیدا کر افے والے کے درمیان کوئی فاصلت ہیں بچاتھا دہ محسول کررہی تھی خدا اُسے دکھے رہا ہے، اس کے ول کی تکلیف جان رہا ہے۔ یک بارگی اس کانسلسل بھرا۔
'' آپی زوال کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب بس کردو۔'' اُمِ زارا اُس کے نزویک آگئی۔ ہاسپلل سے اساعیل بھائی کا فون آیا ہے۔ بتارہ بتے مصطفیٰ بھائی کی حالت خطرے سے باہرہے۔'' اُمِ فروانے سلام بچھیرنے کے بعد مسکرا کرام ِ زارا کی طرف دیکھا۔

'' واقعی ،اُمِ زارا۔'' '' ہاں آئی بھلامیں کیوں غلط بولوں گی ۔ آپ خود اساعیل بھائی سے بات کرلیں ۔ آ جا کیں میں ناشتا ' آ ۔ میں نہیں بھر سے میں میں میں ''

بنائی ہوں۔ میں نے بھی ابھی تک ناشتانہیں کیا۔'' '' میں آتی ہوں۔'' درودِ پاک پڑھنے کے بعداُس نے دعاکے لیے ہتھیایاں جوڑ لیں۔ '' میں آتی ہوں۔' درودِ پاک پڑھنے کے بعداُس نے دعاکے لیے ہتھیایاں جوڑ لیں۔

شام کوام زارانے اُسے اٹھایا۔''آپی اٹھیں اساعیل بھائی کہدرہے ہیں تیار ہوجا گئیں۔مغرب کی نماز پر صنے کے بعد آپ کو ہاسپول لے جا کمیں گے۔ ما بین بھائی اور ماں جی آپ کا بہت ہو چھر ہی تھیں۔آپ نی طرف ہے وہ فکر مند تھیں۔''ام فروا اُکھ کر بیٹھ گئی تھی ۔ مال بیجھے کرتے ہوئے بوجس آ تھوں سے اُم زاراکی طرف دیکھا۔

'' اُم زارا اُن کا کیا حال ہے اب؟'' '' گفیک ہیں مصطفیٰ بھائی ، میں آپ کے کپڑے واش دوم میں رکھ دیتی ہوں آپ شاور لے لیں۔'' اُس کا دل نہیں جا ہ کر ہاتھا چینج کرنے کولیکن اس کا ملکجا لباس دیکھتے ہوئے اُم زارانے اُسے زبردی واش روم کی طرف دھکیلاتھا۔

☆.....☆

ہاسپول کی لائی میں اس کے قدموں کی رفتار میں شدید تیزی آگئی تھی۔ وہ اساعیل بخش کے برابر چل رہی تھی۔ رومز کے سینٹ لاؤنج میں ماہین اور مال جی اُداس بیٹھی اسے دکھائی دی تھیں۔ اُم فروانے مال جی کوسلام کیا۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے اُسے مکلے لگالیا۔ اور اُم فروا کے روشن ماتھے پراپنے لرزش زدہ ہونٹ ثبت کردیے۔

و قبال جی انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہوجا ئیں گئے۔'' اُم فروانے مہرالنساء بیٹیم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ پھر ما بین کی جانب بڑھی۔

- ﴿ بِهَا بِی فکرنہ کریں وہ بہت جلدی التھے ہوجائیں گے۔'لڑ کھڑا تالہجہ زبان کا ساتھ نہ دیے پار ہاتھا۔ '' ہم سب دعا کررہے ہیں ناں۔''

''انشاء الله مصطفیٰ بھائی بہت جلد ہوش میں آجا کیں گے۔''ما ہین رندھی آواز میں بولی۔ ''کیا بھی تک انہیں ہوش نہیں آیا؟''اُم فرواکی روح پر پڑے چھالے بھوٹ پڑے۔ ''نہیں آیا۔'' ما بین نے اُس سے نظریں کترا کیں۔وہ صوفے پرڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ

مئی۔ ''ام فروا میں نیچے لاؤنج میں ہوں۔'اساعیل بخش کواُس نے سر بلا کرا ثبات میں جواب دیا۔

Seedon

£ 215 21 42 42 11:41

''اُم فروا پتر د عاکروایے مہا گ کی سلامتی کے لیے۔'' '' مال جی وہ بہت جلدی تھیک ہوجا ئیں ہے۔آ پے فکر نہ کریں۔'' انہیں تسلیاں دیتے ہوئے اس کا دل کٹ رہاتھا۔اُس نے بمشکل آنسوروک رکھے تھے۔لیکن اُسے ہمت کرنی تھی ورنداُس ماں کی ہمتیں جواب دے جاتیں۔جنہوں نے پہلے ہی ایک جوان بیٹا کھویا تھا۔ ماہین جس نے سہاگ کھویا تھا۔اب ملک مصطفیٰ علی ہی تو تھےان تین صورا تین کا خیال رکھنےوا لے۔

'' ڈ اکٹر ز کا چینل اندر ہے چیک اپ ہور ہا ہے۔ وہ جاتے ہیں تو تم مصطفیٰ بھائی سے مل لو۔'' ما ہین نے اُس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اُم فروا کی طرف دیکھا۔ اُم فروانے سرکوجنبش دی اور خشک ہونٹوں کوآ پس میں بھینچا۔مہرالنساء بیگم کے سبیج کے دانے تیزی سے گریرئے تھے۔ ما بین اور اُم فروا دل ہی دل میں خدا و ند قد وس کو بیکار تے ہوئے اُس اللہ سے مدد ما نگ رہی تھیں۔ ملک مصطفیٰ علی تے ہوش میں آنے کی وعلے میں کررہی تھیں۔

ڈا کٹر زروم سے باہر نکلے باقی تو آ کے بڑھ گئے میجرعرفان اسلم ان کے پائن رک گئے۔ اُم فروا کو و یکھتے ہی بہجیان گئے۔ یقینا یہی مصطفیٰ علی تی بیوی ہے۔ انہوں نے ملک مصطفیٰ علی کے نکاح کی تصاویر دیکھ ر کھی تھیں ۔ وہ مہوت سے تنگی باند سے اس سوگوار حسن کو دیکھ رہے ہتے۔ ایسی معصومیت ویا کیزگی جمراململ حسن انہوں نے آئ سے پہلے ہیں دیکھا تھا۔ وہ غیر معمولی پُر شش لڑ کی تھی۔ کوئی ماورا، ایسرا، یونانی

شیزاوی پرستان کی بری یامصری کوئی قدیم حسن با نو ، وہ مہرالنساء بیگم ہے بات کرتے کرتے غیرارا دی طور يرنگايل جھائے بيتى أم فرواكود مكھرے تھے۔

" عرفان! مصطفیٰ علی کوکب ہوش آ نے گا ؟'' · ' ' پھو پی جان دعا کریں ہمیں اڑتا کیس مجھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران مصطفیٰ علی کو ہوش

''ائی بھائی آخر ہوش کیوں ہیں آرہا؟''ماہین اُن کے قریب آ کر کھڑی ہوگئی۔ '' ماہی دعا کرواُ سے ہوش آ جائے ہوش آ نابہت ضروری ہے۔اُس کےسر میں گہری چوٹ آئی ہے۔ میں نیجے اپنے آفس میں ہوں ۔تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگا دُل گا۔ آپ مصطفیٰ کو دیکھے سکتے ہیں۔ بھا بی آپ بس دعاتمرين انشاءالله مصطفیٰ جلدی ٹھيک ہوجائے گا۔'' ميجرعرفان اسلم اب اُم فروا کے قريب آم کر کہہ

> ''انشاءالله'' أم فروا كےمنہ سے اجا تك نكلا۔ '' بھالی آی مصطفیٰ کود کیھ لیں۔''

'' پھو پی جان میں نے آپ کے ریسٹ کرنے کے لیے ایک روم ارت کی کیا ہے وہاں آ رام کریں۔ نرس آپ کوروم وکھا دے گی۔'' '' تھیک ہے افی بھائی۔'' ماہین کو یا ہوئی۔ '' اندریکی ا

''' ما بین بچوں سے بات ہوئی؟''

READING **Seedlon** 

www.Paksociety.com

'' جی .....وہ سیمال کے پاس ہیں لال حویلی میں ۔امل بھی پہنچنے والی ہے۔وہ پہلے لال حویلی جائے گی بچوں کو چھوڑنے نے''

''اس وفت میجر ڈاکٹرعرفان اسلم ملٹری یو نیفارم میں اسپنے کا ندھول پرعہدے کے رینک جائے ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ اُم فروانے مہرالنساء بیگم کوسہارا دستے ہوئے اٹھایا۔ ما بین نے اُم فروا کو اشارہ کیا کہتم مال جی کواندر لے جاؤ میں یہیں رکتی ہوں۔'
دستے ہوئے اٹھایا۔ ما بین نے اُم فروا کواشارہ کیا کہتم مال جی کواندر لے جاؤ میں یہیں رکتی ہوں۔'
اُم فروانے اثبات میں بلکیں جھیکیں۔ ما بین نے لال حویلی فون کر کے سیماں کو بچوں کے متعلق مرایات دین تھیں۔ حازم صرف تین ماہ کا تھا۔ وہ مدرفیڈ کا عادی تھا۔ ساتھ میں وہ اُسے بے بی ملک بھی وہ تی تھی۔

اُم فروا مہرالنساء کو لے کرجیسے ہی اندر داخل ہوئی۔ اس کی زکی زکی سائسیں کے اعتدال کی لوح میں پیونکنی کی طرح دبکتی رندھی گردون پر سرسرارہی تھی۔ انجونکنی کی طرح دبکتی ہوئی تھی۔ اس نے انگلیوں سے ہونٹ و بائے دوسری تھی رند پر سفید بنی بندھی تھی۔ اُم ملک مصطفیٰ علی بیڈی پر بے سدھ لیٹے تھے کیا میں ہاتھ پر ڈرپ گی ہوئی تھی۔ سر پر سفید بنی بندھی تھی۔ اُم فروا کوز مین سراتی محسوس ہورہی تھی۔ اس نے مزید فروا کوز مین سراتی محسوس ہورہی تھی۔ اس کے قلب سے البند ہواللہ ہوگی صدا تیں ابھر دہی تھیں۔ اس سے البند ہواللہ ہوگی صدا تیں ابھر دہی تھیں۔ اُم فروا کو بہت جلدی تھیک کر دینا تھا۔ مہرالنساء بیگم ملک مصطفیٰ علی کے بیڈ کے قریب بلالیا تھا۔ معمولیٰ علی پر بھو تک رہی تھیں۔ اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں مہرالنساء سور تیں پڑھ بڑھ کر ملک مصطفیٰ علی پر بھو تک رہی تھیں۔ اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں مہرالنساء سور تیں پڑھ بڑھا و یا تھا۔ کا نموں بھری سانسیں و کھے دہی تھی گا فروا کے میں اُس کے خدر بھا و یا تھا۔ کا نموں بھری سانسیں و کھے دہی تھی گا دیا تھا۔ کا نموں بھری سانسیں کو ختک مجل میں خراشیں ڈال رہی تھیں۔

'' میرے مالک! میں نے ادر ملک جی نے آنے والی زندگی کے جوخواب اپنی آتھوں میں پروئے تھے انہیں بہترین تعبیرعطا کرنا۔''

مہرالنساء بیٹم نے اُم فرواکوا شارے ہے بیڈ کے نز دیک پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔وہ بیٹھ گئی ،فرطِ جذبات ہے اُس کی آئیکمیں سُلگ رہی تھیں ۔اس کامخنلی سرایالرزش زوہ تھا۔

جد بات ہے ہیں ہوں کے تو کل پر پورے اتر نے والے میرے مالک کب ہوش آئے گا ملک جی کو۔' آئکھوں 'اپنے بندوں کے تو کل پر پورے اتر نے والے میرے مالک کب ہوش آئے گا ملک جی کو۔' آئکھوں میں بھرتے جل تھل اُس نے بمشکل روک رکھے تھے۔

'' اُمِ فروا۔'' مہرالنساء کے پکار نے پراُس نے چو تکتے ہوئے جھر جھری کی اوراُن کی طرف ویکھا۔ ''میں باہر جارہی ہوں تم اِدھر ہی زُکو۔''

'' جی اچھا۔'' بمشکل اس کے مگلے ہے آ وازنگی تھی۔ ماں جی کے جاتے ہی آ تکھیں آ نسوؤں ہے بھر کئیں۔وہ بار بار آ نسوانگلیوں کی پوروں پراتارتی تو وہ اس تیزی ہے پھرلبالب بھرجا تیں۔ محرکئیں۔وہ بار بار آ نسوانگلیوں کی پوروں پراتارتی تو وہ اس تیزی ہے پھرلبالب بھرجا تیں۔ '' ملک جی آ ب بہت جلد ہوش میں آ جا کیں گے۔' وہ اپنی جگہ ہے اٹھی اور بیڈ کے قریب آ کر کھڑی

ہوگئ۔ ''ملک بی آپ ہے دوریوں کے سلسلے میں سہار نہ یاؤگی۔ابھی انجھی تو ہماری روعین ملی تھیں۔ابھی تو \*\*\*





میں نے آپ کی اُنگلی تفام کر نخلتا ہوں کی سنر کل شریل برن واد یوں میں قدم برو هائے تھے۔ آپ نے میری اُنگلی اینے مختفر کمحوں کے لیے تعور ی تعامی تھی۔ ہمار اسٹر تو لا متنا ہی صدیوں پرمقید تھا۔ '' کیک بارگ اُس کی متورم آسکمیں آستگی ہے بند ہو کیں۔ وہ ایپے سہاک کی اپنی زندگی میں ہیشگی کی

خِداوند قند وس سے گڑ گڑا کروعایں مانگتی رہی۔ا بنی اورا پنے ملک جی کی وائمی رفاقتوں کی طلب تھی اس کے تھمبیر تا کہجے کی بور پور میں .....ا سے قوی اُمید تھی کل پوش موسم ضرور اُن کے دلوں میں آ باو ہوں مے۔

آمین اُس کے کھیجے لب ملے۔

اڑتالیس تھنٹے بھی گزر مجئے۔ ملک مصطفیٰ علی کو ہوش نہ آیا۔ جیسے جیسے کیح کزرر ہے تھے۔ بب ہی تشویش میں مبتلا ہور ہے تھے۔ بیرسب ملک مصطفیٰ علی کے پیارے اپنے بیارے کے لیے ہرسانس کے ساتھ عائیں مانگ رہے تھے۔ کوئی تو لمحہ بارآ وری کا ہوگا۔ سیارب ابنامغزہ دکھا وے گا۔ اُمید کا وامن کسی نے بھی ہاتھ سے نبیں جھوڑ اتھا۔ وہ مایوی کے کسی ریلے کو اپنے نز دیک نہیں آنے وے رہے تھے۔ سیلن خوف تھا جوتھر تھرا ہتے ہیروں میں کھبراہث کی کنڈیی کس رہا تھا۔

ہر جگہ ملک مصطفیٰ علی کے لیے وعا تیں ہور ہی تھیں ۔غریب غریا میں کھاناتقسیم کیا جار ہا تھا۔ر عایا کا بچہ بچداہے مالک کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی وعائیں کرر ہاتھا۔

ر ڈاکٹر کے پینل نے تفصیلی اُن کا چیک اپ کیا۔جور پورٹ آئی تھی اُس میں تھا۔ ملک مصطفیٰ علی ' وکو ما'' میں جانچکے ہیں۔ بیدو درائی کتنا ہوسکتا ہے، اس بارے میں ابھی پچھائیں کہا جاسکتا۔اُن کے مزید دوثمیٹ ہوئے، ربورس ودون بعدا تی سیں۔

ماں جی وفت سے پہلے ہی لاغر ونخیف وکھائی دیے لکیں تھیں۔ ما بین امل اوراُم فر واانہیں تسلیاں وے ر ہی تھیں ۔جبکہ وہ خووا ندر ہے ٹوئی ہوئی تھیں ۔امل واش روم میں جاجا کررور ہی تھی ۔ آ تھوں پر صبط کے احكام كسي صورت وه بانده بي تهيس يارې تكلي- أم فروا آتلموں بيس آثرتے ريلے كورو كئے كي سعى ميس نڈھال تھی۔اُ ہے آنسوآ تکھوں ہے باہر تہیں کرنے وینے تھے۔ورنداُس کے آنسومہرالنساء بیٹم کومزید در گور کرویتے۔ ماہین کے حوصلے مضبوط تھے۔اندرے وہ بھی تقر تقر کانپ رہی تھی۔وہ چھوتی می لڑگی اندر سے کسی قدر بردی ہو چکی تھی۔ ہمت ومبرے سے سب کوسنجال رہی تھی۔ وہ اس وقت بھو پی ماں کی بھی بزرگ و کھائی وے رہی تھی۔ بل بل انہیں سکی وشفی دیتی رہی۔

مہرالنساء ماں تھیں۔اکلوتے مینے کا صدمہ کیے سہارتیں۔اب تو دل بھی ہے دریے صدموں سے آ خری چکیوں کے سر ہانے ایستادہ کھڑااوتکھ رہا تھا۔ کیااب اُن میں اتنی ہمت تھی ،اتنابڑا صدمہ برواشت

میجرع فان اسلم نے ان چاروں خواتین کو بہت سنجالا تھا۔ اُس طریق اُنہیں سمجھایا کہ وقتی طور پر کسیلے زخوں پر امرِت بچاہے رکھے محسوس ہوئے تھے ان سب کو۔امل رُک کئی تھی محمطی دو دن رہ کر چلے تھے۔ اُن کی بٹالیں کسی کو ہسار کی ویلی میں مشقوں کے لیے جانے والی تھی۔ امل دن بجرسب كوتسليال ديق ليكن رات كواسيخ كمرے ميں يجيے ميں جبرہ جمعيائے آئكھيں لال كرتى

(دوشده 218 ک

رہتی۔ وہاں اُم فروا کی بھی الیمی ہی کیفیت تھی۔ اس کی نیندیں اُس ہے روٹھ پھی تھیں۔ اس کا ذہن سُن رہتی۔ وہاں اُم فروا کی بھی جواپی کرب آمیزی کے بھایوں سمیت اس پرمسلط تھی۔ ہرلحہ اُس کے ول سے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی واس بھیا تک نیندسے جا گئے کی صدا کیں ابھر تیں۔ معرف و ماغ کا ملک مصطفیٰ علی کی رپورٹس آپھی تھیں۔ اُن کی بوری باڈی پہلے کی طرح تندرست تھی۔ صرف و ماغ کا کیجے حصد متاثر ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ 'کو ما' میں گئے تھے۔ ڈاکٹر زپُر امید تھے۔ مگر 100 فی صدتو کو کی فراکٹر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل علم رکھنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ سوس کو اللہ کی ذات پر بھروسا تھا۔ میجرعرفان اسلم کا خیال تھا کو ماکا بیر بیڑزیا وہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لمجا پی سوچ کو جھڑکے کہ طویل ہو میجرعرفان اسلم کا خیال تھا کو ماکا بیر بیڑزیا وہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لمجا پی سوچ کو جھڑکے کہ طویل ہو میجس سکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باڈی لینکو تن میں ایک تل کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی سکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باڈی لینکو تن میں ایک تل کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی سکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باڈی لینکو تن میں ایک تل کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی سکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باڈی لینکو تن میں ایک تل کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی سے میں۔

امل پابندگ سے نمازنہیں پڑھتی تھی۔اب وہ پوری نمازیں پڑھنے لگی تھی۔ دریتک خداور قد وس سے
اسپے بھائی کی زندگی اوراس گھور کالی نیندٹو نے کی دعا ئیں کرتی۔اُس کی شہری خوبھورت آئھوں ہیں
برستورمو نے آنسوؤں کے رہلے اُتر تے رہتے۔ اہل حدے میں گڑ گڑاتی اللہ میرے اُگلوتے بھائی کو
جلدی سے ٹھیک کروے۔ گئے ارمان تھے ہم سب کے دلوں میں اُن کی شادی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی
کس قدر خوش تھے۔ وہ تو نکاح کے روز ہی کہہ رہے تھے آج ہی رضتی ہوجائے۔اپنے پہلومیں بیٹھی اُمِ
فرواسے نگا ہیں نہیں ہے رہ تھی کی اُس سے انہوں نے ماہین اورامل کو بیچے کیے۔

فرواسے نگا ہیں نہیں ہے۔ کہ جھی کی اگھیں۔ تب انہوں نے ماہین اورامل کو بیچے کیے۔

ورواسے نگا ہیں نہیں ہے۔ کہ جھی کی اُس میں میں میں کی گھوں کے سے تھی گئے۔

ورواسے نگا ہیں نہیں ہے۔ کہ جھی کے اُس میں اُس کی کے بیٹر کی گھوں کے سے تھی گئے۔

" مال جی سے کہور صفی کرالیں۔" الل بھائی کی بے جینی دیکھ کر واقعی الل مان جی کے قریب بہنچ گئی

۔۔ '' مال جی مولوی صاحب سے کہیں ہمیں آئ جی رفضتی بھی دے دیں۔'' مہرالنساء بیگم نے امل کو گھورا۔

'' د ماغ خراب ہے تم لوگوں کا ، ہم نے صرف نکاح کے لیے مولوی صاحب سے کہا تھا۔ رخصتی کے لیے ہیں ۔''

" بليز بھو پي مال مان جائيں تا- "ما بين نے سر گوشي ميں كہا-

'' د ماغ خرّاب ہے تم دونوں کا۔ ان بھلے مانس لوگوں کوعین ٹائم پر رخصتی کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں۔''مایوس ہوکرائن دونوں نے مصطفیٰ علی کومیسیج کر دیا تھا۔

'' ماں جی ہرگزنہیں مان رہین۔''ملیسج پڑھنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی کا چہرہ لٹک گیا۔ '' فرواابھی ہمیں تین جارمہینے مزیدا نظار کرنا پڑے گا۔''انہوں نے قریب بیٹھی اُم فرواسے آ ہستگی رہے۔

ے کہاتو وہ جھینپ کرمسکرائی تھی۔

اب مال بی شوچتی تھیں کہ کتناا چھا ہوتا ہم نے جب نکاح کی بات کی تھی۔ رخصتی کی بھی کر لیتے۔ پچھے وقت تو دونوں نے ساتھ رہ لیتے لیکن ایساممکن نہیں تھا۔ یہ تو صرف انہوں نے ہی سوجا تھا نال۔ان کے رحب کی ایسی مرضی تہیں تھی۔ جب خدا کی ہی مرضی نہیں تھی تو پھراُمِ فردا کیسے رخصت ہوگر ملک قاسم علی کی حول آتی۔ حول آتی۔

دوشيزه (219)

READING Section www.Paksociety.com

میجرع فان اسلم نے می ایم ایکی میں ایک روم بک کروالیا تھا۔ جہاں امل اور ما بین پچھ دیر آ رام کرتی تھیں۔ دو پہرتک اُم فروا بھی آ جاتی ، مہرالنساء بیٹم کواب امل یہاں نہیں لاتی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں حد سے زیادہ کمزور ہوئی تھیں۔ کھانا پینا اُن کا برائے نام رہ کیا تھا۔ امل اور ما بین مال بی کے لیے فکر مند تھیں۔ اُم فرواکوتو چپ لگ گئ تھی۔ ہوں ہاں میں جواب دی تھی۔ وہ تو نزع کے عالم میں محصور تھی۔ کا تھیں پڑی جان کئی جیسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ دنیا اُسے پھیکی تکنے کی تھی۔

کتنے دنوں سے ملک مصطفیٰ علی اس اُ داس ہا سپول میں سفید بستر پر چیت لیٹے ممہری نیندسور ہے تھے۔ ہر میں بنیو کا بہت

ونت ڈرپ انہیں لکی رہتی۔

اس دو پہرمیجرعرفان اسلم ان کے روم میں آئے توانہیں دیکھتے ہوئے امل سسک پڑی۔ '' آئی بھائی پلیز پچھ کریں کہ میرے لالہ اس بھیا نک نیند سے جاگ جائیں۔''انہوں نے بے بی سے امل کی جانب سرف ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا۔

''امل آگر میرے بس میں ہوتا تو میں اے اس نیند میں جانے ہی نہ دیتا۔ جب اللہ جائے گا یہ جاگ جائے گا۔ اس کی بیانیزٹوٹ جائے گی۔'' اس دفت ہاتھ میں ملٹری کیپ پکڑے میجرعرفان اسلم افسر دگی ہے کو ماتھے۔

اب روالی سے اس کے گال بھگور ہے تھے۔ان سب کامشتر کہ در دس قرراؤ یت ناک تھا۔ایک دوسرے کو سالی سے اس کے گال بھگور ہے تھے۔ان سب کامشتر کہ در دس قرراؤ یت ناک تھا۔ایک دوسرے کو سالی شفی دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نگا ہیں آ سانوں گی دسعتوں میں موجوداس رب پرتھیں جس نے ملک مصطفیٰ علی کو تھیک کرنا تھا۔اس وقت ماہیں کی آئی تعیین نم تھیں جبکہ اُم فروا غاموتی سے ہاتھ کی گرفت میں جمی شبع کے والے گرائی رہی۔اب میجر عرفان اسلم اُم فروا کی جانب توجہ کررہے تھے۔ ہاتھ کی گرفت میں جمی شبع کے والے گرائی رہی۔اب میجر عرفان اسلم اُم فروا کی جانب توجہ کررہے تھے۔ اُن کے دیا ہی وعا کی وعا کی میں مصطفیٰ کومز پدٹھیک کردیں گے۔'' اُم فروا نے اثبات میں آئی موری کو جنبش دی۔ دیس سے محبت کرنے دالے اسے لوگ موجود ہوں اُسے اللہ پاک مغرور ٹھیک کردیے گا۔'' اُن کے لیے جائے آئی تو میجرعرفان نے بھی اُن کے ساتھ جائے ہی۔

'' اُمِ فرواتم کچھ دیر مصطفیٰ بھائی کے پاس جا کر بیٹھو۔' نا بین اُس سے مخاطب تھی۔ '' جی۔' اُمِ فروانے اثبات میں سر ہلایا۔ نیے تلے قدم اٹھاتی سٹنگ روم سے نکل کر ملک مصطفیٰ علی کے روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس وقت وہ سفید چوڑی دار پا جائے کے ساتھ سیاہ انتہائی نغیس پرنٹ کے ہیں وہ تو میفون کمیٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ طویل لابی سے گزرتے نفوس بغوراُسے و کمیے رہے تھے لیکن وہ تو میفون کمیٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ طویل لابی سے گزرتے نفوس بغوراُسے و کمیے رہے تھے لیکن وہ تو

صرف اپنے ملک جی کے خیالوں میں کم تھی۔

اُمِ فَرُواْ آہتہ روی سے چلتی ملک مصطفیٰ علی کے بیڈ کے نزدیک آگئ۔ وہ تو مہری نیند میں تھے بھلا انہیں اُم فروا کے آنے کا کیسے پتا چلتا۔ وہ سوچ رہی تھی اس دیو پیکل نیندکوان پرترس کیوں نہیں آتا۔اس۔ کی غلاقی آتھوں میں دردکی چبین برقعی۔اُمِ فروانے اپنا کیکیا تا ہاتھ نری ہے اُن کے ہاتھ پررکھ دیا۔اُمِ فروا نے اپنی تخ بستہ الکلیوں کی پوریں اُن کے مضبوط ہاتھ پرسرسرا میں۔ پھراُن کے ہاتھ کوآ ہمتی سے دبایا۔





'' ملک جی آج پورے دس دِن ہو گئے ہیں آپ کوسوئے ہوئے۔اب اٹھ جا کمیں دیکھیں تو سب آپ کی وجہ ہے کس قدر پر بیثان ہیں۔''اس کی سیاہ آئیسیس گلائی ڈوروں سے لبر پر ہوئی سُلگ انھیں۔وہ بیڈ کے قریب کری پر بیٹھ کئی۔اُ م فروا کی لا بی انگلیاں اب بھی ملک مصطفیٰ علی کے ہاتھ پرسرسرار ہی تھیں۔ '' ملک جی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دائمی اور پاک ساتھ نبھانے کے کتنے عہد و پہان کیے تھے۔'' وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اُ ہے بھر پوریقین تھا ملک مصطفیٰ علی اُ ہے سن رہے ہیں۔ '' ملک جی اُس رِوز جب فون پر میں آ ہے ہے کہہر ہی تھی ۔ میں تو اپنے ملک جی کو ہر آ ہئے، میں ہر یل میں ، ہررنگ میں دیکھتی ہوں \_رات کی رانی کی خوشبو بھری مہکاروں میں محسوس کرتی ہوں \_ آئلن میں جھلملاتی ہوا میں دیکھتی ہوں۔ رات کی خاموثی کی پُر اسرار دیوی میں دیکھتی ہوں۔ کو نجتے روثن اجالے میں مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ تب آپ نے میراخوب مذاق اڑایا تھا۔ '' فروتم شاغرہ کب ہے بن سیں ۔' '' جب ہے ایسے و جیہہ تھی ہے منسوب ہوئی ہوں۔'' کیکن اُے رہا العزت کی ذاہت پر یفنین تھا وہ ضرور مجز و دکھائے گا اور اس کے ملک جی اس گہری خوفناک بھیا تک نیندے ضرور جاکیس گے۔اجا تک اُس کی سیاہ آئٹھوں میں امیدیں جھلملا میں۔وہ یو کمی بیتھی انگشت شہادت ہے سامنے آئیں چندلئیں ہلائی رہی نے ان چند دنوں میں اُم فروا بہت کمزور دکھائی دیے لگی تھی۔ میٹے آساعیل اُسے ی ایم ایج جھوڑ جاتا۔ اور شام کو کھر لے جاتا۔ وہ سے آتھ ہے تک یہاں بھی جاتی۔امل ادر ما ہیں کے آئے تک وہ ملک مصطفیٰ علی کے پاس رہتی ۔ کم صم جیٹھی ملٹلی با ندیھے انہیں دیکھی رہتی ۔ اس شب جب وہ تہجد پڑھ کرفارغ ہوئی تھی تو ہے جی اُم فروا کے بڑدیک جلی آئیں۔ ''اُم فرواتھوڑی دہر کے لیے آرام کرلو۔' بے بے جی اس کی متورم آئیسیں دیکھ کررنجیدہ تھیں۔ '' کیا کروں ہے ہے جی ، نینڈ ہیں آئی۔'' ''بیٹا کوشش کردگی تو آجائے گی۔'' آج کل مولوی ابراہیم بخش کے گھر کی فضا بہت سوگوارتھی ۔ بوجھل تھمبیر سناٹے ہر کونے کھدرے میں منہ چھیائے محسوس ہوتے۔اُم فروابے ہے جی کے مزید قریب ہوگئی۔ ' بے بے جی وہ اس کالی نیندے جاگ جا ئیں مے ناں؟''اس کی آئکھوں میں ایسی تڑیے تھی جیسے تحسی نے اس کے کیچے کھر نڈسفا کی ہے نوچ ڈالے ہوں۔ '' انشاء الله بیٹا خدا کی ذات پر بھروسا رکھو۔ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد کو ہے ہے باہر آئیں گے۔اُم فرواالله یاک کی ذات ہے بھی مایوس شہروتا۔ 'جی ہے ہے۔ جی۔' وہ اُن کے کندھے پر سرٹھیک کر گہری طمانیت یا گئ تھی۔ ہے جی آ ہتہ آ ہتہ أس كا سرتفيتياتے ہوئے آواز بابلندسورة مزمل يڑھتى رہيں۔ و میرالنساء بیم نے ڈیری انٹرسٹری کی تمام تر ذھبے داری میر عارفین علی پر ڈال دی تھی۔میرصاحب READING (دوشيزه اين ) **Nacion** ONLINE LIBRARY

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ملک قاسم علی کے کالج کے زمانے میں کلائی فیلورہ چکے تھے۔ میرصاحب نیک خصائل کے ایک ایما ندار مخص تھے۔ جنہوں نے تمام زندگی پولیس میں نوکری کی لیکن بھی ایک دھلہ بھی رشوت کے نام پر ندلیا۔ نہ بی رشوت بھی ایپ آفیس بی رشوت بھی ایپ ہے آگے تی نہ کی رشوت بھی ایپ آفیس بی سے آگے تی نہ کر سکے۔ ہمیشان کی ترقی زکی رہی۔ ریٹا کر منٹ کے بعدا یک بخی سمبنی میں سپر واکز ارتھے۔ ملک قاسم علی نے انہیں اپنی ڈیری فیکٹری میں بوی پوسٹ پر تعینات کرلیا تھا۔ میر صاحب نے یہاں بھی نہایت نے انہیں اپنی ڈیری فیکٹری میں بوی پوسٹ پر تعینات کرلیا تھا۔ میر صاحب نے یہاں بھی نہایت ایما نداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ ہر ہر معالمے پرائن کی نگاہ رہتی باریک بینی سے ہر ڈیارٹمنٹ سے خسلک اسٹاف کا جائزہ لیتے۔

انڈسٹری کوبھی Loss میں نہ جانے دیا بلکہ ڈیری مصنوعات کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی۔ملک قاسم خود ہر ماہ میر صاحب سے ملاقات میں رہتے۔ملک قاسم علی میں مصطفیٰ علی تو اکثر میرصاحب سے ملاقات میں رہتے۔ملک قاسم علی کی وفات کے بعد ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ علی کے مشتر کہ فصلے پر میر صاحب کو چند ڈیمیارٹمنٹ کا چیئر پرین بنادیا گیا تھا۔ بہت ساری ذیعے واریاں انہیں سونپ دی گئی تھیں۔اُن کی کارکردگی کی ہدولت اُن کی سازی نے دیا تھا۔ بہت ساری دی جبھی بہترین ویا جارہا تھا۔

اب مہرالنساء بیگم نے ماہین ہے مشورہ کرنے کے بعد میر صاحب کومزید افتیارات مونی دیے ہتے۔ میر صاحب آئی بڑی ذمے داری اٹھانے ہے بیکچار ہے تھے کیکن مہرالنساء بیگم کےاصرار پرانہیں بیزو مے داری قبول کرنا بڑی ۔ انہیں اب مالکوں کے اعتماد پر بورااتر ناتھا کے انہیں نہایت محنت ہے اپنے فرائض کی انجام دہی نبھانی تھی۔

مبرالنساء بیگم اور نا بین کے سر پر کسی مرد کا سامینیں تھا۔ دونوں بیچے ابھی کم س تھے۔ جہان آباد میں مزار سے مزار سے کیا کرتے بھر رہے ہیں۔ مہرالنساء بیگم کسی پر بھروسہ کرتیں کسی پر نہ کرتیں۔ سب ہی مزار سے ایما ندار تو نہیں نال ہو سکتے۔ مجبور ہوکرانہوں نے اپنے بھینچ ارسلان کو دیکھ بھال کے لیے کہا تھا۔ جن کا محکا وسلع خوشاب میں ہی جہان آباد سے چند کلومیٹر کی دوری پردا قع تھا۔

ارسلان ہفتہ میں دو تمین بار جہان آباد منتی اور کاردار ہے تفصیلی بات چیت کرتے ، کھاد، نیج ، کیڑے ماراد ویات ، ڈیز ل کاخر چہ ایک ایک چیز کا حساب لیتے۔

تمام لوگ ملک مصطفی علی سے جلد صحت یاب ہونے کی دعا ئیں کررہے تھے۔گاؤں کی کتنی عورتوں نے منیں مانی تھیں۔ دلیم کمر کے چراغ جلانے کی نبیت کی تھی۔ جہان آباد کے اس چیٹم و چراغ سے لیے ۔ کون تھا جود عائمیں نہیں کررہا تھا۔

بلال حمید دو دفعہ ہاسپیل آیا تھا ملک مصطفیٰ علی کو دیکھنے۔ وہ جاہ رہا تھا میر عارفین علی اُسے ترتی و بے دیں۔لیکن میرصاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک سال تک کسی فر دکو بھی ترتی نہیں دیں ہے۔ انٹا ءاللّٰہ ملک ِ مصطفیٰ علی بہت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں محرتو ایسے فیصلے وہ خود کریں محے۔''

بلال میدکومیر صاحب کا انکار بہت برانگا تھا۔اب بلال مید کے ول میں میر عارفین علی کے لیے جلن کڑا بن بے زاری بھرتی حاربی تھی۔

أم فروااب بمى بلال ميد كے خيالی پنگهوڙوں ميں سمندري جل پري بن كراتري وہ بھي اس شبني پيكركو

2220



ا پے خیالوں سے نگال نہ یا تا ہے۔' نورین اُنھ کر بیٹھ گئے۔ '' بیال کیا ہوا؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔' نورین اُنھ کر بیٹھ گئے۔ '' نیندنہیں آر ہی تھی۔' اُس نے مسکرا کرنورین کی طرف دیکھا۔ '' سوجا ئیں۔' نورین نے وال کلاک پرنظر ڈالی ساڑھے چارنج رہے تھے۔وہ سگریٹ کا اُدھ جلائکڑا کب سے ایش ٹر بے میں مسل رہا تھا۔ اذا نیس شروع ہو چکی تھیں۔ دور سے نز دیک سے ایک ہی صدا

"الله اكبر ....الله اكبر ..... أمي پرأم فروا كاخيال آيا-

فضاؤں میں گونج رہی تھی۔

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما ہیں محیے تقریبا ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران مہرالنساء بیکم ایک بار جہان آباوگی تھیں۔ ارسلان تمام امورخوش اسلونی ہے انجام دے رہا تھا۔ مہرالنساء بیکم ایک فود چیک کے۔ یہ تقاضوں کوساتھ لے کر چلنا تو تھا ہی۔ میں ہے اندراج کے تمام رجڑ منگوا کرانہوں نے خود چیک کیے۔ یہ ریاست ایک امانت تھی۔ مصطفیٰ علی ، عمار علی کے بچوں کی ، مہرالنساء بیکم کا ایسا دید بہتھا کہ کسی کی جرائت نہیں۔ ریاست ایک امانت تھی۔ مصطفیٰ علی ، عمار علی کے بچوں کی ، مہرالنساء بیکم کا ایسا دید بہتھا کہ کسی کی جرائت نہیں۔ ریاست ایک امانت تھی۔ انہوں نے دو کو کئین میری اسکول کی فاریخ انجیس اسٹوڈ نٹ بیس شار ہوتی تھیں۔ ایک بار کا سناد یکھا بھی نہیولتیں۔ یہ بات جہان آباد کی عالی شان مجدی تو کین و آرائش کا کام مزید کے بار پھر ستحقین میں اناج تقسیم کرایا تھا۔ جہان آباد کی عالی شان مجدی تو کین و آرائش کا کام مزید ایک بار پھر ستحقین میں اناج تقسیم کرایا تھا۔ جہان آباد کی عالی شان مجدی تو کین و آرائش کا کام مزید کے لیے وعا کو تھے۔

ایک بار پھر ستحقین میں اناج تقسیم کرایا تھا۔ جہان آباد کی عالی شان مجدی تو کین و آرائش کا کام مزید کے لیے وعا کو تھے۔

ایل داہیں جا چکی تھی۔ دن میں کئی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ دن میں کئی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ دن میں کئی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ دن میں کئی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ دن میں کئی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ اس و بھی تھی۔ اس و بھی تھی۔ اس و بھی تھی بار میں بھی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی تھی۔ اس و بھی کی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی۔ آم فروا ہے بات کرتی ، اس و بھی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کونون کرتی ہیں۔ اس و بھی کی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان اسلم کی بار ما بین اور ڈ اکٹر عرفان کی میں کی بار می

امل دا پس جا چکی تھی۔ دن میں کئی ہار ما ہین اور ڈا کٹر عرفان اسلم کوفون کرتی۔اُم فروا ہے بات کرتی ، اُسے تسلی دیتی۔ جب وہ اندر سے خود بھی خوف ز دہ تھی۔ایک مہینے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ پہلے دن جیسی کنڈیشن تھی اُن کی۔

☆.....☆.....☆

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما ہیں گئے ایک ماہ پندرہ دن ہو گئے تھے۔ آج اُن کا تفصیلی چیک اپ ہوا تھا۔ چند شہیٹ بھی کیے گئے۔ سرکا کا ایکسرے کوئی چوتھی بارلیا گیا تھا۔ قدرت جب چاہتی انہیں تھیک کردیتی۔ ڈاکٹر عرفان اسلم نے برطانیہ ہیں ایک معروف آری سرجن افہو رلاس سے رابطہ کیا تھا۔ ملک مصطفیٰ کی تمام رپورٹس میں کی تھیں۔ ڈاکٹر عرفان ملک مصطفیٰ علی کو با ہر بھی لے جانے کے لیے تیار تھے۔ چند دن بعد سرجن افہو رلاس کا جوابی ای میل آچکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا تھا۔ ''امید کی جاستی ہے کہ جلدیہ پیشنٹ کو ماسے نگل سکتا ہے۔'' امید تو گئی ناں۔ اس لیے کہتے جیں اچھی امیدوں کے ساتھ جینا جا ہے امیدیں تو کل اور یقین دیتی جیں حوصلہ بخشی جیں۔ ڈاکٹر عرفان خوش تھے۔ انہوں نے ابن تیوں خوا تین کو یہ خوتھی گئی ۔ امید کی کرن مزید روشن ہوگئی ہیں۔





کر نیس اُن کے جھر بول ز د و چبر ہے پر دکھائی ویتیں۔آ تکھوں کی ماند پر تی روشنی واپس آ نے لگی تھی۔ ماں جی کے ساتھ اکٹر حسان علی بھی آ جا تا۔ وہ ولچیس سے ملک مصطفیٰ علی کو و کیھتا۔ تو تلی زبان میں مال سے يو چھتا كەبيان كھ كيول بيس رہے؟

ما ہیں اُ ہے بہلا لی۔'' جھاموجھوٹے باباسور ہے ہیں نال۔جانو ہم باہر جلتے ہیں ورنہ وہ ڈسٹرب ہول مے۔'' ما بین أے لے کر باہر آ جاتی ۔حسان علی اُم فروا سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ آتے ہی اُس کی گود میں بیٹے جاتا۔ بال جی نے حسان علی کو مجھایا تھا بہ تمہاری جھوتی مال ہیں۔ چھوٹے بابا کی بیوی ..... بھلا اُ سے کیا پتا ہوی کیا ہوتی ہے۔ وہ آئٹھوں میں مسکا نیں بھرے بغوراُم فروا کو ویکھتا۔اور پھراُس کے گلے لگ جا تا۔ تنب اُم ِفر واا ہے ہونٹ جھامو کے سیاہ بالوں میں چھیالیتی ۔

باین بھو پی ماں کی اجازت ہے آج فوڈ انڈسٹری گئی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ملک شاہ جہان کی قیملی کی کوئی خاتون کاروباری امور کے لیے گھریا ہرنگلی تھی۔ جہاں مروہی مرد نتھے۔ باہین کوہمت کرناتھی اُسے اب اپنے پیروں پرخود کھڑا ہونا تھا۔ کسی قتم کا نقصان نہیں ہونے دینا تھا۔ اونر کی حیثیت ہے اُسے بہت مجھیداری اور احتیاط کی ضرورت بھی۔شاہ جہان انڈسٹریز کوعروج پر لیے کر جانا تیجا۔ان چند دنوں میں ما ہیں نے برنس ایڈ منسٹریشن کی کتا ہوں کا مطالعہ کیا تھا۔ رات کو دیر تک وہ موتی موتی بکش پڑھتی رہتی۔ کوئی

کہ سکتا تھا ہے وہی لا اُ بالی ما ہین ہے جوصرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی اکثر اس ہے انڈسٹری کی بابت بات چیت کر اتنے رہتے تھے۔ وہ تجربہ بھی اس کے

یاں تھاس۔میر عارفین علی کے ساتھ ایں نے طویل میٹنگ رکھی تھی۔جس میں فرم میں اعلیٰ عہدوں پر فائز چیده چیده لوگ بھی شامل تھے۔ ما بین کونفسیلی بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ جس میں ایسے تمام ایشوز پر تفصیل

ے آگاہ کیا گیا تھے۔ااس نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔اس کی ابز روٹیش زبر وست تھی۔ وہ مجھ عتی تھی سے لوگ فارمیکٹی نبھارہے ہیں یااس کے ساتھ ایماندار ہیں۔میرصاحب پراُسے ممل بھروسا تھا۔وہ پُرامید

تھی۔اس نے میٹنگ کے دوران اُس ہے کہا تھا کہ انشاء اللہ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد آپ کو جوائن کریں

مے \_ بھر بور اعتماد ویقین تھا ما ہیں عمار کے لیجے میں ۔

وقت نے اُسے اس قدر پُراعتما و بناویا تھا جو اس ونت صدارتی چیئر پر بیٹھی کس قدر بااعتما و، باوقار مرغوب کن پرسنالٹی وکھائی دیےرہی تھی۔

ما ہیں اس وفت آفس ہے نکل ہی رہی تھی کہ کا شان احمد کی کال آگئی۔

' 'کیسی ہو ماہی ؟''

"الله كاشكر ہے بہت اچھى ہوں ہم كہاں غائب تھے؟"

'' میں امریکہ میں ہوتا ہوں۔''

''ارے کب؟ تم نے پچھ بتایا ہی نہیں۔'' ''میں نے تمہیں جان کرفون نہیں کیا تھا۔'' وہ بہت آ ہتگی سے پولا تھا۔



''آئھ ماہ پہلے میں بیباں آیا ہوں۔ غیکسائل میں ہو تا ہوں۔ یہاں کے بینک ہے اچھی آفرخی ۔ سو جلا آیا۔ پرسوں ہی یا کستان پہنچا ہوگ ۔'' ''آ نٹی انگل کیسے ہیں؟''

'' ٹھیک ہیں ماں کی طبیعت بچھٹھیک نہیں تھی۔ بہت یا دکرتی تھیں سو مجھےاُن کے لیے آٹا پڑا۔''اریبہ نے تمہارے دوسرے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت مبارک ہو۔'' ''شکر مہ۔''

"" ج كُل كيا مور ہا ہے؟" كھر ما بين نے أسے تفصيل سے اپنے بارے ميں سب بتا ديا۔

اچا تک کاشان احمد کافون آ جانے ہے اُسے گونا گوخوشی بھی ملی تھی۔اس کے بجین کا دوست کاشان احمد اس کے بجین کا دوست کاشان احمد اب بھی اس کا بہترین دوست تھا۔ ماہین سے روحانی محبت کرنے والا جس نے ماہی سے دل کی سے دل کی محبت کی تھی۔اس کاعشق ہرقتم کے طمع سے بھرا تھا، پاک تھا۔عقیدتوں سے ہمکنار ہوتا متبرک تھا۔وہ اس کا سچا قدردان تھا۔اس کی حب (محبت) میں سچائی تھی۔ ابن بیا کیزہ محبت کے بابت وہ خوز بیں جانیا تھا۔

☆.....☆

مولوی صاحب اور بے بے جی بھی ہفتے میں دوبار ملک مصطفیٰ علی کود کیھنے جاتے تھے۔وہ دونوں فکر مند تھے۔اُن کی بیٹی کامستقبل خطرے میں تھا۔مصطفیٰ علی کو ماسے باہر ندلوٹے تو کیا ہوگا؟ مہرالنساء بیگم ہر ہر آ ہٹ پر چونک جاتیں۔انہیں لگتا اچا تک سے وہ گئے آئیں گے جب اُن کے مصطفیٰ علی اس مصطفیٰ علی ہوش میں آ جا گیں ہے۔ انشاء اللہ میری آئیسیں ضرور دیکھیں گی جب میرامصطفیٰ علی اس

بھیا تک نیندہے جاگے گائے۔ مہرالنساء کی صحت دن بدن گرتی جارہی تھی۔ ما بین اُن کے لیے فکر مند تھی۔اس دن وہ ملک مصطفیٰ علی سے ملنے آئیں تو ما بین کے کہنے پرعرفان انہیں زبرد تی ڈاکٹر زید یونس کے پاس لے گئے۔تفصیلی چیک اب کے بعد ڈاکٹر زیدیونس نے اُن کے چندٹمیٹ کرائے۔رپورٹس آچکی تھیں جوٹھیک تھیں۔ ماں جی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔عمر کا تقاضا تھا جو اُن کے جوائٹ میں شدید در در رہنا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا انہوں نے بہت اثر لیا تھا۔ یہی وجھی اُن کے دن بدن نڈھال ہونے کی۔

سیماں ماہین کو بتا رہی تھی کہ چھوٹی ملکانی جی ، آپ کی برادری میں چھوٹے ملک جی کے متعلق طرح طرح کی با تیں بن رہی ہیں۔میرے منہ میں خاک مجھے میرا گھر والا بتار ہاتھا۔ملک اظفرخان کہیں بیٹھ کر بات مشہور کرر ہا تھا کہ ملک مصطفیٰ علی اب بچ نہیں سکتے۔ ڈاکٹرون نے جواب دے دیا ہے۔''سیمال ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ماہین کے چہرے پر تناؤبڑھا۔

ررے درسے برن اللہ ہے۔ ان سب کے منہ میں۔ آخر اظفر جاچوخود کو سجھتے کیا ہیں۔ (اظفر ماہین کے دور کے دور کے رختے دار نتھے) یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم عورتیں تہا ہیں اور جس کا جو دل جاہے ملک قاسم علی کے بچول کے بارے میں بولٹار ہے۔ میں دیکھلوں کی ان سب کو۔' ماہین بہت غصے میں تھی۔وہ ہمیشہ سے دھیمے لہج میں بارے میں بولٹار ہے۔ میں دیکھلوں کی ان سب کو۔' ماہین بہت غصے میں تھی۔وہ ہمیشہ سے دھیمے لہج میں بارے دانی باتوں پرنوکروں کے سامنے باتھے کرنے والی اور کی تھی۔وہ بھی بھی ذاتی باتوں پرنوکروں کے سامنے



Section

يوں بلندآ واز ميں نہيں ہو کی تھي 11 **60 اور** ''سیماں تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا کر۔''

'' جھوٹی ملکانی جی ہم نے آپ کانمیک کھایا ہے۔میریے وڈیرے بھی آپ ملکوں کانمک کھاتے ہوئے مرکھپ کئے۔'' میرالنساء ا دھرہی آ رہی تھیں۔وہ خاموش ہو کئیں۔فضایریک بارگی سناٹا آ ن تھہرا ماحول کی سائسيس رُك ي تي تعيس\_

'' کیا بات ہے ماہین پُتر۔'' اس کا لال بصبھوکا چہرہ اور تیزشنس دیکھ کر وہ فکر مند ہوگئیں۔گریز یا ساعتوں کی تحیرز دگی میں کم ہوتے ہوئے۔ ما بین نے پھویی ماں کی طرف دیکھا۔

'' سیمال حسان ِ اور حازم کو دیکھو وہ سور ہے ہیں۔ اور گل پری سے کہوا چھی سی جائے بنا کر لائے۔''

كل يرى كومهرالنساء بيكم جهان آباديه الأكميس \_ كيونكه چھنوجا چكھي \_ مل پری بہاں آ کر بہت خوش تھی، حسان ہے اُس کی خوب دوستی تھی۔ '' ما بین پُر کیابات ہے؟ کچھتو بولو۔''جیسے اُ داس کی نبض ہے فوراً ہاتھ اٹھالیا گیا۔

'' پھو پی ماں وہ جوآ پ کی تبسری پیڑھی کے چیا ہے ملک الماس کے بہنوئی ملک اظفر خان ہیں۔وہ مصطفیٰ بھا گی کے منعلق اُوٹ پٹانگ باتیں پھیلارے ہیں۔انہیں تو اچھی طرح سمجھا وُں کی کہ آئندہ بھی بھول کر بھی ملک قاسم علی کے گھرانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ بلکہ اپنی سات پہنوں کو بھی

سمجھا کھا کر حاسی کے۔ مہرالنساء بیگم نے جیرانگی ہے ماہین کو دیکھا۔ یہ جھوٹی سی نازک آندام کڑی اتنی بہادر کب ہے ہوگئی۔

ابیااعثادکہاں ہے آیااں میں۔انہوں نے مسکرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ جس کورب عظیم اُس پروردگار نے کیسی ہمت عطا فرما دی تھی۔ ملک تکارعلی جاتے جاتے ما بین کوئس قدر بہادر بنا مجئے تھے۔ اب وہ

حفاظت کرنا جانتی تھی۔ ملک عمارعلی کی تابناک وابستگی ماہین عمار کومضبوط بنا گئی تھی۔جس کا ا دارک ماں جی کوآج ہوا تھا۔اب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہمیں تھی۔

ا جا تک ما بین کوخیال آیا گئی دنوں سے بارہ دری کی صفائی نہیں کرائی۔ وہ عموماً بندرہتی تھی۔ یہاں کے مكين بى كتنے تھے۔كل سيمال سے كہدكر صفائى كروا دُك كى۔أسے حتلى كا احساس ہوا۔ حویلی کے اندرونی میٹ کی طرف سکیورٹی گارڈ کندھے پر کلاشکوف لٹکائے ڈیرائیووے تک آتا پھر کیٹ کی طرف بڑھ جاتا۔ " مزیدایک اور گارڈ ہونا جا ہے۔ کل حیدر ہے کہوں گی یمی کے کسی مزار سے کو بیفرائض وے دیے جائیں۔ "خنی برد رور ای تھی۔ وہ اندر آگئ۔ تمام دروازے اُس نے چیک کیے حالانکہ بیکام کل بری کے سپر د تھا۔ کیکن ما بین کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایک در دازہ کھڑکی وہ خود چیک کرتی۔ ملک عمار علی کے جانے کے بعداور پھرملک مصطفیٰ علی کے کومہ میں جانے کے بعدوہ کس قدر ذیبے دارا ورسیانی ہوگئ تھی۔ ما بین اپی خواب گاہ میں آگئی۔ گل بری یہاں بھی فل پلاز مداسکرین برنگا ہیں جمائے ہمدین گوش تھی کیونکہ آواز اس نے بے صدا ہت کرر کھی تھی۔ ما بین مسکرائی۔

'' نیچ سور ہے ہیں؟' ''جی جھوٹی ملکانی۔''

See for

د دنتم بھی جا کرسوجاؤ۔'' کل بری سونے کے کیے چل دی گئی۔ وہ یاس رکھے کا وُج پرآ کر بیٹھ گئی۔ابائے بات کرنی تھی اظفر خان ہے اوراُ ہے اُس کی نانی بھی شام کواُس نے افی بھائی ہے کہہ کر ملک اظفر خان کانمبر لے لیا تھا۔ بیل جار ہی تھی۔ چند بیل کے بعد فون اٹھالیا گیا تھا۔ Downloaded From paksociety.com ''السلام عليكم جي <u>-</u> '' '' وعليكم السلام \_'' ''آپاظفرجاجا ہیں؟'' '' ملک اظفر خِان بات کرر ہا ہوں ۔'' '' میں ماہین عمار علی ہوں۔' '' ہاں ما بین پئر کیسی ہو؟ کیا حال ہے؟ بچے کہتے ہیں؟ برخور دار مصطفیٰ علی کی طبیعت کیسی ہے؟ بچے فکر منافعہ ماریک نه كرنا انشاء الله سب بھيك ہوجائے گا۔ 'وہ ايك ہى سالس بيس بولتے جلے گئے۔ '' اظفر چاچا سالس تو لے لیں بینہ وہ کہ سانس ہی گھٹ کر کم ہوجائے۔'' زج کردینے والاطنز تھا ما ہین اللہ میں الہجے ہیں۔ ''اُ چھاا چھا۔'' وہ گلا کھنکار نے تھی تھی کر کے جُل ہوکر ہنے۔ '' پہلے تو آپ کو بیہ بتا وُں ملک مصطفیٰ علی ہراعتبار سے تندرست ہیں۔ ڈاکٹرز بھر پوریفین اور اُ مید ر کھتے ہیں اُن کی وقتی نینز کا دورانیے محتصر ترین ہے۔' '' پیراللدکر ہے ایسا ہی ہو'' '' جیا جیا جی انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔'' ماہین کے لہجے میں امرت گھلی شدیدشم کی کاٹ تھی۔ جواس کے ہر ہرلفظ ہے عیاں ہور ہی گی۔ " چاچا جی سنا ہے آج کل آپ کو بیری خبریں ال رہی ہیں؟" · میں سمجھانہیں۔'' کہجے میں جیرانی تھی۔ " آپ کے گردی آئی ڈی کے کافی نمائندے تھیلے ہوئے ہیں نال؟" '' ہوا کیا ہے گھل کر بات کرو ما بین پ<sup>ک</sup>تر ۔'' '' جا جا جی آب نے شادی کی تسی تقریب میں بیٹھ کر کہا ہے ناں مصطفیٰ اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈا کٹروں نے جواب دیے دیا ہے۔اب وہ ندزندوں میں ہے ندمر دوں میں ۔کیا ڈا کٹرز کی آ پ کے ساتھ کا نفرنس میٹنگ ہوئی ہے؟" '' ما بین بیتر! میں تمہارا برزگ ہوں۔' (عشق کی را ہدار ہوں میں ، زندگی کی سے بیانیوں کی چیٹم کشائی کرتے إس خوبصورت ناول كي ترى قسط، انشاء الله آئنده ماه اكتوبريس ملاحظه سيجير) For Next Episode Visit Specifon Paksociety.com

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY COM

RSPK PAKSOCIETY COM

'' کیا نمبر ہے جناب' آپ کی سیٹ کا؟'' اب کے سفید ور دی پوش عینک ناک پر 'لكائے آيا۔' ميال مبرومبرتو مجھ بيں۔'' ' اچھا تو جانس پرسيٹ ليجي كامل جائے گا۔ میہ جورش آپ کونظر آ رہاہے مسافروں کانہیں ہے۔مسافرایک ہے تو جارہ

## ذخيره ادب ايك ياد كارتحرير

کاغذوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔

من سامان میں ہے جی ....؟ ' وہ سرخ میکڑی والا قلی نامعلوم کہاں کے اس کی تاک میں تھا۔اس نے چھڑی کی الوب دارنوك رين مين كار في حابي مرشايداس ك كرفت ہی انسی وہیلی تھی یا پھروہ پلیٹ فارم ہی ابیاسخت لو ہے کے ہے بیقر کا تھا کہ چھڑی بھی فرش پر تیرتی رہی۔داہ!

''میال ٔ سامان تہیں ہے۔'' وہ سیہ جواب دے کر خود بھی حیران ہوا۔ ہاں محیرت ہے بوں بھی کوئی سفر کرتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب پیہیں کہ وہ بھی نہ کرے۔ یہ بات آج ہی احا تک بجلی کے کوندے کی طرح اس کی سمجھ میں آئی تھی۔سفر بغیرارا دہ اور تیاری کے بھی ہوسکتا ہے۔ آزادی کا بیاحساس کہ انسان المحادرا تُعكر چل و ادرسيدها استيشن پينج كر جس ریل میں جاہے سوار ہو جائے اور جہال جی عاہے اتر جائے چتانجہ اس لہرکے ساتھ ہی دہ جاگی جاکی نیندے ایک جنگے کے ساتھ اٹھ کھڑ اہوا ادرروانہ ہو کمیا۔ مدشکر کہ اس جلتی جلاتی دو پہر میں کوئی بھی اس كونه وكيه ياما ورنه دضاحتين معذرتين بهت تعكا ديخ

المنیشن پراس قدر ہجوم کہ گویا تمام دنیا ہی مسافر ہوگئی۔ عجیب معاملہ ہے اسپتالوں میں جادُ تو جیسے تمام خلقِ خدا آزار میں کھرٹی کے۔ جھڑی شکتا وہ ایک ایک سیرهی چڑ هتااور پھراتر تاحمیا۔ آنے جانے والے اندھادھند این این آففتکیوں کے اسراس سے عكراتے اے دھكيلتے عرصتے ملے محكے اس درجہ تيز رفتار تھے سب کے سب۔ گرم گرم سانسوں کی بھاپ اس کے حاروں طرف اڑتی چلی گئی۔ وہ مزے ہے دھكوں كے اس ريلے ميں بنے لگا۔ عجلت ميں نہ ہونا بهى كتنانياا حساس تفاچنانچية ج اس كوشانوں پر دهراا پنا سر برا بلکامحسوس ہوا جیسے لکڑی کا بلکا میلکا او ٹا سے کار فراموش کردہ تختہ مزے ہے ہولے ہولے بلکورے کماتا یانی پر بہتا چلا جائے بہتا چلا جائے ادر کوئی بھی اس کورد کئے کرنے ویکھنے اور دیکھ کر بیجانے ادر يجيان كريرانے خاك زده استور ميں ركھنے كي كوشش نه كرے يہاں تك كه وه شيطان فتنه سيرت يج بھى اس کے پیچھے نہ بھا گیں۔ داہ میآ زادی یوں جسم کا بوجھ حم كرديق ہے كہ انسان موادك ميں برزه برزه





والاسلسله بن اور تعمل كاسياه سايد يون اس كے بيجھ حسارتو شروع ہی ہے اس کا اپیا مضبوط تھا کہ کیا کہا تحاكمكي بل جدائي ند جوتا تقار

سيمن بھی عجيب تھی۔ سيبيس كدو وسيسن كا عا دى بند تھا' اس کا تو اس ہے ازل کا ناتا تھا۔ ٹینس کورٹ پر متعكن كاسر درتوا درتقاا ورفيلذيين ميلون ميل بيدل چل كرمروے كرنے بيں جسم كا ٹوٹنا بھى اور رنگ ركھتا تھا۔ ان تكانول ميں ايك نشه تھا۔ گهرا جسم كو آسودگى بخشنے والا ۔ وہ مہر بان نیند کی ما نند تھکن کہ ایک دم بخار کی طرح بیزه کے جسم کوآ سودگی شخشتی تھی۔ گہری شخنڈی ملیشی آسودگی! تمکریت سیسن؟ اس میں بڈیاں گدا زکرنے والی ایک ہے ہی تھی ۔ میکشن ایک آسیب کی طرح منہ مجولے برقتی جل آئی تی۔ایک سپردگی جا ہی گئی اندھی میردگ تو بڑے حوصلے کی بات ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کے اندرسکت ہے ؛ ہ اس سردگی ہے آسیب ہے بخاا منا كتا ہے كہ سردكي اين آب كالني كرنے كو كہتى ہے اور اپنا آپ تو اپنے آپ سے علیحد جہیں کیا جا سکتا۔ ہاں مبھی کسی کی خاطر مبھی کسی اُنتہا کی جاں گداز کھے میں ایک ٹانے کے لیے یوں ہوسکتا ہے مگراس کے استے برسوں کی زندگی میں بھی بول نہ ہوا تھا اور ہوش وحواس کا

جائے ۔ تو اب سے ہڈیاں گداز کرنے والی ایک تھکن تھی کہ مکمل انل ٰلاانتهاسپردگی کا تقاضا کرتی تھی اورا ہے سیاہ پر مجسالائے اس کے سریر سامیہ سنڈلائی تھی جہاں وہ جاتا تھا' جہاں وہ ہوتا تھا اور وہاں بھی' جہاں وہ نہ ہوتا تھا۔ بس اس کیے اس نے شکر کیا کداس جلتی جلاتی دھوپ مجری دو پہر میں کسی نے اس کو بوں نکلتے نید دیکھا اور وہ طویل معذرتوں اور وضاحتوں کے جکرے نج نکلا۔این ان جالا کی پروه دل ہی دل میں ہنس دیا۔

'''کون ہے ڈیے میں جا گیتے گا آ ہے؟'' قلی انجھی تك اس كے ساتھ ساتھ تھا ا

" میاں وہ جو سامنے ریل کارائے ہیں اس میں علا جاؤں گا۔ 'اس نے ذراا ٹی رفتار تیز کرنا جا ہی مگر تدم سے کہ زمین پر سکتے ای نہ سے اس تیراتے جلے جاتے تھے۔اس کے نہ جائے پر بھی قلی نے ڈیے گی اویجی سیرتشی اے سہارا دے کر چڑھائی۔جھوٹا ساتنگ راستہ گزرنے کے بعدائے اندر کی ٹھنڈک بہت مجھلی على \_اس نے اوشرادھر نظر دوڑائی \_الٹڈالٹڈ حد ہے! صحویا تمام دنیا ہی مسافر ہوگئی ہے۔ شروع سے آخر تک







کے شینے دیوار کی مانند جامہ ہیں محکتے نہیں۔'' ساتھ والے نے ذرامسرا کے کہا۔ ' ہاں میاں' ٹھیک کہتے ہو' بجھے کون ساہراستیشن سے پکوڑ نے خرید ناہیں۔'' '' بإباباواه صاحب واه.....' 'ساتھ والاہنس دیا۔ '' میں تو بس بیہ کہہ رہا تھا کہ بیسب ان کھڑ کیوں' دروازوں شکافوں ہی کا چکر نہ ہو۔ اب میدد کیھو کہ ہر چہرے نے اینے حسابوں کی ایک کا مُنات بنار کھی ہے۔ اس طرح ہر چیرے کی ایک کا سنات ہے نا تو اتن بہت ی دنیا میں ان گنت کے حساب الفنیٹی (infinity) تک یوں نہاں کیوں نہاس چکر ہی نے چھٹکارہ یا تعیں لعنی که کیامعلوم تم کیار میستے ہواور میں کیار مجھا ہوں تو آؤ اہے دیکھنے ہے باہر آجا ئیں اور تب دیکھیں کہ کیا دکھتا ہے۔ واہ ُ عَدیمے کہ ایک چیرہ جل بچھا تو ساری کا مُنات ' ان گنت دنیا کمیں ہی جل جھیں یا پھر یوں کہ جب بہت ہی تھک جاور بری طرح اورایک اندھی تھکن کا سابیتمہارے سر منڈ لائے تو بی سپر دہوجا و جناب مجربیتمام شوروغوغا' فتنہو منساد ان منیٹی سب حتم۔سنو بھیا کی سب مجھ خود ہی بناتے بكارت مو؟ لاحول ولا إبر عشعبده بأزموتم مستحير؟" ''السلام عليكم! جناب معاف تيجيے گا' سورے تنھے

آب؟ ہاں ذرا تکیف تو ہوگی بھے بیا بیتی کیس رکھنا ہے۔''
ایک تخص نے شانہ ہلایا۔''ہاں ہاں ۔۔۔'' اس نے ٹانگیں سمیٹ لیس۔ واہ اتناسامان؟ ایک المبی کیس کہہ کے اس نے سوٹ کیس ہولڈال ٹوکریاں بنڈل اور نہ جانے کیا کچھ رکھنا شروع کردیا۔'' بہت تیاری کے ساتھ سفر ہور ہا ہے۔النڈاللڈا تناسامان؟''آ خراس سے رہانہ گیا۔ '' وہ جی لوتو یہ ٹھر سامان اٹھانا پڑتا ہے۔وہ میری ایک ایک چیز بھی لوتو یہ ٹھر سامان اٹھانا پڑتا ہے۔وہ میری سیٹ دا میں ہاتھ کو ہے۔' وہ اپنسیٹ کی طرف مرکیا۔ سیٹ دا میں ہاتھ کو ہے۔' وہ اپنسیٹ کی طرف مرکیا۔ سیٹ دا میں ہاتھ کو ہے۔' وہ اپنسیٹ کی طرف مرکیا۔ ساتھ سرٹکا دیا۔ اس کا ساتھی مزے سے سور ہاتھا' خوب ساتھ ساتھ ساتھ دہ ہڑ برا اگر اٹھ گیا'

بہ اس من مرس میں۔ ''کیا نمبر ہے جناب' آپ کی سیٹ کا؟'' اب کے سفیدورد کی پوش عینک ناک پرٹکائے آیا۔ ''میاں'نمبرومبرتو کی پہنیں۔''

''اجِها تو جانس پرسیٹ کیجے گا'مل جائے گی۔ پی جورش آپ کونظر آرہا ہے مسافروں کانہیں ہے۔ مسافرایک ہے تو جاراں کورخصت کرنے والے ہیں۔ آب يهال تشريف رهيس في الحال ـ " وروى يوش ني ہاتھ میں بکڑے کاغذیر بیسل کی نوک پھیرنی شروع کی۔ وہ قریب کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔واہ! عجب طرح کی نشست کھی کہ نیجے ہی نیجے دھنستی جار ہی تھی ۔'' جی سیٹ نمبراا کا سامان ہے۔ابھی تک میرصاحب تشریف ہیں لائے س ابھی مکٹ بن جائے گا آپ اطمینان رھیں۔ ای نے آ ہتہ ہے سرسیٹ کی بیثت ہے تکا دیا۔ سے الگ الگ ہے چرے تھاتے بہت سے ایک ے ایک ندملتا تھا۔ان چہروں کی کثرت پر دہ ایک دم ہے حیران رہ گیا۔ ہرایک چرہ ایک ایک جسم کے ساتھ کیا اطمینان سے چیکا ہوا تھا؛ شانوں پر دھرا ہوا تھا، مطمئن آ اور ہر ہر چرے میں دورو جمروکے تھے کہ جن کے رہے بإبرى تمام كى تمام كائنات اندرا تى جاتى تھى رجتى بستى تھی۔ ان کھڑ کیوں کو ہند کر دوتو پھر؟ پھر بھی ہے ہند کہاں ہوتی ہیں۔رائے ای طرح کھلےرہتے ہیں اور دنیا جہان كا شورُ هنگامهٔ سيالُ واردا تيس بھي جلي جاتي ہيں اندر باہرُ اندر باہر۔''جی کیا کہا؟ یہ کھڑ کیاں تعلق نہیں جناب! کھل چائمیں توسب کی سب ٹھنڈک غارت ہوجائے۔'' ہرابر کی سیٹ پرے آواز آئی۔

ائں نے ذرا گھوم کر دیکھا مہت سے چہروں میں سے اک چہرہ کہ مطمئن تھا 'اپنے جسم کے شانوں پردھرا ہوا تھا۔'' ہاں 'یہ بھی عجیب معاملہ ہے مصندک زندہ رکھنا جا ہوتو کھڑ کیاں' درواز ہے بند کروڈ بھی نہ کھولو۔'' مگرمیرے محترم' میدریل تو ایئر کنڈیشنڈ ہے' اس





'' ہال تعجب کی بات ہے شروع ہے و مکھر ما ہوں' بیساتھ والی ہمی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔انتہا ہے ا تنا فا صله ہوتو د د گاڑیاں برابرساتھ ساتھ ٹیس چلتیں۔'' '' ہاں بھی میپٹریوں کا بھی کھے نہ پوچھوا یک توبا ہر گھی اندهیرا ہے بس میساتھ والی کی کھڑ کیوں کی روشن ہے پتا چلٹا ہے۔ بیتو یوں ہے کو یامخبرساتھ ساتھ دوڑا چلا جا تا ہو۔'' "جناب یانی-"بیرے نے گلاس آ کے برھایا۔ اس نے چونک کر گلاس بکڑا' ہونوں سے لگایا۔ عجیب طرح کا یانی تھا' بالکل خشک اس نے بھڑکتی پیاس کے ساتھ گلاس واپس کروزیا۔ '' بھئ شرط لگالو'' چندسیٹیں ادھر در شخص آپس میں الجھ رہے تھے۔ا جا تک ہی کسی اجبی احساس نے اے آ د بوجا۔ اس نے إدھراُدھرنظر دوڑ ائی سب اپن ا پن سیٹوں پر براجمان ہے۔کوئی گھڑا نہ تھا تو پھر واقعی ده سيت تمبيره ۱ دالانبيس بهنجانو اب تومل تني سيث\_اس نے ذرااطمینان سے بیٹھنا جایا۔ ساھنے پرللے سرے پر ایک دوسرا وردی پوش اللے ایک کے یاس رکھا'شاید عکٹ چیک کررہاتھا۔

'' بال بھی تو شرط ہوجائے بھر؟ مار عجیب کھیلا ہے۔ اے بھانی صاحب ذرا توجہ کیجیے گا۔ "الجھنے والوں میں سے ایک نے وردی ہوٹ کو پکارا۔''حاضر ہوا جناب ....!''اب وردی بوش اس سے چھیٹیں پر سے تھا۔

اس نے بٹواٹولا پھراس نے دوسری جیب دیکھی اور پھرتیسری چوتھی' ایک تو پہلباس ہی ہے کار ہے۔ اب جس میں اتنی ڈھیرساری جیبیں ہوں بھلایاد کیسے رہے کہ کون می چیز کہاں رکھی ہے اور پھر انسان کی ہا د داشت بھی کیا کتر بیونت کرتی ہے۔ارے واہ 'اب اس کو کھڑا ہونا پڑا۔ بیک یا کٹ بھی خانی تھی۔ وہ رکھے تھوڑا سایریشان ہوا تو پھر کیا گھریر ہی رہ کمیا؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ پھراہے سب پچھ یادآ عمیا۔ بلاارادہ سفرتو الیابی ہوتا ہے اٹھے اور اٹھ کرچل دیئے۔ خیزاس نے

گلاصاف کیااور کہا۔ ''تو جناب میں نے آپ کو جہلے کہیں ديكها ب\_ اتعارف بيس كرائي كا؟ جمه كهتم بين ..... اس نے کچھ نام بتایا۔ آب اس اجا نک حملے پر وہ کچھ يريشان ہوا۔''ہاں ميال مجھي ديھے بھالے ہي ہوتے ہيں۔'' و و منہیں جی کیوں تو بات مہیں بتی نا شایداب ہے سچھ عرصہ پہلے کہیں اخباروں میں آپ ہے ملتی جلتی تصوریں ....میں اتن در ہے یہی سوچ رہاتھا۔'' اب اے بھی سب بچھ یا د آ گیا اور تھکن کے ساتھ ساتھاپ کے بیاس کی ایک اہراس کے گلے کے کردلیا منى - يهاب كميس يانى وانى كالانظام بهى تو موكا \_اس كوتمنى كا مبثن ياداً يا مكر يأته برها كرهني د بإناايك ہي محال تھا۔ یہاں ایک دوسرے کا جانا نہ جانا برابر ہے۔ دراصل وقت کی یادداشت بہت ہی کم ہے انتہائی کم بلکہ ناقص۔ اب خود بھے کو ہی یا د نہ تھا مگر ہے بھی اچھا ہی ہے۔ دراصل انسان کی یادداشت بھی کیا کمال کی کتر بیونت کرتی ہے۔ ' ، بھی آج بیجھ کے بہت دیے رہی ہے گاڑی۔ کیا بات ہے؟ یہ بیمرینگ اچھی نہیں یار میچھیلی دفعہ یوں ہی ہوا کہ بھی امال تھیں میرے ساتھ۔ گاڑی تمام رستہ یوں گیند کی طرح احصلتی گئی اور پکوں پرتو خاص طور پر ب اماں تو بس پڑھتی ہی گئیں ..... 'اس کے ساتھ والے نے اگلی سیٹ دالے سے کہا۔" ہاں یار سیلے تو ہوائی جہازی میں الیی ٹینشن ہوتی تھی' اب کم بخت میسواری بھی الی ہوگئ کہ زمین کے ساتھ ہی تہیں لگتی۔'' " بیز مین ہی دھکے مارتی ہے میرے دوست! بہت تھی ہوئی ہے صدیوں نے کچھ کم بوجھ ہے اس کی چھاتی پر۔' ''میاں بہاں کہیں شفنڈا یانی ملے گا؟''اس نے

برابروالے سے کہا۔'' ذراب بن تو دبائے گا۔'' اوراس نے اپنی جیب ٹولنی شروع کی۔

"جناب رہے دیجے اب یانی بھی مول کا ملے گا كيا؟ "اس نے تھنٹى كا مبنن د بايا۔ " مجيب بات ہے۔ " بہت زیادہ سامان والے نے تھوم کرکہا۔

READING See for

یں کہ میں چل رہی ہوہ اور دوسری ہے ساتھ والی جو چل رہی ہے۔ ہم تو کھڑے ہیں۔'

"بیٹھے تو سمی جناب تشریف رکھے اور آپ کا مکٹ؟"
وہ ایک دم اپنی نشست میں گرا۔ ماشھ پر اسے
مھنڈک می محسوں ہوئی۔ رومال سے ماتھا پونچھا
تورو مال تر بہتر۔وہ جو پہلے وردی پوش تھے وہ کہدرہے
تھے کہ جانس سیٹ ہے مکٹ بن جائے گا۔

سے در چی سیا ہے میں بال کے اور اس سیٹ ہی کیے! آپ کا کا کے دیتے ہیں۔'' مکٹ بنائے دیتے ہیں۔''

اس کا ہاتھ خالی جیب پررک آگیا۔ ''اچھا' تو یہ بات

ہے۔' وردی پوٹل نے ناک پر سے عینک اتاری۔' میں

ہی کہول ' پہلی میال ' تم غلط سمجھے ہو' دراصل میں بے

ارادہ آئی ..... وہ سب کا سب گھر میں میز پردھرارہ گیا۔
انسان کی بادداشت بھی کیا ناتھ ہے اور پھر تم نے شاید

مجھے بیچانا نہیں '' اس نے وردی بوٹل کی آئھوں میں

آئسوں میں ایک دوسراچرہ 'بالکل آجیک چیکا ہوا تھا۔

وردی پوٹل نے ہاتھ بڑھا کردیوار میں گئے سرخ ہینڈل

کو نیچ گرادیا۔ایک شدید جھکے سے جیسے سب چھوک گیا۔

اس نے اپنے بلکے بھیکے ٹوٹے پھوٹے تختہ سرکو

رواں یا نیوں میں ہگورے کھاتے دیکھا۔

ارے بھالی ہے جمل ورائے میں کہاں رک کے ؟ ''
وردی ہوتی نے اس کو ہاتھ میں جھڑی پکڑائی اور
سہارا دے کر اٹھایا اور دھیرے دھیرے اس کو
دروازے ہے ہاہر لے آیا گھیا ندھیرے میں۔
مروازے ہے ہاہر کے آیا گھیا ندھیرے میں۔
پاؤں تھے کہ میلوں مہری ریت میں دھنستے جاتے تھے
اور کا نٹوں ہمری بیاس تھی کہانی نہیر بنی اس کے مکلے
اور کا نٹوں ہمری بیاس تھی کہانی نہیر بنی اس کے مکلے
سے کر دہیتی جاتی تھی۔

**ል ል.....ል ል** 

سوحیا مھڑی اور انگوشی تو ہے ہی مگر ہاتھ پر نظر پڑی تو خالی۔ آہم ....اس نے ذرا گلاصاف کیااور پھر جیران ہوا کہ اس جیسا ہوش وحواس کا بکا جہاں دیدہ مین الاقوای شخصیت رکھنے دالا ایسے چکر میں پھنس گیا۔ یہ اس نے ساتھ والے کونہیں بتانا جایا تھا کہ وہ بین الاتوای شهرت کا مالک ایک ..... ممر لاحول ولاً ا گرضرورت پڑی تواس ور دی پیش کوضرور بتا نا پڑے گا اورائیج' فلم اورادب کے بہت ہے نام یاد آئے جو کہ میدان جھوڑ کرایک بار گئے تولو نے پرانہیں کسی نے نہ بہجانا اور وہ اربوں غیروں کو بتاتے پھرے کہ صاحب میں فلال ہوں فلال ..... اور برامید نظروں ہے بس ارے غیروں کی آئیمیں ہی مولتے رہے اور وہاں خالی آتھوں میں انہیں اپنا آپ بھیک منگا نظرآیا کہ جوں عمر کی حدیں تھلائلی ترکے مارتی میروئنیں ..... لاحول ولا عبير مس جكر ميں مجھن كيا؟ وردى يوش ان د ونوں الجھتے شخصوں کی سیٹ تک پہنچ چکا تھا۔

ن دونوں ہیں ہے۔ ان کے کلت دیکھتے ہوئے کہا۔
''جی !''وردی پوش نے ان کے کلت دیکھتے ہوئے کہا۔
''صاحب بیتو سراس مبرامطلب ہے لیعنی تیتو سے'' ''جناب بات کیا ہے؟''وردی پوش نے کہا۔ ''جناب نہیں جائے؟ آپ سب جائے ہیں۔''دونوں میں سے ایک نے کہا۔

" " با جانے ہیں کہ ہماری گاڑی نہیں چل رہی ہے کھڑی ہے جامد ہے۔ دراصل ساتھ والی گاڑی چل رہی ہے اور ہم مجھر ہے ہیں ہماری گاڑی چل رہی ہے۔'' دنجناب ایسی بات نہیں ذراصبر ""

''خاک مبر' دو بہر ہے گھپ رات ہوگئ۔''اس نے اطمینان کا سانس لیا۔'' چلؤ بہ تواجھائی ہوا' جب گاڑی چلتی منہیں تو سیٹ اور کھٹ کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔'' ووجھڑی کا سہارا لے کرا ٹھا اور در وازے کی جانب چلا۔

''جناب! کہاں جائے گاچکتی گاڑی ہے؟'' ''چلتی گاڑی ....؟ میاں وہ صاحب کہہ رہ

(دوشيزه 232)



# www.Paksociety.com

#### اساءاعوان

#### تحارت

جب بھی تم کوا ہے رزق بین کی نظر آنے گے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دیے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرلیا کرو۔ (حضرت عمر فاروق) مرسلہ شعبان کھوسیہ۔کوئشہ

#### خوبصورت جواك

جھزت علیؓ کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آئے اور آپ کولا جواب کرنے کے لیے دوسوال کیر

1) یہ بتا تمیں وہ کون می چیز ہے جوہم دیکھتے میں لیکن اللہ نہیں دیکھتا۔

2) آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کاعلم ہے وہ کیا ہے جوقر آن میں نہیں لکھا۔

حضرت علی مشکرائے اور آب نے کہا۔اللہ خواب نہیں دیکھا کیونکہ اُسے نینز نہیں آتی ہے اور دوسر ہے سوال کا جواب ہے کہ قرآن میں سب سے لکھا ہے جھوٹ نہیں لکھا۔

#### مرسله: گهت غفار-کراچی

#### غ.ا

جب واسطہ نہیں ہے ہمیں تیرے نام سے
ہیٹھے ہیں انتظار میں پھر کیوں شام سے
سازشیں کرتے ہیں جب میرے خلاف وہ
صرحاتے ہیں احباب تو اپنے مقام سے

#### نعت رسول مناينه

خدا نے میری دل جوئی کا کچھ ایبا سبب رکھا
نی کی یاد میں دل کو ہمیشہ مضطرب رکھا
خدا کا عشق اور اس کے نی کا عشق مل جائے
فقط اس کے سوا ہم نے کوئی احساس کب رکھا
خدا اپنی جگہ پر ہے نی اپنی جگہ پر ہیں
ادب ہے جب جے لکھا تو پھر پاس ادب رکھا
ان ہی کے در نے پاکران کے آگے پیش کرتا ہوں
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا

# عظیم ہستیوں کی شنہری باتیں

1) کشادہ دلی اور شیریں زبانی ہے آدی
جنت حاصل کرسکتا ہے (حضرت محصطی کے)
جنت حاصل کرسکتا ہے (حضرت محصطی کیا ، اسے قل کر
دینے کے مترادف ہے۔ (حضرت علی )۔
3) ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خودا یک جرم
ہے۔ (حضرت امام حسین )۔
ہے۔ (حضرت امام حسین )۔
4) کسی نیکی کو معمولی خیال نہ کرو وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوسکتی ہے۔ (امام

جعفرصا دقؓ) 5) اگرخود براہے کیکن دوسروں کی برائی نہیں کرتا تو بیتھی نیکی ہے۔(خواجدنظام الدین اولیؓ)۔ مرسلہ:معصومہ رضا۔کراچی

دوشيره 234

منا وَل الووه من جائے ہومیری ہرخوتی میں خوش وہ میرے بن شدرہ یائے كوئي ڻو نه كوئي منتر كوئى تعويذ ہواييا کہ جس کو گھول کریی لے تو پھروہ میراہوجائے

يېند: ما بين ځاور \_ سيالکو ث

زندكي كيحرنك

1) زندگی کا اینا ہی رنگ ہوتا ہے۔ د کھ والی رات سویانہیں جاتاا ورخوشی والی رات سونے تہیں

2) اچھی زندگی گزارتی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ جو بسند ہے اُے حاصل کرلویا جو حاصل ہے آگے پیند کر لو۔ زندگی بہت اچھی اور پر سکون کز رائے گی۔

🥏 🏻 مرسله:افشال رضا\_اسلام آباد

بیوی نے اپنے شو ہر ہے بو چھا۔ اسم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔''

شوہر نے جواب دیا: میں ساری دنیا ہے زیادہ تم سے بیار کرتا ہوں۔ بیوی (اٹھلاکر) اگر میں مرکئی تو میرے لیے تا جحل بنوا ؤ گے۔

شوہر محبت ہے: ارے بیکی میں نے تو ملاٹ مجھی خرید لیا ہے۔ بس اب تمہاری طرف ہے

مرسله: اخلاق احمد ـ کوئٹه

شو ہر کا گلہ

دنیا کی سے Best مال تو

ے لطف زندگی کی جن کی میرے بغیر كول بمر م ي ين آج وعا و سلام سے مِن سوچتی ہوں آج اکیلے میں بیٹے کر اُس نے فریب کیوں دیا اُلفت کے تام ہے منسوب جن کا چین میرے دم سے تھا بھی اُن کو قرار مل محمیا کسی اور تام ہے دیکھا تھا اُس نے مجھ کو ستونوں کی آڑھے آتکھوں میں آتکھیں ڈال کے اہتمام سے الیا تبیں ہے ہم سے ملتے نہ ہوں مجھی آتے ہیں ہم ہے ملنے مراینے کام ہے سلم یری کا ذکر محی ہوتا ہے بار بار ہم ان گویاد کرتے ہیں اہتمام ہے. دل کی سلی کے لیے شکفتہ لکھے غزل الشرت سے اواسطہ نہ ہم کو یام سے شاعره: شَلْفَتْهُ شَيْقَ ، بِسند : صبوحی کاظمی - کرا جی

شوہر ہیوی کو جا رون سے انگریزی سکھاریا تھا۔ بیوی ( دو بسر مل ) ڈٹر لے لوجی ۔ شوہر: جابل بية زيمين سے۔ بیوی: جابل ہو گےتم ۔ بدرات کا بحاموا کھا تا ہے۔ مرسله: ریحانه مجابد-کراچی

كُوكَى نُو ناكوتَى منتر كوئي تعويذ ہواہيا کہ جس کو تھول کر بی لیں تو پھرو دميرا ہوجائے فقظ دو بوندنه برے نەملكى بوندا ما ندى ہو و ه طوفال کی طرح آ ہے جمزي ہوجیسے ساون کی محمثابن کے برس جائے من اس کےروٹھ جاتے پر

سين يتانهين د نیا کی بیسٹ بیوی عمر دکومعا **ف کرسکتے ہیں۔** د وسروں کے پاس ہی کیوں ہوئی ہے۔

مرسله: شابانه احد ـ کراچی

### خوبصورت كهاوت

حيموني سوچ اور ياؤل ميس موچ انسان کو بھی آگے تہیں بڑھنے دین مرسله بسيم شفيق \_اسلام آباد

اک میں میں اک صدی کا مزہ ہم ہے یو جھے دو ون کی زندگی کا مزہ ہم سے یو ہم بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدنوں میں ہم فسطول میں خودحتی کا مزہ ہم سے پوچھے وہ جان مے ہیں ہمیں ان سے بار ہے آ تکھوں کی مخبری کا مزہ ہم ہے پوچھیے شاعر: خمار باره بنکوی، پیند: خوله تر فان

ائگریز ڈاکٹر نے بوجھا کہایک ٹوتھ برش کتنے عرصے میں ریٹائر ڈ ہوجا تا ہے۔ جائنیزنے جواب دیا۔ 2دن میں -امریلی بولا ایک ماہ میں۔ برطانوی نے کہا ڈیڑھ ماہ میں ، پاکتانی بڑے فکر ہے بولا۔" ہمارے بہال ٹوتھ برش بھی ریٹائر ڈسیس ہوتا۔

انگریز ڈاکٹرنے حمرت ہے پوچھا۔'' وہ کیے۔'' پاکستانی: مہلے ٹوتھ برش دانت صاف کرنے۔ کے کام آتا ہے۔اس کے بعد بال کور سکتے کے کام آتا ہے اور پھر آخر میں سازار بندا النے کے كام آجاتاني

مرسله: وقار فيوم يتممر

ایک جرنیل سے پوچھا گیا آ پ کسی دہشت جرئیل نے متانت ہے جواب دیا۔'' معاف كرنايا نه كرنا الله كا كام ہے۔ ميں تو بس اس دہشت گر د کی اللہ ہے ملاقات کر واسکتا ہوں۔ مرسله: انزانقوی - کراچی

محبت مس ہے اور مس دکھلا یا ہمیں جاتا بیابناآب ہے دنیا کو مجھایا مہیں جاتا بہت ی وحشیں ہیں جوا دھور ہےخواب بنتی ہیں سى كو نامكمنگ خواب بتلا يالېيس جا تا ی دن شام ہے پہلے اتر آئے گا آ تکھول میں وہ اک منظر جے ہرروز دہرایا ہیں جاتا تمهاری دستری میں ہوں بھی ہیرا مجھتے ہو مراے جان جاں ہیرے کو پٹھلا یا ہیں جا تا شاع : شکیل اختر بهند: ندیان مسعود - کراچی

لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے پیلے جانے سے زندگی تبیں رک جانی

کئین بیرکوئی تہیں جانتا کہ لاکھوں کہل جانے ہے بھی اس ایک کی کمی پوری ہیں ہوتی ۔ مرسله: سائر ه خورشید ـ سیالکوث

ایک سردار جی کوانی بنی کے کمرے سے ایک دن سکریٹ مکی تو بہت پر بیثان ہوئے۔ دوس بے دن شراب کی بوتل ملی تو مزید پریشان ہو گئے۔اس سے ایکے دن لڑی کے کرنے سے ایک نو جوان برآ مد ہوا تو سردار جی اظمینان سے بولے شکرے بیسب اس لڑے کا تھا۔ مرسله: نديم عياس دهكو \_سا هيوال

د دبراد دست زاینے مکے کی وجہ ہے۔ دوست: کیول ، کیا ہواتمہارے گلے کو؟ د دسرا دوست: پر وسیوں نے اس کو د بانے کی وهملی دی هی ۔

مرسله:احسن رضا\_اسلام آباد

آ ہے عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دالش کی یات کر لیں ، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں ۔اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس کی منطق کو بھی نہیں ستحقے گی۔اس کے ذہن کے اندرا پی منطق کا ایک ڈرائنگ ردم ہوتا ہے جسے اس نے این مرضی سے سجایا ہوا ہوتا ۔ اور وہ اُسے روش کرنے کے لیے یا ہر کی روشن کی مختاج تہیں ہوئی ۔ اس نے جو فیصلہ الراكميا بوتا ہے وہى اس مسكے كا واحد اور آخرى حل

أنتخاب فاطمه سليم -كراجي

ایک سر دار نے کا رہے پہلوان کوٹکر مار دی۔ پہلوان نے غصے سے سردا کو کار سے نکالا ادر کار سے دس میٹر دور کھڑا کر کے روڈ پر ایک لائن مینے دی ادر کہا۔ اگر لائن سے ذرا بھی ادھرآ گے آ ئے تو جان سے ماردوں گا۔

مجر ڈنڈے سے سردار کی گاڑی توڑنے لگا۔ جب کار کا کا فی نقصان کر دیا تو پیچھے مژکر دیکھاا در حیران ره گیا۔سردارز ورز ورسے ہنس رہاتھا۔ "" خرتم کیوں ہنس رہے ہو؟" بہلوان نے حیران ہوکر ہو جھا۔ جبتم گاڑی تو ڈرے تھے تو میں نے پانچ دفعہ کئیر یاری تھی۔ سردار نے ہنتے ہوئے بہلوان کوجواب دیا۔ مرسله: ياسمين ا قبال يستكم يوره لا مور

میں نے اپنی مال کے کندھے پر سرر کھ کران ہے یوچھا: کب تک اپنے کندھے پر سرر کھنے دد

ماںمترائی اورکہا۔ جب تک لوگ مجھے اینے کا ندھوں پر نہ

مرسله: افشاں پری ۔حویلیاں

وادا: ایک ز مانه تھا میری جیب میں صرف 2 ردیے ہوتے ہے اور میں اسٹور سے دوور دی کھی ، دالیس ،سبزی لے آتا تا تھا۔

﴿ بِوِيَّا بِولا \_ اب بير حَسْنِينَ نَهِينَ جِلْ سَكْنَيْنَ كِيونَكِهِ اب د کانوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ مرسله: رياض محشين عبسم چو بان - فيفل آباد

جوميراتمهارارشته

میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے دہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج تہیں لکھا حمیا ہے بہت لطف وصل و درو فراق مر یہ کیفیت این رقم نہیں ہے کہیں به ابنا عشق هم آغوش جس میں جمر د وصال بے اپنا درد کہ ہے کب سے ہمدم ماہ وسال اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھیائے ہوئے گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے شاعر: نيض احد فيض\_ پیندرضوا نهکوثر به لا بهور

مشق دوست: تم نے گانے کی مشق کرنا کیوں م جھوڑ دی۔

ابھی تو عم دوراں سے ہی فرصت تہیں جانال مجھی فرصت ملی تو تم کو منانے آئیں سے ایے ہرغم کو دل میں چھیا لو صائمہ چرے بدل بدل کے لوگ ستانے آ کیں گے شاعره: صائمه شبیر \_ سرگودها

گر کوئی اینا ہوتا زندگی کتنی حسین ہوتی گر کوئی اپناہوتا جویرارہے کہتا تم کیسی ہو! شے وروز کیے گزرتے ہیں بهآ تکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں .... تنهائي مين كس كي غزليس اور كيت مُنگتاتي هو کیا خوشی میںتم بھی جراعاں کرئی ہو کوئی بازے ابو چھے خالی با تھوں پر مہندی کیوں نیسجائی تہیں کو ٹی اینا ہیں یو حصے والا آس یاس ایک ہی آواز کی کو بچے ہے تم نے اپنا کام حتم کرلیا کام وقت پرحتم ہونا جا ہے

مر مزیے و تیکھنے کی عادت نہیں گئی دل ہے بھی بھی تیری ضرورت مہیں سمی نظروں ہے سارے حسن کے مناظر ہٹاویے دل سے مر حسین سی صورت نہیں گئی بخشا تو بہت کھے ہے بن مائے خدانے لیکن تھے یا لینے کی جاہت نہیں گئ

شاعره: روبینهشامین ــکراچی

مجھے تم یادآ تے ہو تم یاد آتے نے موسم کی آہٹ صدا میں دے کوئی بھی رنگ بچھے سارے تمہارے رنگ تمہارے ساتھ سبهی رسمیس کی بھی سبھی رسمیں تم سے کی تھیں وہ باتیں سب ياد آلي بي ہذم، برے ماتھی ا یاد آتے ہو شاعر بلال خان - کراچی انك وار

میرادل تو ، کا کچے ہے بھی نازک تھا ای کیے تو اس کے تیز کہے کے تیروں سے اس کی شعلہ اگلتی آ نکھوں ہے اس کی سر دمہری کے ، ایک ہی وارسے ایک ہی آن میں ، ریز ہ ریز ہ ہوگیا شاعره نصيحه آصف خان - مليان

بہت حساب کھلتے ہیں تہاری طرف ایج بیمارے حساب اک دن تم سے چکانے آسیں کے تیجه زخم دیے تم نے ، کھ دیے دفت نے گھاؤ 📉 روز حساب سرسب حمہیں دکھانے آئیں ہے





غرل
میں گیا وقت نہیں ہو کہ جو آبھی نہ سکے
میرا انداز محبت وہ بھلا بھی نہ سکے
وہ جوشیشے کے بنے گرمیں رہا کرتے ہیں
سنگریزوں سے وہ گھر اپنا بچا بھی نہ سکے
تیری بے نام سی جاہت بہ فدا ہو جاؤں
کوئی بھی عشق کے درجے پہیوں آبھی نہ سکے
زخم کھا کر بھی کیے فیصلے جن میں ان کے
رخم کھا کر بھی کیے فیصلے جن میں ان کے
مر کوئی باس وفا ایسے نبھا بھی نہ سکے
مل گیا تم کو تو شاہوں کا مقدر انزا

چاراشعار
جب نے رخم پرانے ہوں گے
وہ کوئی اور زمانے ہوں گے
یوں اندھیرے ہیں جہاں میں جیسے
کی نے دیپ جلانے ہوں گے
کون ہے جو غم ہمارے بائے
غم تو تنہاء ہی اٹھانے ہوں گے
پھول مہکیں گے دریچ میں جمال
کتنے موسم وہ سہانے ہوں گے
شاعر سمیج جمال۔کراچی

ہم اگر مث بھی گئے یاد رکھو آسال تک بخصے پکاریں گے اور اتنا بخصے ہاں بتلادیں ترے دل میں ہاں امر ہوں گے ہم سنا شاعر:ریاض حسین نبسم چوہان فیصل آباد دنیائے داگھاؤے کوہم چیاتو ہیں فرح
لیکن مزاج کی وہ بغاوت نہیں گئی
دنیا میں اور لوگ بہت معتبر سہی
لیکن تر ہے لیے وہ عقیدت نہیں گئی
شاعرہ: فرح علی ۔کراچی

شاعر شاہد فراز۔ حیدرآباد میں معصوم تھے سب کی طرح اوہ عہد طفلی میں میں میں میں میں کے دوست ہوجا کیں کہ م آغوش ہوجا کیں کہ دوست ہوجا کیں میں ان کو بیار کرتی اور انہیں سے بات سمجھاتی ہراک کے یاس مت جا ذرکسی کو دوست نہ یا و گر نہ بے نیازی اور خوشی بے چین کردے گی متری کوئی نہیں جانے متاع قیمتی ہوتم میری کوئی نہیں جانے متاع قیمتی ہوتم میری کوئی نہیں جانے متاع قیمتی ہوتم میری کوئی نہیں جانے میات کی ضد مگر یوں ہی کی ان کی پرورش میں نے بہت کی ضد مگر یوں ہی کی ان کی پرورش میں نے اب کچھ دن ہے تغیر آیا ہے ان کے رویوں میں اب کچھ دن ہے تغیر آیا ہے ان کے رویوں میں اب

وہ بچھے سے ضد ہیں کرتے میں نم آئکھوں ہے اک ٹک دیکھتی ہوں، مسکراتی ہوں آگئے۔ کہ دکھ اندر کے اب میرے بہت میچور ہوگئے ہیں شاعرہ: خولہ عرفان ۔ کراچی







ال ماه مینی ، حاصل بور کاسوال انعام کاحق دار تفهرا انہیں اعز ازی طور پر دوشیزه گفت میم روان کیا جار ہا ہے (ادارہ)

شیب کرلول پھرئن کرجواب دوں گا۔

شرميلا انور - جهانيان © الوگوں کوانی اوقات کب یادا تی ہے بھیا؟

مع جب گھڑی دیکھتے ہیں۔

مبيحه بابر علتان

🖸 : تم ا تنا جومسکرار ہے ہو کیاعم ہے جس کو چھیا

حمد: آپ کو پتاجل گیا۔

شاہین \_میانوالی 🖸: زین بھائی تا جر بھی خون چوستا ہے اور مچھر بھی ، تا جرموٹا ہوجا تاہے مجھرموٹا کیوں نہیں ہوتا؟ مر: مچمر صرف اینا پید بجرتا ہے جبکہ تاجر نا جائز خون چوستاہے۔

حورين يسوماوه ن: بهيايا وَل كى لغزش اور زبان كى لغزش ميس

کیافرق ہے؟ حصہ: زبان کی لغزش دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے جبکہ پاؤں کی لغزش سےخودنقصان ہوتا ہے۔

صوفيه- پدعيدن

۞ زين بهيا الرا مَيْدُ بل جَمَا چور بوجائية كيا كياجائي؟ مر کی تو بعد کی بات ہوتا

كيها باور موتاكيا ؟؟

كيتقرين \_سالكوٹ

۞: زين بھيا! مد بتائيس كه بيوى اپني عمر اور ميال

این تخواه جھیاتے ہیں۔لیکن بچے کیا جھیاتے ہیں؟

حمر:ان دونوں کے جھوٹ۔

فرزانه شاه ـ ثنژ وآ دم

ن زین بھیا! کسی نے کہا محبت روگ ہوتی ہے

مکسی نے کہا محبت سوگ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا محبت شام ہوتی ہے، کسی نے کہا محبت رات ہوتی ہے

اآ بكيا كمت بي الى باركيس؟

تھے: پتا نہیں آپ جمسی ' کی باتوں میں کیسے آگئیں۔بہرحال میں کسی کی باتوں میں نہیں آتا ہوں۔

جميله-ساہيوال

ن: زین جی ادیکمیں پیریہ طوطامینا ہے چھ کہتا ہے؟ حمر: طوطے سے دوبارہ کہلواؤ میں ذراأ سے





ء : ہاں! کھڑ کی کا جا ندنگل آتا ہے ، دن میں ۔ فصيحه خل \_نذيرة باد ن اسناہے ہے اور بوڑھے میں کوئی فرق بیس اوتاء بتائيے بھر بوڑھے''جوئ'' كيوں استعالٰ بيں كرتے؟ ھے:وہبتیں استعمال کرتے ہیں۔ فاخره على \_ جھنگ 🕲 : گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو اوٹ جاتی

الصول - كراجي ا ن بعض لوگ دعو کا دے کرمسکراتے ہیں بعض رحوی کھا کر بتاہتے جیت کس کی ہوتی ہے؟ حریه: ظاہرتی بات دھوکا کھا کرمسکرانے والے کی ، کم از کم جاری نظرول میں ۔

صابره سلطانه نمريدك : زین ہے! یہاں تو ہہت گرمی ہے۔ کراچی کا موتم کیساہے؟ تھے : تو ہم جیسے برسات کا مز ہ لوٹ رہے ہیں۔ ہیں دودل ٹکرا کیس تو ۔۔۔



حڪه: وه مل جائے ہیں۔ عا ئشه \_ پھول تگر ن: جب میں آئیمیں بند کروں تو کھے دکھائی نہیں دیتا، یانی پیتی ہوں تو منه گیلا ہوجا تا ہے، بہت مر : آنگھیں کھول کریانی بیا کریں۔

نا ئليه\_گوجرنواليه ن زین بھیا! سنا ہے عشق و ماغ کاخلل ہے کیا وافعي؟ صد : سرف سناہے یا .....؟ ایم وکیل عامر جث ۔ساہیوال نے: کہتے ہیں کہ جا ندون میں بھی نکلتا ہے بھی



رومانه ليثاور ن زین بھائی! اگر تھیتوں سے سبریاں اور @: آج کل انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز حاول کے ہوئے اصحیالیں توج مر : ملک سے ایندهن کی کی دور ہوجائے گی۔ مر: امن .....امان\_ يدرحميد \_عارف والا تمیینه فرحان \_ ڈیرہ غازی خان ن: بھيا! اچھے لوگوں كى بہجان كيے مكن ہے؟ © اللي كالي تم عرأس في خود كو كوراكرف حير: قرض دے کرواپس نه مانگیں۔ کے لیے کوئی بھی کریم استعال ہیں گی؟ خالده -شكرگره محمد عمرة ج كالني كو برجال مين استعال كرني ن: بيزندگي محبت کے ليے بہت تھوڑي ہے پھر لوگ نفرتوں کے لیے دفت کیے نکال کیتے ہیں؟ ممينة على \_مركودها ھے:اوورٹائم کرکے۔ ن دل جي جا ي كيون جاتا ہے؟ ناصره\_گوچرنواله تھے العض اوقات وتنوم دھڑ کے سے بھی جلتا ہے۔ ن اکون می عینک لگا کر لوگ دوسروں کے عینی ۔حاصل بور 🕲 بھیا! افرات کے نیج تو جا بحا بھرے پڑے جرے ير ه ليے بن مر: چہرہ شنایی ایک مشکل فن ہے، اس فن کے ہں محبت کے نیج کہاں سے دستیاب ہیں؟ ماہر ذہیں ترین لوگ ہی ہوئے ہیں۔ مر : محبت کے بہم ایے من میں جھیا ہے فيرجانه يتلميه بستھے ہیں۔ ۞ : كميا محبت كو تحكرانا كهر آئى دولت كو تحكرانے صالحدشيد-حيدرآ بأو کے متر اوف تہیں؟ ن: ہماری محبتیں نفرتوں میں کیوں تبدیل ہو چکی حرد: بان ! دولت مندمحبت کے بارے میں آب ہیں، بتا ئیں تو سہی؟ كاخيال خاصا درست ہے۔ صحد: بيه وفتي سانح شے ورند ہم سب ايك 44.....44 دومرے سے دلی محبت کرتے ہیں۔ کو بین برائے کتوبر 15<u>.20</u>م "U<sub>re</sub> -**Naggion** 





ایک اور پڑوی کو جب معلوم ہوا کہ دوسروں کو کھا نے پانے اور لینے دینے کا تواب کتنا ہے تواسی دن سے وہ حق پڑوی اوا کرنے کو ہمیں تواب کما کردیئے پڑل مجھے۔
کتنا ہے تواسی دن سے وہ حق پڑوی اوا کرنے کو ہمیں تواب کما کردیئے پڑل مجھے۔
ان کے ملازم غریب نے ہمارے کھر کی دھول لے ڈالی بھی ہسن بھی پیاز پہلی میں م

# یر وسیوں کی خصوصیات بیان کر تا و ہ رنگ جولبوں پر مسکرا ہٹ بھیر دےگا

ساتھ لانے پراصرار کیا۔ایک ارووقلم کی کہانی پرعمل کرنے ہوئے ہم نے کدھے کی ڈش میں سندور ملا کردے ویا۔اس کے بعد ساس کے بعد بیہوا کہ وہ حضرات پہلے صرف خیال سے شوق فرماتے عنے،اب دھر پرجمی الا ہے گئے۔

ایک اور پڑوی کو جب معلوم ہوا کہ ووسروں کو کھلانے بلانے اور لینے ویے کا تواب کتا ہے توای دن ہے وہ حق پڑوی اوا کرنے کو ہمیں تواب کما کر وہ بی بڑل گئے۔ان کے ملازم غریب نے ہمارے کھر کی دھول لے ڈالی۔ بھی لہمین، بھی بیاز، بھی ہلدی، بھی میں ان کی کوئی ہانڈی ہمارے تعاون کے بغیر نہ بھی ۔ کہ کسی وقت کے کھانے پر ہم تواب کے بغیر نہ بھی ۔ کہ کسی وقت کے کھانے پر ہم تواب تحت وہ راتوں کو ہمارے گھر کے نلکوں میں ربر کا تحت وہ راتوں کو ہمارے گھر کے نلکوں میں ربر کا بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان میں پانی ویتے رہے۔ہم نے بائپ لگا کرا ہے لان کے بائپ کی بائپ کے بائپ کے

میں عال ہی میں اس نتیج پر پہنچی ہوں کہ ونیا میں روائق عورت ہے ہے نہ چمن زاروں ہے بلکہ صرف براوی کے وم سے ہے۔ براوی بھی اللہ میاں کی کیا نعمت ہیں کہ آ یہ کے ہرتم اور خوشی میں شریک ہیں بیاور بات ہے کہ خوش کے موقع پر عم اور عم کے موقع یر خوشی کا اظہار غیر شعوری طور پر کرتے میں۔الی باتوں سے ان کی نیک نیتی اور جذبہ یرا وسیت برحرف نہیں آتا۔ ہارے ایک پروی تھے كه كھرے كھر ملا ہوا تھا۔ بڑے خلوص كے آ وى تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم میاں بیوی کوموسیقی ہے شغف ہے تو انہوں نے ایک محدها یال لیا جوتز کے نسیم سحری کے ساتھ بھیرویں کا آغاز کر کے اور مرمی کی حجلسی کمبی ووپہروں میں مالکونس الاپ کر مدنوں ہمیں محفوظ کرتارہا۔ بیرگدھا ہندوستان کی سرحد ہے پکڑ کر لایا حمیا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں سی بروے کوتے کی روح حلول کر گئی ہے۔ ایک ون ہم نے پڑوسیوں کو کھانے پر مدعو کیا اور گدھے کو





ياته يكركر الدر لانايزتاء تساويون ألكني ے آبیٹھتے جیسے با قاعدہ جلائے گئے ہوں۔ ایک اور پڑوی ملے۔ ایک ٹناظ سے تو ان کا یروس بہت احصاتھا کہان کا ہم سے اور ہاراان ہے کوئی داسطہ نہ تھا تگرایک بات ان میں ریھی کہ ایک ے ایک جگا دری اور پھنٹی ہوئی گالی دیتے تھے اور ہمیشہ با آ واز بلند۔ان کی بیٹم اور بچوں کو بھی یہی شوق تھا۔ایسے میں کوئی ان کے تین جارسالہ نیجے کو جھیڑ دیتا تو وہ من بھر کی گالی تو علی زبان میں دیتا۔ سارے گھر والےمہمانوں سمیت کھلکھلا کر ہنس دیتے اور ہم اینے مہمانوں کومند دکھانے کے قابل خدریت اب بر وس کی با تیں نکلی ہیں تو چند با تیں تفصیل عے ہو جا تیں۔آب نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ بعض عادتیں پر وسیوں میں مشترک ہوئی ہیں لیتن ہر جگہ کے یروی کہی توکت کرتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے ٹرانز سٹر پر گانے سنے کی دنیا کا شاید ہی کوئی پڑوی ہوجو بیشوق شرکھتا ہو۔آ بار دوائم اے کی تیاری کر رہے ہیں اور اردور باعی کی عہد بیجہد تی کواسے ذہن میں بٹھارہے ہیں۔ایک تو بوں ہی آپ کوموضوع اور اس کی ترتی ہے کوئی لگا و تہیں۔ایش پر طرہ میہ کہ پڑوی آ كاش وانى جالندهرلكائے بيٹے ہيں۔اب آ ب كے ذہن میں رہاعی کی ترتی یوں مرشم ہورہی ہے۔ ''سیکسینہ نے بعض شعراء کے حالات میں لکھا ہے کہ بچن جی جھوٹ مت بولو۔خدا کے باس جانا ہے۔۔۔۔۔ اور بعض شعراء نے رہاعی کے وزن پرغزلیں مجھی کہی ہیں۔مثلاً ارے مارڈ الا وہائی وہائی۔' ا یک بات اور بھی طے ہے کہ پڑوسیوں کے بیجے میشه زیاده موتے میں ۔ شاید انہیں "حجموثا کنبه برای خوشحالی' کے بڑے بڑے بورڈ دکھائی تہیں دیتے یا سے بورڈ ہماری بدسمتی سے اس وقت لگائے گئے جب انگریزی محاورے کے مطابق بہت در ہو چکی تھے۔"

میں پانی نہیں جڑھتا اور ہم گرمیوں کی صبح بولا کے ہوئے نہانے کے لیے جاتے ہیں اور صرف لوٹا بھریالی ے ڈرائی گلین کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں خرج ہوجاتی ہیں تمربعض چیزیں ایسی

بھی ہیں جو صرف استعال ہوتی ہیں جیسے تھر ما میٹر، فاؤسنین پین ا ورقینجی وغیره ـ وه چیزی بردی حاری یادگار کے طور پررکھ لیتے ہیں۔جانتے تھے دنیا سرائے اورسفر کا نام ہے۔ آج استھے ہیں کل ہم کہاں وہ کہاں۔ بعض چیزیں استعال کے بعد واپس آ حاتی

تھیں۔مثلاً کپڑے سینے اور قیمہ نکا لیے کی مشین مگر ان کی کوئی گارٹی ہیں ہوتی اور ہوبھی کیسے سکتی ہے۔ پل بھر میں انسان حیث پٹ ہوجا تا ہے۔ پرتو صرف استعمال کی چیزیں ہیں۔ یا دش بخیر مدتوں بیدستورر ہا کہان کے بیجے روز ہماؤے بچوں کے وکٹ، گیند، بلا،ریکٹ اور چڑیاں ما تک کر لے جاتے ہیں اور بلاناغہ لوٹا دیتے۔ چرایوں میں تو خیر دم ہی کتنا ہوتا ہے۔ گیندیں بھی ارکٹر کھوجاتی تھیں مگر کھیل میں تو یونہی ہوا کرتا ہے۔

ایک بردی تھے۔احائے ہے احاطہ ملا ہوا اور كيراج سے كيراج - جب بھى باہر ملتے، كہتے" بم ایک دن آب کے ہاں آئے تھے۔آپ باہر گئے ہوئے تھے۔،ہم گیراج خالی دیکھ کرلوٹ گئے۔ایک دن این کا میراج خالی و مکھے کر ہم واقعی ان کے ہاں مربح محنثی بجائی، ملازم کواینے آنے سے آگاہ کیااور والیں چلے آئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے ہمارے ہاں آنا جھوڑ دیا۔

ایک اور پڑوی تھے۔ یوں بھی نیہ آتے مگر جب بھی ہمارے ہاں کچھ چہل پہل دیکھتے ،معصوم س شکل بنائے آتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بار بار کہتے" کہیں یارٹی وارٹی تو نہیں؟ بہت لوگ میں نہیں ضرور کوئی بات ہے۔ باہر بھی بہت گاڑیاں المحمدي بين مجمى مين جلا \_ بيم بهي "ك" أخر البين



READING Section

لیتے ہیں تا کہ دوآ ب کے مالی کی حرام خوری کا بدل تابت ہو سکیں اور دن رات آب کے باغ کی کیار یوں میں 'گوڈی' کرتی رہیں۔

ابھی تک ہم نے صرف چند پر دسیوں کی ہاتیں رقم

ہاتیں جریک جا میں توانسائیکو بیڈیا، کی ٹی جلدیں تیارہو
جا میں۔ پڑوسیوں پر لکھنے کا ارادہ توایک عرصے تھا مگر
آج ایک تازہ چرکا ہے لگا کہ آج تک ہم پڑوی کو دوجار
گھروں پر مشمل ہجھتے آرہے تھے۔ اور آج کسی
صاحب نے فرمایا کہ پڑوی میں شارہوں تے ہیں جالیس
گھرادھر۔ طاہر ہے جالیس گھر آگے اور تیجھے کے بھی
موادھر۔ طاہر ہے جالیس گھر آگے اور تیجھے کے بھی
موادھر۔ طاہر ہے جائیس گھر آگے اور تیجھے کے بھی
مواد کے ۔ای طرح نقریا ساری چھاؤٹی پڑوی کے
مواد کرے کہ بیرسطری ہمارے کی پڑوی کی نظر
مواد ہے ۔ای طرح نقریا ساری جھاؤٹی پڑوی کی نظر
مواد ہے ۔ای طرح نقریا ساری جھاؤٹی پڑوی کی نظر
مواد ہے ۔ای طرح نقریا ساری جھاؤٹی پڑوی کی نظر
مواد ہے ۔ای اندہ و کہ دہ اپنے پڑوی پر آیک مضمون
مواد ہے ایسانہ ہو کہ دہ اپنے پڑوی پر آیک مضمون
کھ ماریں اور جم کہیں میں دکھانے کے قابل ندر ہیں۔

بچے ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بشرطیک وہ الیے گھر میں ہوں اورا ہے گھر میں ہی رہیں ۔ بگر عمو فا جملے کی سرف بہلی شرط بوری ہوتی ہے۔ تیعنی وہ ہوتے تو ایخ گھر میاں شرط بوری ہوتی ہے۔ تیعنی وہ ہوتے تو گھر میں۔ ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم انہیں زیاوہ آرام دہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے گھلو نے زیاوہ جازب طر اور ہماری کتابوں کی جلدیں زیاوہ نرم اور آسانی ہے نقل جانے والی دکھائی ویتی ہیں۔ آسانی ہے نقل جانے والی دکھائی ویتی ہیں۔ کہیں آ ب کو ریشہدتو نہیں کہ بچوں کوان کے گھر رہیں۔ سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ کہ وہ پڑوی کے گھر رہیں۔ میں رہی بات کا نے کو تیار نہیں، چلیے انسانی رہیں۔ میں رہی بات کا نے کو تیار نہیں، چلیے انسانی بی بارے میں آ ب کا کہا خیال ہے؟ بیوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو مار بہیک کرسکھال بھی ویں مگر مرغی کے بچوں کوئٹو میں ایس ایس ایس ایس کی بار سے میں آ ہے کا کہا خیال ہے؟

یہ بات اب بورے طور پر یا پہنوت کوئی کے چک ہے کہ مرغیال اور ان کے بیچے ہمیشہ اپنے گھر کے بجائے پڑوں کے گھر رہتے ہیں۔ای لیے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ پڑوی بلاکسی تر ڈو کے مرغیاں یال

## سجي کہانياں ميں شائع ہونے والالاز وال ناول تا شون کيا بي ميں دستياب ہے

قدیم عادم کا سائٹیڈیک نظریہ ان کے ذاتی تحریات اوراصل حقائق واٹرات سعاوت ونخوست کا حساب انبیرت وتبحس پرائی نادل معاوت ونخوست کا حساب انبیرت وتبحس پرائی نادل



تحرمه بشازلي معيدمغل

برصفیری الم تسفیرے افی مفترت کاش البرق"ك

Postage



انجمی رابط کر کے اپنی کا بی بیک کراو کمیں یا اسپے قریبی بکسٹال پر اپنا آ ڈر بک کروا کمیں ۔۔۔ Aurag Publishers, Ibrahlm market, PIB Colony, Karachi 74800

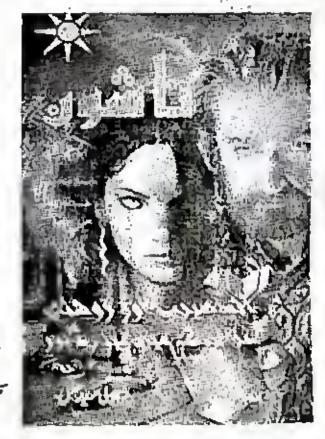







رکھی گئی۔اس فلم میں حمائمہ ملک کے مقابل میڈم نور جہاں کے بیونے شکندررضوی نے ہیروکارول نبھایا ہے۔

## عمران عباس، جانثار

گذشتہ ماہ یا کستان کے ہارٹ تھر دب عمران عباس کی سینڈ بولی وڈ مودی جانتار، کی شاندار میوزک او نیجیگ ہوئی! اس تقریب میں ڈائیر میکٹر مظفر علی، پروڈ یوسر می راعلی، فلم کی نئی ہیروئن پر نیا قریش اور یا گئی، پروڈ یوسر می راعلی، فلم کی نئی ہیروئن پر نیا قریش اور یا گئی اور اس خاص فلم کے میوزک ایونٹ کو خاص نام شام اودھ دیا گیا تھا! جونکہ جانتار کی اسٹور می لائن تقسیم ہند سے قبل کی ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ ایک لڑکی قریش



الكلينڈ ہے آئے والے پرٹس عمران عباس كى محبت

د مکیر کمریبارے! جوں جوں اولی وڈ کی پروڈ کشن بردھتی جا رہی ہے،اجی اعتبار سے تقاریب میں بھی تیزی دیکھی جا



رئی ہے! جلدریلیز ہونے والی پاکتانی فلموں یلغار،
اور دیکے مگر بیار ہے ، کے ٹریلر کی تقاریب پچھلے دنوں
منعقد کی گئیں! بلغار کے ٹریلر نے سوشل میڈیا پر دھوم
منعقد کی گئیں! بلغار کے ٹریلر نے سوشل میڈیا پر دھوم
مجار کھی ہے، اس کی کاسٹ میں شان، ثنا بچہ، ایوب
کھوسہ، ہمایوں سعید، اور عدنان صدیقی نمایاں ہیں!
ٹریلر آؤٹ ہونے کے دو دن کے اندر اندر اسے
الکھوں لوگوں نے دیکھا اور لائیک کیا! ڈائیریکٹر اسد
اندر کی میر بیار ہے ، کی تقریب مقامی ہوئل میں



**Vection** 

میں گرفتار ہو جاتی ہے اقلم کا میوزک ہوگی وڈ کے ساتھ رل فرینڈ پرفلم بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے لیڈرول پاکستانِ بیپڑ بھی ہے اور اس گانے شریا گھوشل ہسکھ کے لیے ؤیرون ڈھون کو کنسیڈر کمیا تھا اور بات تقریباً ويندر سنگه، مالنی او سمی ، عابده برومین اور شفقت علی بن کئی تھی کیکن سوری کی جون ریکیز ہماری ادھوری نے گائے ہیں، شفقت میوزک لانچ اٹینڈ کرنے کہائی، کی بدترین نا کا می نے کامیابی کی جانب تیز خاص طور پریا کتان ہے بھار**ت آ**ئے تھے۔ یرواز کرتے ؤ رون کو وارن کر دیاا وراس نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا! تازہ خبر کے مطابق اس کردار کے لیے

### شائسته كاستاره

بارننگ شو کے حوالے ہے مشہورشا ئسنہ لودھی نے ماہ صیام میں ساؤتھ افریقہ کے بزلس مین عدنان سے



شادی رجالی جوان کے کرن میں۔ پچھلے برس جبویر ا پیک بتنا زع پر دکرام کے بعد شائستہ، بیرون ملک چلی کنی تھیں اور اس ہے کل اپنے شوہر سے خلع لے چکی تھیں ۔ ماہ رمضان ہے مہلے وہ ، دی میں کئی ٹاؤ تک رہنے کے بعد کرا جی آئیں اورائے گھر والوں کی رضا مندی ہے سا و تھ افریقا میں رہنے والے کرن عدنان سے بہاں نکاح کیا! عاص بات سے کی کہشو ہرا تارسی ہے کو کی شخصیت اس تقریب میں موجود نہھی۔

بشری انصاری کی ویب سائٹ بشریٰ انصاری نے دھڑا دھڑ فلمیں شروع کر دی

ين! بوكن جهان! اور جواني پھر شہیں آئی، تیزی سے بن رہی ہیں جبکہ کچھا ورفلموں میں بشریٰ جی کی کا سٹنگ طے یا گئی



والے کو دیا جار ہاہے، اس ویب سائٹ میں بشریٰ جی کی اچیومنٹس کو ہا و قارا نداز میں پیش کیا گیاہے۔

ماف گرل فرینڈ 📲 موہیت سوری نے چیتن بھگت کے ناول ہاف READING

سوری کا دوسرا نام انتخاب عاشقی لو قیم آ دشیدرائے کپور بياشا ك كن يريشان! بیاشا باسو کے بریمیوں میں آج کل کرن سنگھ

گروور کا نام آریا ہے اور دونوں کا احیما خاصا دنت ساتھ رونوں کا اجھا حاصا دسے سے سے گزرتا ہے جس ہے باتی سب اگزرتا ہے جس ہے باتی سب تو خوش ہوں کے مگر ایک ہستی نا خوش ہے۔وہ کوئی اور جمیں بلکہ 

الجھی مہیں ، اُکھے الیڈیز مین کہا جاتا ہے ، دولڑ کیوں کو حچیوڑ چکا ہے سو بیا شاگی کی گزنہیں لگتا کیان کی بیٹی ہے ا وَفَا كُرِيائِ كَا إِي حَامِي عِيامِي مِين كَهِ بَياشًا كُرُوور يَعِيمُل

صرف رن وبرسنگه ی دیر کا پرتیس مرمنا، لژکی خود اور اس کی نیوری فیملی بھی اس سنگھ پر فداد کھائی دی ہے! رن وہر



نے تو اشاروں کنابوں میں میڈیا پر اعتراف محبت کر لیا ے لیکن سے دپریکا ہے۔ جو ابھی اس معالمے کو خفیہ رکھنا

دم رُک می ہے اور اس کی دجہ ہے قلم کا فنانشل حرائسس میں مبتلا ہونا۔ چیچلے دنوں نیکسٹ شیڈول کو صرف اس کیے کینسل کر دینا پڑا کہ میکنیکل ایٹاف اور بعض کر پوممبرز کوا دا کیے جانے والے چیکس یا و<sup>ن</sup>س ہو گئے ہتھے اور معاوضہ ملنے تک ان سب نے کام کرنے ہے انکار کردیا تھا ۔ پہلی ڈائر یکٹوریل دل تکی ، جیے لندن ٹائٹل ہے شروع کیا گیا تھا۔وہ فکم بھی مالی مسائل کا شکار ہو گئی تھی۔ برسوں بعد دوسری ڈ اٹر یکٹوریل کے ساتھ بھی مالی مسئلے کا ہونا ٹابت کرتا ہے کہ تنی میٹرز میں تن و بول بالکل بھی ٹھیک نہیں۔

رى تھك نے كہايادون كوالوداع ری تھک روش فائنگی جو ہو کے Sea فیسنگ ا یا رٹمنشٹ میں شفنٹ ہو گھیا ہے جہاں کو کی اور تہیں بلکنہ



کھلاڑی ایشے کماراس کا پڑوی ہے۔ سوزانے سے ترک تعلق کے بعدری تھک کووہ گھر کا لینے کودوڑ رہا تھا اسی لیے کوشش میں تھا کہ جلد از جلد کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے تا کہ درود بوار ہے چیلی یادیں پریشان نہ کر سلیں۔ اس ہے ایک بات تو طے ہوئی کہ ری تھک سوزانے ہے بہت محبت کرتا تھاا دراب بھی کرتا ہے۔

اہے دیو کن کامس فائر

کا جل کی واپسی کا بہت انظارتھا اور پیکارنامہ انجام دیا روہیت سیٹھی نے دل والے، کی صورت! شاہر خ اسٹارراس فلم کی بجائے کا جُل کوہی

ہ بتی ہے! پچھنے زئول دیریا کے اسٹوائش بلیئر یا یا پر کاش پنه وَون مج سها تضوال جنم دن قدانتواس ميں شركمت كي خاطر رن ورو، ر اینتیا مسآ فی فاکی ر میرسلز سے بر یک لے کر چنہ تھنتوں کے لیے بنگورآیا تھا۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کے بیسو بینا منترا، رپایج بین سیس اس کی بوری قیملی کو متنی بست زیرتا ہے۔اس باریمٹی نے بدلہ چکا یا اور کندن میں بەت دىيىكى مىانگىرد كۇتچىر نيور بىناۋالاپ

عمران ہاشمی کی پرسٹل لاکف عمر ن جاتی ، پرسنن لاکف سے معالم میں بہت



ریز رو ہے اور جب بحیین کی کہل فرینڈ پروین سے شاوی کرر و فغاہ جب بھی اس کیلے بارک میٹریا ہے یات کر نا سے اجھانبیں آلگا تھالیکن جیب کمسن بیٹا آیان کینسر کے موذی مرض مج شکار ہوا۔ اس ووران مینہ یائے بہت بی فرمدداری ہے کورج کرتے ہوئے آیان کے لیے عاملو وں ہے وجیروں دیاؤں کا بندوبست کیا۔ تب ہے تمران کی میذیاہے دوئتی ہوئی ہے۔ تحمائل ونساكين

ستی دیول کئی تم بیک مووی گھائل ونس اکین ، جو 90 . کی سپر ہت گھائل کے سیکول کے طور بر بنائی جا



معداور فا پ ول تھی۔ کے بعدی کی دوسری والمالية المالية المالية المالية المالية Section

اہے دیوس کی سی فلم ہے رای اشارے لینا تھا گئیں دنوں منی کی تیز بار شوں نے علم میکر کا جذبہ ہی نہیں باک

بالی سب کے جذبات بھی تھاک مٹھاک متاثر کے کیونکہ طوفانی بارشوں کے سبب ممکن ہی تہبیں ریا کہ شیم جمع ہو کر ممبئ کے ااورا اسٹوبو میں سکون سے کام کر سکے۔ گیتا ہالی ڈےٹری پر دبئ گئے تھے۔ جہاں ہے لوتے ٰ ہی شوشک کا پر وگرام تھا گرمینی میں بارشوں کا آغاز ہو گیاا وریوں ایشور یا سمیت شاپنداعظمی ، جیلی شیرون اور چندن رائے سانیال سے لی گئی ڈیٹس ڈسٹرب ہو ئىئىں \_ جذبەسا ۇتۈھ كورىن كرائم ۋرامەمودى سىبون ڈیز، ہے متاثر ہو کر بنائی جا رہی ہے اور اس سال اکتوبر میں ریلیز کر دی جائے گا۔

چناروکی کمپیٹی \_ ٹو

بو بیزو میک اوبرائے کا ڈاؤن فال جاری ہے اور بھیلے کئی سالوں ہے اس کی کوئی فلم جل کے نہیں و ہے



رہی ہے تواہیے میں بے جارے کو پہلی فلم مینی کا قابل ذکر کردار چندو یاد آ گیا۔ مینی رام کو یال ور مانے بنائی ہے اور اس کا اینڈیوں تھا کہ مالک یعنی اے د یوگن کی موت کے بعد چندوجیل جلا جا تا ہے۔اپنے یُر ہے دور سے نکلنے کے لیے ویو بیک نے ایک مینی ٹو یلان کی ہےجس کی ابتداء وہاں سے ہو گی جہاں مینی کا انجام ہوا تھا یعنی تیرہ سال کی قید کے بعد چندو، جیل ہے باہر آتا ہے! سالم ویو مک خود پرڈیوس کرنے کا ارادہ رکھتاہے۔ مگر دیجھنا میہ ہے کہ کمپنی ٹو کو بہلی فلم ک طرح رام کو پال ور مائی ڈائر یکٹ کریں گے یا پیکام بھی ویویک اینے کا ندھوں پر اٹھائے رکھنے کا ارادہ رکھتاہے۔

☆☆......☆☆

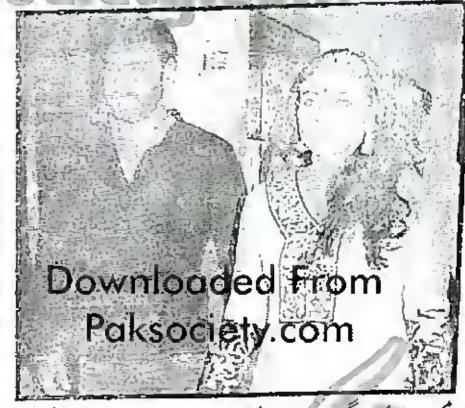

س فائر ہو گیا اور ایس کا ذہے دار اہے پوری طرح خود کو مانتا ہے۔ دیوکن کا کہنا ہے کہ اس کئے ایک وویہت کے مشور ہے پر اسکریٹ دیکھیے بغیریلانگ کر ل محل سين جب اسكريث ديكها توصاف اندازه موا كه بات ہے كى نہيں! اہے كى كئى نلميس فلاپ رہي ہوں کی مگر میہ سے ہے اس کا اسکریٹ سینس جاندار ہے، اور اسی کیے تو تھیش بھیٹ کی زخم، پر کاش جھا کی گنگا جل، اورکشی کا نت کا منت کی درشیام، یا 🕏 سنت کے اندرسائن کر لی تھیں ۔

جذبه..... بارشول لی نذر بنجے گیتا کی آگئی ایشور یا رائے اسٹارر کا ٹائٹل ہے

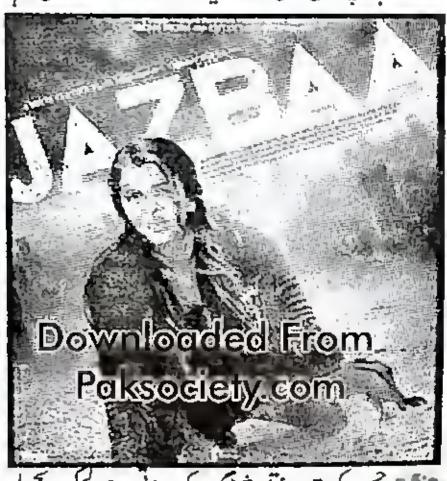

بھنا ہے، جس کی تیز رفتار شوننگ کی جاتی رہی کیکن بچھلے



READING Section



www.Paksociety.com



تفسيان المحصير اور ال كالل

مختار با نوطا بره

زئرگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زندگی کو مشکلات کے شکتے میں جگڑ لیتے ہیں ان ان میں سے بیشتر انجھنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں انسان ازخود علی کرسکتا ہے۔ سیسلسلہ جن اُن بی انجمنوں کوسلھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل کے جھڑکارہ پالیں۔

اورانہیں بناویں کہتم ذائی طور پرٹھیک نہیں ہو۔ جب شکتے ہم گھیک نہیں ہو جاتے ہم اپنی بیٹی کوئیس بھیج سکتے ۔ بیٹی کواطمینان دلا میں کہاس کے ساتھ زبردی نہیں گا جائے گا۔ وہ نہیں جانا جا ہتی تو نہ جائے ، اسے اتنی ہمت دیں کہ دورجھینے کے بیجائے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جائے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جائے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جائے۔

میری عمرانیس سال ہے، کا لجے کا طالب علم ہوں ، ستعبل میں انجینئر بننے کا ارادہ ہے۔ پڑھائی کے دوران کسی سم کی دشواری نہیں ہوتی ، نمبر بھی ایجھے آتے ہیں لیکن جب بھی ٹیچر کوئی سوال کرلیس یا جھے کوئی بات بجھ میں نہ آتے ادر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں تو گھبرا ہے ہونے گئی ہے، دل بہت زور زور ہوئی کی سے دھڑ دھڑ کی آواز آر بھی ہے۔ اگا ہے دل میں سے دھڑ دھڑ کی آواز آر بھی ہے، سائس پھول جاتا ہے، بعض

اوقات یادہیں آتا کہ کیا کہنا ہے۔ صد: ہمارے اکثر اسکولوں میں بچوں کو ٹیجیر کا خوف ہوتا ہے۔ عام طور پر ٹیجیر کا ردید بھی بچھائ سم کا ہوتا ہے کہ ان سے خوف زدہ رہنے میں ای ہے تی اور سراسے خود کو بچا یاتے ہیں۔ بعض بچے برے افسر جہاں۔ لاڑ کانہ ﷺ: میری بیٹی کی شادی ہوئی ، ایک سال بعد

بی کی بیدائش ہوئی اس کی بیٹی بہت خوبصورت، کوری اور نیلی آئکھول والی تھی۔ میرے داماد نے میری بیٹی پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع

کردیے۔ دراصل وہ سارے لوگ جہت سانونے اور بدصور میں شاید میں ان کے کیے ایسے الفاظ

استعال نہ کرئی عمر انہوں نے میری بنی کے ساتھ زیادتی کی ، وہ بیارر ہے گئی ، مگر شوہر کا گھر نہ جھوڑا۔ اس کی بیکی کونمونیہ ہوگیا تو باب اسپتال لے کرنہیں

اس می میں تو مونیہ ہو گیا تو باپ اسپیاں کے سر میں اللہ کو بیاری ہوگئی۔ اس کے اس کے اس سے اللہ کو بیاری ہوگئی۔ اس کے اس سے اللہ کو بیاری ہوگئی۔ اس کے اس سے اللہ میں موقت روقی سرو

بعدے بئی میرے گھر پر ہے، ہر دفت رولی ہے، بہت دبلی ہوگئ ہے۔سسرال کے نام سے ڈرتی ہے، شوہرا تا ہے تو حییب جاتی ہے۔ دہ کہتا ہے کہا گر گھر

موہرا ماہے و چیک جاں ہے۔ رہ ہما۔ نہیں آ دُ گی تو طلاق دے دوں گا۔

معر: ایک ایباقخف جس کے دل میں رخم نہ ہوجو ای اولاد کو اپنا ماننے پر تیار نہ ہو، بیوی کو طلاق کی وہمکی دے رہا ہو، کسی بھی طرح اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ ساری عمر گزاری جائے۔ آپ کی بیٹی کی جست بھی جواتنا دفت بھی گزارلیا۔ آپ ہمت کریں

(دوشيزه 250)

Section .

گیراہ ہے ہے، کی کے اسپتال میں داخل ہونے پر اسپتال میں داخل ہونے والوں کی الی سنی تعداد ہے جو تھیک ہوکر ایخ کھر والیس آتے ہیں، اگران کا بروقت علاج نہ ہوتا تو زندگی کوخطرہ لاحق تھا۔ لہذا اسپتال میں داخل ہونا قکر کی بات نہیں، البتہ اس حوالے ہے منی خیالات آ ناباعث تکلیف ہیں۔ آب ان خیالات کو خیال آت تو فورا سوچیں کہ وہ تھیک ہوجا میں گے۔ دوسروں کے فورا سوچیں کہ وہ تھیک ہوجا میں گے۔ دوسروں کے حوالے سے ایجی سوچ اور بہتر خیالات آپ کے والے ایک ایک ایک کی موت کا خیال آپ کے فورا سوچیں کہ وہ تھیک ہوجا میں گے۔ دوسروں کے بہتر ہے کہ آپ کو وہ کہ میں اثر انداز ہوں ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوں ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوں ہے۔ یہ بھی میں اور انداز ہوں ہونے والی تشویش میں اضافہ کا سب ہو سکتی ہے۔ میں ہونے والی تشویش میں اضافہ کا سب ہو سکتی ہے۔

فيعل-كراجي

میرا مسئلہ اتنا خاص نہیں ، مگر میرے لیے بے حد تکلیف دہ بن گیا ہے۔ میری بیوی ادرای میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے۔ بیوی اب الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ انہیں تہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی کو بھی ساتھ رکھنا چا ہتا ہوں۔ وائی دباؤاس قدر بڑھتا ہے کہ د ماغ کا منہیں کرتا۔

ہونے پراس خوف پر قابو پالیتے ہیں اور بعض کوٹو بیا
ہوجا تا ہے، لین وہ اس صورت حال اورالیے لوگوں
سے ڈرتے ہیں جو ان کے خوف کا سبب نہ ہوں۔
آپ کے ساتھ بھی ای طرح ہور ہاہے۔ چندلڑ کے جو
پڑھنے میں اوجھے ہوں، ان کے ساتھ پڑھیں اور ذہن
میں وہ صورت حال لا میں جو ٹیچر سے سوال کرتے
ہوئے ہوتی ہے۔ اس دوران اپنے گروپ میں سوال
کریں اور انہیں بھی موقع دیں کہ وہ آپ سے سوالات
بوچھیں جن کا وضاحت سے جواب دیا جاسکے۔ اس
طرح اپنے مضامین ذہن شین بھی ہوجا میں گے اور پھر
میرا ہے وہی موالات کرتے ہوئے گھرا ہے میں بہت
عدتک میں محسول ہوگی۔ کوشش جاری رکھی تو معمولی سے
عدتک میں محسول ہوجائے گا۔

روبینه میم کوف ادد استال میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں کوئی بھی اسپتال میں داخل موتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیتی موں۔ ہار بار خیال آتا ہے کہ الب موت کی خبر آئے ، فون کی تھنٹی پر تھبرا جاتی ہوں لہ ول زور زور سے دھر کے دھر کے گئیا ہے۔ کھر میں کوئی میری حالت پر توجہ نہیں دیتا۔ کسی دن میرادل بھی زورز ورسے دھر کے کہر بند ہوجا ہے گا۔

دوشزه (25)



بیارے قارئین عبدالاسی کی آید جہاں مردوں کو متحرک کردیتی ہے۔ وہیں بعداز قربانی 'خواتین اور کین پھر سے لازم وملزوم ہوجاتے ہیں۔عیدالانکی کی مناسبت سے اِس بارا پ کے لیے منن اور بیف کی منفرداور لذبریز اکیب کچن کارنر کا حصہ ہیں۔ اِس ماہ کا کچن کارنر آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔

نکالیں اور ہرے دھنے ہے۔ جا کر بیش کریں۔

آ دھاکلو انڈرکٹ (ماریک کٹاہوا) مُمَاثِر إريك تَيَّامُوااً) 2عدد شملەمرچ (بارىك كى مولى) أبكءنرد ياز (باريك كئ بوكى) 2 کھانے کے تیجیے ادرك (باريك كلي مولي) ہری مرجیس (لسبائی میں کی ہوئی) 2 عدد بياهوالهن أيك عائے كا جمجيه تحمثی ہوئی لال مرج 2 2 2 2 2 ایک چائے کا جمجہ تهمنا بهواسطنا بهواسفيدزيره جلى گارلك ساس 2 کھانے کے جھیج 2 کھانے کے بیجے سفيدسركه 2 کھانے کے تیجیے سوياساس ایک جائے کا جمجہ يون پهالي سجانے کے کیے آ مليث (بييول مين كثابوا)

کڑا ہی میں تیل گرم کریں اس میں بہن تھون کرانڈر کٹ ڈالیں اور تیز آئے پر رنگ تبدیل ہونے تک ریکا میں۔

انڈرک (جیموٹے نکڑے) آلو(چوکورکٹے ہوئے) پیاز (چوپ کی ہوئی) 2,42 مُمَاثِر (یے ہوئے) ایک گفانے کا چحہ بيابوالهن ايك عائے كا جي عمثی ہوئی کالی مرج 3 کھانے کے ب<del>اق</del>مے کیموں کا رس ایک جائے کا جمجہ کیموں کے خطکے آ دهی پیالی ہرادھنیا(چوپ کیا ہوا) ایک جائے کا جمجہ ىپىي ہوئىلال مرج آ دهاجائے کا ججیہ 3 کھانے کے تھیے سجانے کے کیے هرادهنما

دیکی میں تیل گرم کر کے پیازسنہری کریں۔اس میں لہن گوشت کال مرج ' کالی مرج اور نمک ڈال کر چند منٹ تک بھونیں۔اس میں ٹماٹر اور آلو ڈال کر کوشت گلنے اور یانی ختک ہونے تک یکا تیں۔اس میں کیموں کا رس اور لیموں کے حصلکے ڈال کر ڈش میں اور کیموں کے حصلکے ڈال کر ڈش میں

سینک میں۔ درمیان میں برش کی مدد سے تیل لگاتے جامیں۔ جب دونوں طرف سے سہری ہوجائے تو ڈش میں نکالیں۔اسے ہرے دھنیے اور کیموں ہے سجا کر پیش کریں۔

171 گائے کا گوشت (اُبال لیں) آ دھا کلو حاول (أبلے ہوئے) پياز (چوپ کريس) 3/62. بري مرجيس (چوپ کرليل) . حسب ذا لَقَتُه 1 عائے کا ججہ ساهمر چياوڙر 2 کپ ثمانو پيوري بريذكرين ہری پیاز (چوپ کر لیں) مکھن یا تھی آ دھاکپ هئب ضرورت

گوشت ٔ جاول اور ٹماٹو ہوری کو 5 منٹ دیکا تیں۔اب اس میں پیاز ٔ ہری مرچیں' نمک ٔ سیاہ مرچین اور ہری پیاز ملاکر ایک بیکنگ ٹرے میں رکھ کر بریڈ کرمب سے کور کریں۔ اوپر ہے تھوڑا سامکھن یا تھی چھڑکیس اور ہلکی آ کچ پر آ دھا گھنشہ بیک کریں۔مرونگ ڈش میں نکال کر گرم سرد کریں۔

## المن المنت الله

1 كلو (بوى بوٹياں بناليس) - 28 E يراز (سلائس كاث ليس 1 کھانے کا چمچہ 1 جائے کا چمچہ آ وها جائے کا جمجہ 1 کھانے کا چیجہ لال مرج يا دُوْر

اس ميں لال مرح زيرہ سركة سوياسا سي جلي كارلك ساس ا درک اور نمک ڈال کر چند منٹ تک یکا نیں۔اس میں پیاز ہری مرچیں اور شملہ مرج ڈال کر پانی خشک ہونے تک یکا ئیں' پھرٹماٹر شامل کریں اور 5 منٹ پکا کر ڈش میں نكاليس-اسة مليث سے جاكر بيش كريں۔

اجزاء:

دبي

گائے کی بوٹیاں

بياهوا كيا يبيته

بيابواسفيدزره

آ دھاکلو 2 کھانے کے <del>ت</del>ھجے يسى ہو كى لا ل مرج ایک کھانے کا جمحہ ایک حاہے کا جمجہ ادرک (ځوپ کې ہولی) اليك كھائے كا جيجه 300 آ دھا کھانے کا جمجیہ تيارتك بوتي مسالا حبب واكفته اجسب ضرورت رائح کے اجزاء 250 گرام

آ دھی گڈی ليوو بيند ہری مرچیں . ایک حائے کا چجیہ كارن فلور آ دهمی بیالی יול מנפנם آ دھا جائے کا چھچہ بيابواسفيدزره حب ذا كقه سجانے کے لیے مرادهنيا كيمول

ہری مرچوں میں بودینہ ملا کر پیسیں اور ایک پیالے میں نکالیں۔ اس میں رائے کے باقی اجزاء ژال کریجان کرلیں \_ بوٹیوں کوکسی بھاری چیز کی مرد کہن پیپٹ ے بلکا لچل کرایک پیالے میں ڈالیں۔اس میں اورک پیٹ بوٹیوں کے باتی اجزاء ملاکرآ دھے کھنٹے کے لیےرکھ ہلدی یاؤڈر وی الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ

د هنيا پاؤ ڈر 10m چاہے کا ججچا 15 1650 ميل پائيا ہے۔ سياه زيره 1 چاہے کا چيجيہ

17.12 4عزو 1 عزو 250 گرام مغز( أبال كرچوپ كرليس) پیاز (باریک کاٹ لیں) <sup>نہم</sup>ن'ا درک پبیٹ 1 کھانے کا چیجہ ا عات کا جمیہ لال مرچ يا دُ ڈر آ دها جائيا جمير ہلدی باؤڈر حبب ذاكته فِمَارُ (چوپ کرلیں) 3 3 کھانے کے تکیج

کروے کیجی اورول کی بوٹیاں بنا کرو کی میں چائی گروے کی جی اورول ڈال کر آبال لیں۔سوس چین میں تیل کرم کر کے پیاز ڈال کر فرائی کریں۔ چائی ول کر فرائی کریں۔ چائی ول کر فرائی کریں۔ چائی ڈال کر فرھک کر ورمیائی پاؤڈر ہلدی پاؤڈر اور ٹماٹر ڈال کر ڈھک کر ورمیائی آ کی پر بکا میں۔ ٹماٹر نرم ہوجا کیں تو کیجی ڈال کر فرھک کر ورمیائی میں اور 5 منٹ وہی ڈال کر بھون لیں۔ چوپ کیا ہوا مغز کٹا ہوا زیرہ وھنیا کرم مسالا ہرا دھنیا ہری مرجیس فرال کر میں سرونگ پلیٹ میں فرال کر کھون لیں سرونگ پلیٹ میں فرال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون لیس سرونگ پلیٹ میں فرال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون لیس سرونگ پلیٹ میں فرال کر کان سلا واور رائے کے ساتھ سروکریں۔

ہرادھنیا (چوپ کیا ہوا) حب ضرورت ہری مرتجیس (چوپ کی ہوئی) حب ضرورت ادرک (سنائس کا کے لیس) حب ضرورت لیمول (مکروں میں کا کے لیس) عدد

منظے کو چو لہے پر ھیں ۔ اس میں گھی گارکے بیار ڈال کر ایس اور گوشت ڈال کر بھونیں۔ گوشت کھن جائے تو لہمن اور گوشت ڈال کر بھونیں۔ گوشت کھن جائے تو لہمن اور کہ بیشٹ ممک لال مرج پاؤ ڈر بلدی باؤ ڈر دھنیا یا و ڈر سیاہ زیرہ آ دھا جائے کا جمچہ اور بائی ڈال کر ڈھک کر بیا میں ۔ گوشت کل جائے تو روغن الگ نکال لیس اور ایک طرف رکھیں۔ گوشت میں وہی ڈال کر اور ایک طرف رکھیں۔ گوشت میں وہی ڈال کر بھونیں 5-4 گلاس پانی ڈال ویں۔ آبال آنے پر اور جمیے جلاتے یا نی میں گھول کر تھوڑ اتھوڑ ا ڈالیس اور جمیے جلاتے رہیں۔ اور جمیے جلاتے رہیں۔

سالن کو زیادہ گاڑھا نہ کریں بلکا سا گاڑھا ہوجائے تو باقی سیاہ زیرہ ڈال کر بلکی آئے پر موجائے تو باقی سیاہ زیرہ ڈال کر بلکی آئے پر 10 منٹ بیکا کیس گرم مسالا یاوُڈرشامل کر کے مکس کرویں۔ چو لہے ہے اُتار کر جوروغن سالن سے نکالا تھا وہ واپس سالن میں ڈال دیں سرونگ ڈش میں ۔ فکال کی سرونگ ڈش میں ۔ فکال کی سرونگ ڈش میں ۔ فکال کی سرونگ دش میں ۔

(روشرن 254)



## EU Pas

ciety.co

ساتھیوا اکثر ہمیں کی ایس بیاری سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ، جنگل بیانوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑجا تا ہے گر .....جان ہے تو جہان ہے۔ خدا اگر بیاری ویتا ہے تو اُس نے شفاء ہمی دی ہے۔ قد رت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں ۔ چکست کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل جہ ۔ اس بے طبیب اور جیسم صاحبان کو خدائی تختہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی شخت اور تندر تی ہے لیے ہم نے سلسلہ بینوان دھیم جی اُشروع کیا ہے۔ اُمید ہے ہمارے میتندا ور تجربہ کا رتجیم صاحب آپ کی جملہ بیاریوں کے خاتم بینوان کے خاتم کے ایم کردارادا کریں گے۔ نیاسلسلہ بیسم جی! آپ کو کیسالگا؟ این آراء سے ضرور آگا و سے گائے۔

## المراكب المراكبة

قبض کے لیے کم قبض کھا ہے۔ آنوں میں پھسلن پیدا کر تا

ہے۔ اس کے لیے اگر رات سوتے وفت ایک گلاس دودھ میں ایک تولہ اسپغول کا چھلکا ملا کر تین چار منٹ بعد استعال کرنے سے کھل کر اجابت ہوتی ہے۔ بیدائی قبض میں بھی ہے حدمفید ہے۔

مردرد کے لیے سردرد کی صورت میں اسپیغول سر کہ میں رگڑ کر چنبیلی کا تیل ملا کر ببیٹانی پر لیپ کرنے سے فائدہ

ہوتا ہے۔ اگرچنبیلی کے روغن کے بجائے بادام روغن ملا کر پیاجائے تو سر در دکو فائدہ ہوتا ہے۔ جریان کے لیے

جریان میں اسپغول کا چھلکا ہمراہ شربت بزوری یا صندل کے ہمراہ سج نہار منہ پینا فائدہ مند

> ہے۔ د ماغی طاقت کے لیے

اسپیغول سے تقریباً ہر محص دافف ہے۔
ہری مشہور دمعردف دواہے۔اسپیغول ایک نیج
ہے جس کا بودا ایک گر کے قریب اونچا ہوتا
ہے۔اس کی شہنیاں ہارئیک ہوتی ہیں اور پیتے
ہے۔اس کی شہنیاں ہارئیک ہوتی ہیں اور پیتے
ہیں۔اس کا رنگ سرخی مائل سفیدا در سیاہ ہوتا
ہے۔ یہ بے ذا نقہ اور بے لعاب ہوتا ہے۔اس
کا مزاح سرد اور تر ہوتا ہے۔اس کی مقدار
خوراک تین ماشہ سے ایک تولہ تک ہوتی
ہے۔اسپیغول کے حیلکے کوسبوس اسپیغول بھی کہتے
ہیں۔

اسپغول کے فوائد

ہے گرمی اور بیاس کوتسکین دیتا ہے۔ ہے گرمی کے بخار اورخون کے جوش کوتسکین دے کرطبیعت کونرم کرتا ہے۔ دے کرطبیعت کونرم کرتا ہے۔

ﷺ سینہ، زبان، حلق کے کھر کھر بین اور صفرادی ومودی بیار بول کے لیے مفید ہے۔ مفید ہے۔

کٹ آنتوں کے زخموں اور مروڑ ہونے کی حالت میں مفید ہے۔اس کے لیے اسے شربت معند المجھے ڈال کر پینا مفید ہوتا ہے۔

(روشيزه والما

الم ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اسپغول کو كرنے والول كے ليے ضروري ہے۔ كه رات سرکہ میں رکڑ کر متاثرہ جگہ پر لیپ کرنا ہے حد مفید سوتے وقت ایک تولہ اسپغو ل دود دہ میں ملا کریا چ دانے گری با دام چبا کر کھا ئیں اور بعد میں اسپغول ملا دو د ه پیکس به مقوی د ماغ نسخه سهے۔ نسیان کے کیے امراض میں اسپغول ایک برا موسم کر ما کے لیے ہے )

جيج همراه شربت صندل مبح نهارمنه بينايے حدمفيد ہے اور رات کوسوتے وقت یا ج دانہ کری بادام، سونف ایک بوکه اورکوز همصری حسب ضرورت همراه دودهاستنفال كرايل-

منه کے دانوں کے لیے استعال ہے دانوں میں اسیغوں کا استعال ہے حد مفید ہے۔الی صورت میں دہی میں ایک برا جیج اسپغول ملا کر صبح نہاں منہ کھایا جائے اور ہر کھانے کے بعددہی کے ایک یادون استعال کیے

جا ميں۔

الا بااول کونرم کرنے اور بڑھانے کے لیے عرق گلاب میں رگڑ کر بالوں پر لیپ کرنے اور دو مستنظ بعد دھونے سے فائدہ ہوتا ہے۔( بیعلاج خنگ کھائی کے لیے ختک کھالی اور دمہ کے لیے روز اندایک تولیہ اسپنول دودھ یا یالی کے ساتھ جالیس روز تک روزانهاستعال كريس-🖈 اسپغول کا جو شانده لظور مسکن و ملین مشروف سوزش معده اورقهم اور سینے کی جلن میں مقیرے۔ ተ ተ





## ا براه المالية المالية

بیار نے قارئین! کون ہے جو دوسروں سے پئیں، چند ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا،اس نمایاں نظر نہیں آٹا جا ہتا اور اگریہ انفرادیت گھر طرح سے تازہ دودھ سے چند دنوں تک مسلسل بیٹھے جاصل ہوجائے تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں ہم جبرہ دھونے سے رنگت نگھر جاتی ہے۔



ا پ کا سال آسان کرتے ہیں کہ آپ بغیر ہیں کہ آپ بغیر ہیں خرج کیے گھر بیسے خرج کی کیے گھر دلکش کیسے بنا

دودھ کی بالائی میں تھوڑ اسا شہد ملا کراس سے چہرے پراچھی طرح مساج کریں۔ چند منٹ بعد چہرہ دھولیں۔ گرمی میں بیٹمل ہفتے میں 3 مرتبہ جبرہ دھولیں۔ گرمی میں روز اندو ہرانے سے چہرہ نرم وملائم رہتاہے۔

رات کوسونے سے قبل ایک کیموں کے رس میں ایک چنگی زعفران گھولیں اوراس میں جائے کا چیچے زیتون کا تیل ملا کرملیں ،اس سے چہرہ تھر جاتا ہے۔ اگر چہرنے پر دانے نگلتے ہوں تو ہو دینے سے آ دھی پیالی میں اُبالیں اور ٹھنڈا کر کے

انڈے کی زردی میں 2 جائے گئے ہجچے کے ہجیجے
بادام کا تیل اور ایک جائے گا جہچے کیموں کارس ملا
کر جھاگ بنے تک چھینٹیں۔اس آ میزے کو
چہرے پر نگا ئیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی
سے چہرہ دھولیں، چہرہ تر وتازہ ہوجائے گا۔
خر بوزے کے چھلے ہوئے تج پانی میں پیسیں
اور چہرے پراس کالیپ کریں،اس سے چہرہ تکھر
جائے گا۔

دھوپ میں جلے ہوئے چہرے پر تازہ دہی ملیں اور 10 منٹ بعد چہرہ یالی سے دھولیں۔



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دھوں کے مضرنشانات دور ہوجا کیں گئے۔

وقاری ملاکر چہرے کی ماکش کو بازیک فوبصورت ہوجا تاہے۔

پیس کر چہرے پرملیں ، ای طرح سے چہرے پر اکثر گرمی سے پسیند آتا ہے اور چہرے کے ممام کھل جاتے ہیں۔اس مسئلے کے مل کے لیے ممام کھل جاتے ہیں۔اس مسئلے کے مل کے لیے

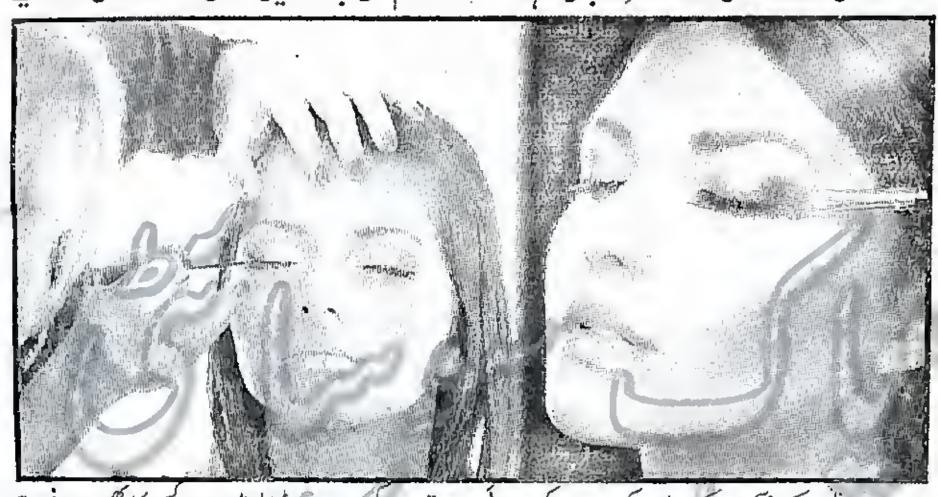

تر بوز ، گیرے اور ٹماٹر میں ہے کی کا بھی رس فرج میں ٹھنڈا کر کے چہرے پولگا ئیں۔15 منٹ تک ائیرس چہرے پر لگا رہنے دیں ، پھر چہرہ دھولیں۔ اگر جلد چکٹی ہو یا دانے نکلتے ہوں تو جو کا آٹا یائی میں ملاکر ، اور اگر خشک ہے تو دہی اور دو دھ میں ملا کر چہرے پر لگا ئیں۔ دن میں کئی بار سادہ یائی

مونی کے نتیج باریک پیمی کر دودھ کی بالائی میں ملاکررات کوسوتے وقت چیرے پرملیں اور شہر اٹھ کرکسی اچھے صابن ہے دھولیں گئیج نہار منہ نیئم گرم پانی میں لیموں کارس ملاکر بلنے سے چیزہ شاداب رہتا ہے۔ چیرے کی شادابی کے لیے بادام کو تھلکے سمیت مٹی کے کھر درے برتن میں رگڑیں۔اس میں

تھوڑی کی بالائی ملاکر چہرے پرملیں، پھر

ایک گھنٹے بعد چہرہ دھولیں۔

خمیر ہوئے آئے کو اچھی طرح

ے چہرے پرملیں اور اس کے بعد کم

از کم ایک گھنٹے تک چہرہ نہ دھو کیں۔

اس سے چہرے کا سارا گرد غبار نکل

جائے گا۔ نمک ملے بانی سے منہ

وھونے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا

ہے۔ روغن بادام کو پانی میں پھینٹ

کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی

کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی

ے چہرہ دھونا بھی فائدہ مند ہے۔ شہرہ کہ کہ است

روشيره 258